

علیس اور عا مفهم دّبان میں اُردو کی سب ہے مہلی مفصل اور جامع تفسیر ، تفسیر القرآن بالقرآن اورتنسيرالقرآن بالحديث كاخصوص ابتمام وكنشين انداز مين احكام ومسائل اورمواعظ ونصائح کی تھڑتے ،اسباب بُوول کا مُفصّل میان ، تفسیر وحدُیث اورکتب فقہ کے حوالوں کیساتھ

عقق العصر وير من الله مدعله العالي المعلم العالي المعلم العالي المعلم العالي المعلم العالي المعلم العالي المعلم ا





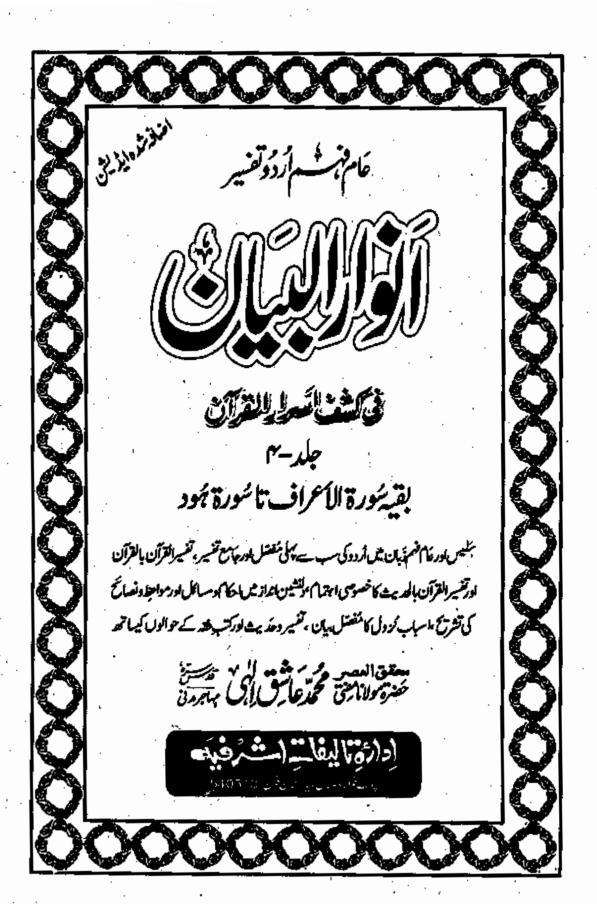

#### ضرورى وضاحت

ایک سلمان جان بوجه کرفر آن مجید،
احادیث رسول اور دیگرد نی کتا بول
بین ظلمی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا
محول کر مونے والی غلطیوں کی تھجے و
اصلاح کیلئے بھی ہارے اوارہ بین
مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی
کتاب کی طباعت کے ڈوران اس
کتاب کی طباعت کے ڈوران اس
کی اغلاط کی تھجے پرسب سے زیادہ توجہ
اور حرق ریزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ ریسب کام انسان کے باتھوں ہوتا ہے اس لئے پیر بھی کسی غلطی کے دویانے کاام کان موجود ہے۔

عدوجات ماری وروب البندا قار کین کرام سے کو ارش بے کدا کرکوئی فلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن

یں اس کی اصلاح کردی جائے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون آپ کے لئے صدقہ جادیہ دگا۔

(100)



# ر پخے کے پخے

اواده تالیفات انثر فید چوک فواره ملتان
 اداره اسما سیات انارکل ، لاجود
 کمتید سید احمد شهید ارد و بازار لا اجور

نهٔ کمتندرشیدیه، مرکی روفه، کوئد نهٔ کتب خاندرشیدیه راجه بازار راولپندی

🖈 يونغورش بك اليجنى فيبر بازار بشاور

🖈 دارالانثاعت اردوبازار کراچی

🖈 مدنقی ژسندلبیله چک کاچی نبره

#### ينسب والاوالرّفين الرّحيني

#### عرض ناشر

تغییرانوارالبیان جلام جدید کمپیوٹر کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں خصوصی طور پراس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے متن میں بی ترجمہ دیا گیا ہے اور عربی عبارات مثلاروح المعانی اور قرطی وغیرو کا اُردو میں ترجمہ کردیا گیا ہے اس سے استفادہ میں عزید آسانی ہوگی۔ عربہ جلدیں بھی ای طرح ان شاءانڈ آئی رہیں گی۔

افسوس کے ساتھ لکھنا پڑر ہاہے بیجلدنی ترتیب وتز کین کے ساتھ ایسے وقت منظر عام پرآ رہی ہے جبکہ معزمت مؤلف رحمہ الله الله واجعون۔

حعرت مولا نامفتی عاشق الهی بلند شهری قم مهاجر مدنی رحمه الله ان علائے ربانیین بیس سے تھے جن سے وین کی مسیح رہنمائی ملتی تھی۔ بھی وجہ ہے کدائے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ بیس تعلق تو کیا خود نمائی کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔اورای کی برکت ہے کہ آپ کی تسانیف مقبول عام ہیں۔

زعرگی کے آخری دور کی تھنیف تغیر انوار البیان (کال نوجلد) جوآپ کی زندگی ہی میں ادارہ
تالیقات اشر فید ملکان سے چھپ کر متبول عام ہو پیچک ہے جس کوآپ نے مدینہ متورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ
کر تکھا آپ کے صاحبزادہ مولا تا عبد الرحمٰن کوڑ بتلاتے ہیں کہ جب تغییر کا کام ہور ہاتھا تو میں نے خواب میں
اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تغییر کا کام کمل ہوتا جارہا ہے دیسے دیسے جب نوی کی تغیر کھل ہور تی ہے۔ آپ ک
عربی ،اردو تھا نیف کی تعداد تقریبا سو ہے ایک برائے بزرگ سے سناہے کہ مولا تاکا جن دنوں دہلی میں قیام تھا
تو مولا تاکی بے سروسا مائی کا میران تو اگر آئیں برگزارہ کرتے ان حالات میں بھی استغناء برقرار رکھا اور کیک

کے سامنے ہاتھ نہیں بھیلا یا اور حضور علیہ کے ارشاد الفقر فینحوی کانمونہ بن کردکھلایا۔ اسلام کے اسلام کے اسلام کا اور حضور علیہ کے ارشاد الفقر فینحوی کانمونہ بن کردکھلایا۔

آپ نے اپنی زندگی کے آخری چیس برس مدیند منورہ میں گزارے آپ کو جنت البقیع میں فن ہونے کا بہت ہی شوق تھا اس لئے آپ تجازے باہر نہیں جائے تھے اور اپنی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط فرماتے تھے۔

آب کا انقال پُر طال ۱۳ ارمضان المبارک ۱۳۲۲ ها کو جواروزه کے ساتھ ، قرآن کریم کی طاوت کرتے ہو کے مسنون طریقہ پرسوئے اور پھر بھیشہ کے لئے عالم راحت وامن میں چلے گئے ۔ نماز تراور کے بعد مبد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ اوا کی گئی ، اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالی نے بورگ فرماوی کہ آپ کو جنت المقیع میں حضرت عثمان ذی النورین میں ہے ہے۔ اس حصرت عثمان ذی النورین میں ہے ہے۔ اس حصرت عثمان دی النورین میں ہے۔ اس حصرت عثمان دی النورین میں ہے۔ اس حصرت علی ہے۔ اس حصرت عثمان دی النورین میں ہے۔ اس حصرت عثمان دی النورین میں ہوئے اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ ۔

یااللہ اُلی ناکارہ کو بھی ایمان کے ساتھ جنت اُبھیج کا برفن نعیب فرماء آمین۔ اللہ یاک حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے ،اعلیٰ مقامات تصیب فرمائے ،آمین ثم آمین ۔

> احقر محمد الحق عفى عنه محرم الحرام سيسيساه

# اجمالي فهرست

| ر ر          | ستورة الاعراف |
|--------------|---------------|
| II 🌣         | سورة الانفال  |
| 111          | سورة التوبيه  |
| M14          | سورة يونس     |
| ۳ <u>۷</u> ۳ | سور * هود     |

# والمراق والمالية

(بقيه سورة الأعراف سورة الانفال سورة التوبه سورة يونس سورة بود)

| <b>1</b> .                            | (بقيه سورة الأعراف سورة الا نفال سورة التوبية سورة بيس سورة بهود)                                                |           |                                                                                      |  |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| منحه                                  | مغاجن                                                                                                            | منح       | مضاجن                                                                                |  |  |
| ra                                    | قوم فرعون کی قط سال وغیرہ سے گردنت ہونا اور ان<br>کالٹی چیال چلنا۔<br>قوم فرعون پر طرح طرح کے عذاب آنا اور ایمان |           | بقيه سورة الاعراف معرت شعيب عليه السلام كاقوم كا الل ايمان كو كفر                    |  |  |
| 17%                                   | ے وہدے کرکے پھر جانا۔                                                                                            |           | میں دالیس آنے کی وعوت دینا اور محذیب کی وجہ                                          |  |  |
| r'A                                   | طوفان ہے کیام رادہے؟                                                                                             | r•<br>  M | ے بلاک ہونا۔<br>فائ                                                                  |  |  |
| <b>17</b> %                           | عرى الله كالشكر ب_                                                                                               | rt ·      | والد-<br>اصحاب مدين پرعذاب کيون آيا؟                                                 |  |  |
| ۳X                                    | مُنَّهُ لُ كَانْسِر-                                                                                             |           | ا ب البياد ين پر حداب يون.<br>الاب الول عن كى كرنے كادبال -                          |  |  |
| <b>179</b>                            | میتذکون کاعذاب_                                                                                                  | rr        | عبادت بمن كى اوركوتا عن _                                                            |  |  |
| ۳٩                                    | خون کاعذاب۔<br>مناب سام                                                                                          |           | قوم کی براد کا می بعد حضرت شعیب علیه السلام کا فطاب                                  |  |  |
| ۳۰ ا                                  | ئى امرائىل پراللەتغانى كاانعام ہونا۔<br>يەرىپ تى                                                                 | i         | جن بستيول عن ني سيميع محكة ال كوخوشمالي اور                                          |  |  |
| ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | یغوشون کی تغیر-<br>سندرے پارموکری اسرائل کابت پرست بنے ک                                                         |           | برحالی کے ذریعی آزمایا گیا۔                                                          |  |  |
| mr.                                   | مدرسے پاربوری امراس ماری جاتے ہا۔<br>خواہش کرمااور معرب مولی الفقالا کاان کوجور کنا۔                             |           | الله كےعذاب سے فدر نہ ہوں۔                                                           |  |  |
|                                       | ی امرائل کوفرمون سے نجات دینا الله تعالیٰ کابوا                                                                  |           | زین کے دارث ہونے دالے سابقہ امتوں سے<br>عبرت حاصل کریں۔                              |  |  |
| m                                     | انعام ہے۔                                                                                                        |           | حصرت موى المفقية كوفرحون كاجادوكر بتانا اورمقالي                                     |  |  |
|                                       | معزت موی علیہ السلام کا فحور پرتشریف لے جانا<br>ا                                                                |           | کے لئے جادوگروں کو بلانا اور جادوگروں کا ہار مان                                     |  |  |
| 77                                    | اوردبان جالیس را تمل کزارنا۔<br>حدید میں اسال میں میں اللہ سے ایرا                                               | ۳.        | کراسلام قبول کر لینا ۔<br>قبل میں                |  |  |
| ~~                                    | حضرت موی علیہ السلام کا دیداار النی کے لئے<br>ورخوامہ - کرنانہ وراٹرکاچہ زور اور ال                              | سوسو      | قوم فرعون کے مرداردل کا فرعون کو معزت موک الشکار                                     |  |  |
| ["                                    | درخواست کرنااور پہاڑکاچراچوراہوجانا۔<br>نی امرائیل کازبوروں سے چھڑا بنا کراس کی عبادت                            |           | اوران کی قوم کےخلاف بھڑ کانا۔<br>حصرت موی علیہ السلام کااپنی قوم کونسیست فر مانا اور |  |  |
| ۳۸                                    | یم، مراسل در دون کے براہا کر ایک جونا۔<br>کرنا اور حضرت موکی <u>الفقیع</u> اد کا غضبناک ہونا۔                    |           | مبرددُ عاملَ تلقين كرنا ـ                                                            |  |  |

|     |                                                           | ++++      | ***********                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| صغح | مضاجن                                                     | صنحه      | مضائين                                              |
|     | حضرت سلمان فاری کے اسلام قبول کرنے کا                     | 179       | ظلم وزیادتی کی معافی مانگنا۔                        |
| ٦٠  | عجيب واقعب                                                | 149       | ليس الخبركا لِمقايَنه_                              |
|     | موجودہ انجیل میں آنخضرت اللہ کے معلق                      | <b>~9</b> | القائے الواح برسوال وجواب۔                          |
| ٦٣  | پیشین کوئی۔                                               | ٥٠        | نی اسرائیل کانادم مونااور توبه کرنا.                |
| 1   | امر بالمعروف اورنبي عن المنظر آب كاوصاف                   | ٠.        | مجعزے کی رستش کرنے والوں پر اللہ تعالی کا           |
| ۲۵. | میں ہے ہیں۔                                               | ٥٠        | غصهاورو نیاش ان لوگوں کی ذلت۔                       |
| 40  | رسول الله والكلل الطبيات اور مرم الخيائث بي-              | ۵۱        | الشقعالي توبة تبول فرمانے والا ہے۔                  |
| 77  | منظرين حديث كي برويد                                      | 10        | توريت شريف بدايت اور رحمت تمكي _                    |
|     | رسول الله الله على عن يس بوجه والع احكام                  |           | حضرت موی الظیما کاستر افراد کوایت ہمراہ لے          |
| 44  | ميس بيں -                                                 |           |                                                     |
| ۲۷. | تمن محابيون كالبك واقعد                                   | ۳۵        | الله تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔                        |
| 14  | نى كلى تقرادراتباع كرنيواكي كامياب بي                     |           | نى أى قفاكا ذكر يبود ونصار كي توريت والجيل بيس      |
|     | رسول الله الله الله المحبت اورآب كي تعظيم وتكريم ك        | ಎಎ        | پائے ہیں۔                                           |
| 44  | مظا ہرے۔                                                  | 4         | توريت شريف شرا بسيطيني كاصفات                       |
| .14 | دنیات تشریف لے جانے کے بعد                                | ΔY        | حضرت عبدالله بن سلام کی حق شناسی به                 |
| 19  | نَصَرُوهُ كامطلب.                                         |           | قيصرره م كاا قرار                                   |
|     | آب الله كالجاح جونور نازل بوااس كالجاح                    | .         | توریت شریف کی پیشینگوئی اور بائل شائع کرنے          |
| ۷٠  | کرنالازم ہے۔                                              |           | وانول کی تحریف۔                                     |
| ۷٠  | حديث نبوي جمت شرعيه ہے.                                   |           | ایک میودی کا اپنے لڑے کو اسلام قبول کرنے کا         |
| ۷٠  | أكرهديث كونه ما نيس قودين اسلام يرتبين چل كية             | ۵۸        | مشوره دینا۔                                         |
|     | رسول انفد الله الله الله الله الله الله الله الل          | ۸۵        | کعب بن احبار کابیان ۔                               |
| ۷٠  | ا بعثت عامه کااعلان .<br>مرین میرود این میرود             |           | بعض یبود کا قرار که آپ اللہ کے بی میں لیکن حل<br>سب |
|     | ین امرائیل میں ا <u>چھے لوگ بھی تھے۔</u><br>اس کیا ہا جہا | l i       | کے ڈریسے اسلام ٹیمیں لاتے۔                          |
|     | ین اسرائل برالله تعالی نے باداوں کا سامید کیا اور         | ۵٩        | ایک میودی کا آپ کوآ زمانا پرمسلمان بونا۔            |

| صنح  | مضاجن                                                                                                                                                  | صنحه | مضامين                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 99 - | اولادکوشرک کاؤر بعد بنانے والوں کی تروید۔                                                                                                              | ∠r   | من وسلویٰ نازل فرِ مایا۔                                                           |
| ••   | باطل معودنده كيصة بين ندمنة بين شددكر سكتة بين                                                                                                         | 1    | ایک بستی میں داخل ہونے کا تھم اور بنی اسرائیل                                      |
| j .  | اخلاق عاليه كي تلقين اور شيطان كے وسوسے                                                                                                                | ۲۳   | کی نافر ہانی ۔                                                                     |
| 1•1  | آنے پراستعاذہ کا تھم۔                                                                                                                                  |      | سنیچر کے دن میرود یوں کی زیادتی کرنااور ہندر بنایا جانا                            |
| ۱۰r  | معاف کرنے کی ضرورت اور فضیات ۔                                                                                                                         |      | یی اسرائیل پرونیا می عذاب آتارے گا۔                                                |
| 1+1  | حفرت بوسف القِيمَة كا بما ئيوں كومعاف كريا۔<br>مدر                                                                                                     | ۷۸   | بنی امرائیل کی آز مائش اورانگی حب و نیا ہو نیکا حال                                |
| 1010 | فتح مكرك ون رسول الله فظا الل مكر ي برتاؤ                                                                                                              | 49   | مصلحين كااجرضا كغنيس ہوتا                                                          |
| [+ 4 | امر بالمعروف                                                                                                                                           | •    | بنی اسرائیل کے اُوپر پہاڑ کا تھیرنا ادرا نکایہ مجھنا کہ                            |
| 1+17 | جابلوں ہے اعراض کرنا<br>م                                                                                                                              | ۸٠   | يد كرنے والا ہے۔                                                                   |
| 1.1  | شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی بناہ لینے کا تعکم                                                                                                           | ۸ı   | عبدائست بِوَيْكُمُ كَالْمَاكِره-                                                   |
| 1014 | المانیات میں وسوساً نے پراستعادہ                                                                                                                       |      | ایک ایسے تحض کا تذکرہ جواتباع هوی کی وجہ سے                                        |
| 1•0  | غصه کاعلاج                                                                                                                                             |      | الله تعالى كي آيت كوچھوڑ بيشا                                                      |
| 1-0  | ٔ شیطان <u>سے بیخ</u> ے والول کاطریقۂ کار<br>مرکزی                                                                                                     |      | انسانوں اور جنوں میں ایسے لوگ ہیں جو چو پایوں<br>پر                                |
| (+1  | فرمائشی معجزات طلب کرنے والوں کو جواب<br>میں میں میں اسلام کا میں اسلام کا میں میں اسلام کا میں میں اسلام کا میں اسلام کا میں میں کا میں میں میں کا می | - 1  | ے زیادہ گراہ ہیں۔                                                                  |
| 1•4  | ا قرآن بھیرت ہدایت اور دھت ہے<br>- میں میں میں ایک اور دھت ہے                                                                                          | ۸Y   | الله تعالى كيلية إبهاد منى بين الحكية ربعة ال كو فهارو-                            |
| 1•4  | قرآن مجید پڑھنے اور سننے کے احکام اور آ داب<br>سریسی میں شہر میں                                                                                       |      | مکذیمن کوزهیل دی جاتی ہے اللہ جسے گمراہ کرے                                        |
| 1•4  | ا مام کے پیچیے خاموش رہنے کا علم                                                                                                                       |      | اُ ہے کوئی ہدایت دینے والائیس                                                      |
| 1•4  | . حفزات محابہ کے ارشادات<br>میں میں میں میں میں این                                                                                                    |      | قیامت آنے کا وقت اللہ کے سوائسی کومعلوم نہیں<br>سر کونے افغہ دیں سر شد             |
| 1•A  | ا مام ما لک اورامام احمد کافیر ب<br>این میذیر بخش رسیس س                                                                                               | 94   | آ پ فرمادین که میں کئی نفع ضرر کا مالک تبیس ہوں<br>ایسی ستالقہ سیطانہ کا سے میں اس |
| 114. | فر کرانٹد کا تھم اور اس کے آواب<br>ای خف فند ا                                                                                                         |      | رسول الله ﷺ کے علم غیب کلی تابت کرنے والوں                                         |
|      | وْ کُرِخْفِی کی فضیلت<br>صبح ۱۵ دارد کمانه کرکه ۱                                                                                                      | 91"  | کی تروید به<br>مقلمه یک سرار                                                       |
| ()P  | صبح شام الله کا ذکر کرنا<br>غافلوں میں ہے نہ ہو جاؤ                                                                                                    | 94   | یوی قبلی سکون کے لئے ہے۔<br>میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزاریں۔                 |
| 114  | عاملون - ن مصفح الموجاد<br>فرشتون کی متیج اور عبادت                                                                                                    | 94   | میان بیون ایل میل می طرح دستی حراری<br>جعلا لَهٔ شُو کاء فیما اللهٔ مَا کی تشیر    |
|      | الرسول في الرابود                                                                                                                                      | 76   | جعلاله شر کاء فیما انهما ن کر۔                                                     |

|              |                                                                                  |            | ***********                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| سنحد         | مقاشن                                                                            | صفحه       | مضايين                                                                      |
| IFY          | بدريش مسلمانوب پراونگه كاطاري مونا ـ                                             | III        | سجدة تلاوت كابيان                                                           |
|              | فرشتوں کا قال میں حصہ لینا اور الل ایمان کے                                      | III        | كبدؤ تلادت كي دعاء                                                          |
| 1172         | قلوب کو جمانا۔                                                                   |            | سورة الانفال                                                                |
|              | مشرکین کواللہ تعالی اور اس کے رسول کی مخالفت<br>سیا                              | па         | <u> </u>                                                                    |
| 117A<br>1174 | کی سرالی۔<br>جب کافروں سے قبال ہوتو جم کر قبال کرو۔                              | 116        | انفال کابیان۔<br>نام دو نویں میں دیا غذہ سر بھو                             |
| 119          | جب کافرون سے حال ہوتو ہم سرمال سرو۔<br>محالہ کا ایک واقعہ                        | 1          | ا می کرشته آمتوں میں اموال نئیمت کا تھم۔<br>ایک نبی کے جہاد کا واقعہ۔       |
| 117          | سخابة كالميك والعدية<br>باره بنرار كالشكر مهمي مغلوب ند بهوگار                   | ļ .        | ایک بن کے بہادہ واقعہ۔<br>[ اموال نغیمت کا حال ہونا آمت مجمد بیکی خصوصیت ہے |
| 11"1         | بارہ ہرارہ مر می حرب مداوہ ہے۔<br>انڈر تعالی بی کی مدر سے مشر کین متعقول ہوئے۔   |            | اموال فنیمت کی تقسیم میں اختلاف اوراس کے بارے                               |
| IPT          | مشركين سے اللہ تعالى كا خطاب                                                     | III        | مين الله رتعالي كالميصلية                                                   |
| 1124         | الله تعالى اوراس كرسول كى فرما نبردارى كائتم                                     | Ι '        | الله عدد أرف اورآبس كتعلقات ورست ركمن                                       |
| ma           | ايسے فقتے سے بجوج فاش كر كنا بكاروں برواقع ندوكا                                 | 117        | کاتھم_                                                                      |
| IF4          | نئی عن المنكر چپوڑنے پروعیدیں                                                    | IC4        | انغال کے دوسرے معنی۔                                                        |
| 1172         | مسلمانوں کوایک بڑے انعام کی یادد ہائی۔                                           | 114        | الل ائمان کے اوصاف۔                                                         |
|              | الله تعالی اوراس کے رسول کی خیانت نہ کرواور                                      |            | الله كي آيات برحى جاتى بين تو افل ايمان كاايمان                             |
| IMA          | آپس میں بھی خیانت کرنے سے بازر ہو                                                |            | ا بره ه جاتا ہے۔                                                            |
| 10%          | اموال اوراولا دفتهٔ ہیں۔<br>تعدید                                                |            | وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیئے                               |
| IMI          | ۔ تقومے پرانعام<br>اس سے جھ سراہ کدے سرہ                                         | IIA<br>IIA | ہوئے مال ہے خرج کرتے ہیں<br>ای از از از اور میں میں                         |
| ilah<br>ilai | آپ کے سفر جمرت سے پہلے شرکین مکہ کے مشورے<br>ابر جہل کا مشورہ اور شیطان کی تائید | 119        | ندکوروصفات والے سیچمومن میں<br>جنت کے درجات کی وسعت۔                        |
| "'           | ا بو بن ه سور واور سیفان ما مید<br>حضرت جرئیل النیلاکی آ مداور آپ ملف کا سمجی و  | 119        | بست سے در کا تذکرہ۔<br>غزوہ بدر کا تذکرہ۔                                   |
| ier.         | سالم سفر جرت کے لئے رواند ہو جاتا۔                                               |            | غزوة بدر كے موقعه بررسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال              |
| IME          | مشرکین کی ناکای۔                                                                 | Irr        | ر ہتاا در آپ کی دعا وقبول ہوتا۔                                             |
|              | مشرکین کاعزاداور جمونا دعویٰ که ہم بھی قرآن جبیہا                                | Iro        | فرشتون كانازل بونالورمؤمن كقلوب كوالمميزان بونا                             |

| ****                                  | <del></del>                                                                   | **** | ****************                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ                                  | مقباتين                                                                       | صنحد | مضايين                                                                                               |
| 140                                   | ے ہلاک ہوئیں۔                                                                 |      |                                                                                                      |
| INF                                   | اہل کفرجانوروں ہے بدر میں                                                     | ILIP | نضر بن حارث كاعذاب كے لئے وُعا مِكرنا                                                                |
|                                       | کا فرلوگ معاہدے کے بعد غائر کرتے ہیں انہیں                                    | anı  | حضرت ابن عبال كارشادكه استغفار سبب الان                                                              |
| 110                                   | عبرت ناک مراوو به<br>نورت نا                                                  |      | مشرکین کی عبادت ریقی که بیت الله کے قریب                                                             |
| 177                                   | الل ابمان کوغدراور خیات کی اجازت نبیس                                         | I    | سِیْمِاں بجائے اور تالیاں <u>پیٹ</u> ے تھے                                                           |
|                                       | وشمنوں سے مقابلہ کے لئے سامان حرب تیار رکھو                                   |      | الله کی راہ ہے رو کئے والے مغلوب ہوں گئے اور                                                         |
| 144                                   | اورانیس ڈرائے رہو۔                                                            |      | ان کے اخراجات صرت کا باعث ہوں گے۔                                                                    |
| IΥΛ                                   | دورحاضر کے بم اور میزائل دغیرہ۔<br>میشر صلہ یہ صلاحہ                          |      | کافرون کواسلام کی ترغیب اور کفر پر جھے دہنے کی وعید                                                  |
| 144                                   | دشمن ملے برآ مادہ ہول تو صلح کی جائے ہے                                       | I .  | کافروں ہے لڑتے رہو بہاں تک کدسارادین ہی                                                              |
|                                       | الله تعالی نے مؤمنین کے قلوب میں الفت پیدا قرمادی<br>مقد سر سرور -            | I    | اللہ کے لئے ہوجائے۔<br>رمینز میں                                                                     |
|                                       | دشمن کی دگنی تعداد ہوتب بھی راوِفرار اختیار کرتا<br>پیش                       |      | اموال غنيمت م متحق كون بين؟                                                                          |
| 4                                     | جائز نمیں۔<br>سام                                                             |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                |
| 121"                                  | بدر کے قید یوں سے فدیہ لینے پر عماب                                           |      | یدر میں محافہ جنگ کا نقشہ اور اللہ تعالیٰ کی عدد<br>شدہ میں محالہ میں استان میں میں میں استان کی عدد |
| 128                                   | آ قید <i>یون کے</i> احکام<br>جربر برنز سرمین                                  |      | وشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو جم کر مقابلہ کرواور<br>مند تنہ ایس ہ                                     |
| 144                                   | ہر قیدی کا فدید کتا تھا؟<br>مسادات کا ایک نمونہ                               |      | اللہ تعالیٰ کو کثر ت سے یا دکرو۔<br>آپس میں جھٹڑنے سے ہواخیزی ہوجاتی ہے                              |
| 122                                   | مسادات داید سوند<br>بدر کے قید بول سے اللہ تعالیٰ کا دعدہ                     | l .  | ا پاں میں بھر کے سے ہوا میری ہوجاں ہے<br>ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اکڑتے کڑتے                     |
| 149                                   | بدرے دیدیوں سے انسطان کا دعارہ<br>عابر بن مہاجرین اورانصار سے متعلق بعض احکام | l .  | ان کوئوں می سرس نہ ہو جاد ہوا رہے سرے<br>رہا کاری کے لئے نگلے۔                                       |
| ֡֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | ا فالم ن جا مر في القواهار المنظام المنظام                                    | 102  | ریا کاری سے سے سے۔<br>مشر کین کوشیطان کا جنگ کے لئے پیسلا نا اور پھر                                 |
|                                       | سورة التوبة                                                                   | 100  | سرین وسیفان کا بعث ہے ہے چھو کا دور ہر<br>میدان کا رزار سے بھاگ جاتا۔                                |
| iar                                   | مورة تويدے بيلے بيم الله نه لكھنے كى وج                                       |      | میانفتین کی بداعتقادی اور بدر بانی<br>متانفتین کی بداعتقادی اور بدر بانی                             |
| IAP                                   | بسم الله نه <u>كلومند كي وج</u> ه                                             |      | معلومات ضروربيه متعلقه غزوة بدر                                                                      |
| IAT                                   | مورہ تو ہے ابتداء میں بسم اللہ ندیر بھی جائے                                  | . '  | موت کے دفت کا فروں کی پٹائی                                                                          |
| IAA                                   | الشرقعال اوراس كارسول مشركيين سے برى بين                                      |      | سابقدأمتون في آيات البيدكو جللاياجس كي وجه                                                           |
|                                       |                                                                               |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                |

| ****        | *******                                                             | **** |                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منۍ         | مضائين                                                              | منحد | مضاحن                                                                                           |
| r•0         | طائف كامحاصره اوروبال سيدواليس                                      | PAL  | ا مشرکین کے جا رکروہ                                                                            |
| r•0         | حرانه شرتقتيم عنائم                                                 |      | ميع مين حفرت الويكركي ذيرا مارت ج كي                                                            |
| <b>1</b> +∆ | حنين من فرهنوں كا زول                                               |      |                                                                                                 |
| 144         | مشركين بن ميرمجد حرام كي پاس شاكي                                   |      | ان الأكبر يام ادب؟                                                                              |
| r•9         | الل كتاب سي قبال كرف كالحكم                                         |      | مشركين كوسى قرابت دارى اورمعابدوكى بإسداركانبس                                                  |
| ři+         | ختى يُعْطُوا الْجِزْيَة كامطلب                                      |      | كفري مرعنول ي جنك كروان كالسمول كاكونى                                                          |
|             | مسلمان اضحاب ارتداد جزيد کا قانون نافذ                              | ŀ    | انتبارتین-                                                                                      |
| rii         | کرنے ہے جان چراتے ہیں۔                                              |      | مشرکین اس کے المنہیں کہ اللہ تعالی کی مجدوں کو                                                  |
| rir         | کن لوگول پرجز مینیس -                                               |      | l                                                                                               |
|             | یبود و نصاری کی تر دید جنبول نے حضرت عربر<br>مسیا                   |      | مجدول كوآبادكرنالل ايمان كاكام                                                                  |
| ۲I۳         | اور حضرت مسح عليماالسلام كوالله تعالى كابيثا نتايا _<br>تعالى تتريب | Į.   | مساجد میں کیا کیا کام منوع ہیں                                                                  |
| ric         | تخلیل چریم میں غیراللہ کی فر مانبرداری شرک ہے                       | 192  | مبجد کی مفائی کا جروثواب                                                                        |
| riy         | چھوتكوں سے اللہ كا فور بجھا بانہ جائے گا۔                           | l    | جاج کو پائی پلانا اور مسجد حرام کوآباد کرنا ایمان اور<br>سر ب                                   |
| MA          | مبود دانساری وین حق سے روکتے ہیں<br>میں ک                           |      | جهاد کے برابر میں۔<br>روٹ                                                                       |
|             | مینول کی صلب وحرمت میں نقلہ یم و تا خیر کفر میں<br>                 | 194  | مؤمنین اور مجاندین کو بشارت                                                                     |
| rrr         | ترقی کرنا ہے۔<br>نئے ۔واسما بیٹی ایس رو تکاس                        | l    | الله تعالیٰ کی محبت کے سامنے کنیہ قبیلہ آل واولاد<br>رویر مرد سرک کرچیجہ منبد                   |
| rrs         | خروج في سيل الشكيلة كها جائة تكل كمر يهو                            | ı    | مکان د کان کی کوئی حقیقت نیس<br>در از کرد در این در در از در از                                 |
|             | الله تعالى في مدو فرما كي مدو فرما كي                               |      | ا بھان کی مشمال پانے والے<br>مرید کی وہتموں یہ عظول طبعہ                                        |
| PP7         | جب وہ غارثورش تھے۔<br>غارثور کے ساتھی معزستہ ابو بکڑتھے۔            |      | محبت کی دوشمیں ہیں عظما اورطبی<br>غزود حین میں کثرت برحمنڈ ہوئیکی دیدے سلمانوں                  |
| PTZ<br>PPA  | عاربورے ما می معربت ابوہر تھے۔<br>حضرت ابو بکڑی جاشاری              | 1    | مردد من مل مرت پر شماره وسی بید سے سماون<br>کا مکلست کھا کر بما گزار بھراللہ تعالی کا مدفر مانا |
| 779         | تنظرت بوبری جاماری<br>روافض کی تمرای                                | ' ו  | ما مست من حربه من مند بهراهدی بهدور با المند<br>بفر و و حنین کامنعمل واقعه                      |
| .,,,,       | روان کا طراعی<br>غروهٔ جوک جس مؤمنین مخلصین کی شرکت اور             |      | مقام اوطاس عن مشركين عدمقابلمادرا كالكست                                                        |
|             |                                                                     |      |                                                                                                 |

| صفحه        | مضاجن                                        | صغى  | مضاجن                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| rr <u>z</u> | بنکوں جی ز کو <del>ہ</del> کی رقم رکھنا      | rr•  | منافقین کی بے ایمانداور بد حالی کامظاہرہ۔                                               |
|             | منافقين نبي اكرم عليه كوتكليف ديية بين اور   |      | منافقین جھوٹے عذر پیش کر کے غزوہ تبوک کی                                                |
| rra         | مؤمنین کورامنی کرنے کے لئے تشمیل کھاتے ہیں   | L    | مرکت ہےرہ گئے۔                                                                          |
| ro+         | منافقین کی مزید شرارتون کا تذکره-            |      | منافقین کی بدباطنی کا مزید تذکره                                                        |
|             | منافق مردادر عورت نيكيول سے رو كتے بيں بخيل  |      | منافقين كا مال مقبول نبيس جھوٹی قشمیں كھاتے ہیں                                         |
| tor         | میں اللہ تعالیٰ کو بھول مکتے ہیں۔<br>-       |      |                                                                                         |
|             | منافقین کو دنیا سے محبت ہے اور ان کے لئے     | I    | منافق کی فماز                                                                           |
| rom         |                                              |      | منافقین کا صدقات کے بارے مسطعن کرنا اور                                                 |
| ror"        | اقوام سابقه كى بربادى سے عبرت ليس            |      | الله رسول کی تقسیم پر رامنی نه جونا۔                                                    |
|             | مؤمنین کی خاص صفات اور ان کے لئے رحمت        | 117% | ز کو <del>آ</del> کے مصارف کا بیان                                                      |
| ror         | اور چنت کا وعدہ۔                             |      | فقيراورسكين كون بي                                                                      |
|             | کافروں اور منافقوں سے جہاد کرنے اور ان       |      | الْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا<br>فِي الرِّقَابِ<br>الْعَارِمِيْن<br>ابنُ السَّيَل<br>السَّيل |
| ron         | کے ساتھ بخن کابرتا و کرنے کا تھم۔            | rm   | فِيُ الْرِقَابِ                                                                         |
| ro2         | منافقول كى مكارى اورجھونى قسميى              |      | الغَادِمِيُن                                                                            |
| ron         | منافقین نے احسان کابدلہ برائی سے دیا         |      | ابنُ السَبَيل                                                                           |
|             | بعض بيدمنانقين كاتذكره جنهون في الله تعالى   |      | في مَسَيِل اللهُ مؤلَّفَةِ قُلُوب                                                       |
|             | ع عبد كياك من مال وإجائ كالوصدق كري          | ተሞሞ  | سادات كوزكوة وينغ كاسئله                                                                |
| 740         | مے۔ پھرانہوں نے اس عبد کی پاسداری شکا۔       | - 1  | رشته دارول کوز کو 1 دینا                                                                |
| 771         | منائقين كأمخلصين كيصدقات برطعن وتسنحركرنا    | - 1  | نساب ذكوة                                                                               |
|             | منافقین کا اس پرخوش ہونا کہ رسول اللہ علیہ   | E    | ز كوة كيضروري مساكل                                                                     |
| 444         | کے ساتھ مند گئے۔                             | rrz  | و فی سیسل اللہ میں عموم نہیں ہے                                                         |
|             | منافقوں کی نماز جنازہ ندیو ہے اور اُن میں ہے | - 1  | مج کے لئے جندہ مآثگرنا                                                                  |
| 770         | کسی کی قبر پر کھڑ نے بہوجے                   | rrz. | شادیوں کے لئے زکو ہ کی رقم لینا                                                         |

| ****         |                                                                                           |             | 12520552                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | مضائين                                                                                    | صغحه        | مضائين                                                                 |
| .t/A4        | مشركين كے لئے استنفاركرنے كى ممانعت                                                       |             | وسعت ہوتے ہوئے منافقین کا اجازت طلب                                    |
|              | معرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لئے                                              | *YY         | كرنا كه غزوه مين منه جائيں _                                           |
| 490          | استغفاركرنا كجراس ہے بیزار ہونا                                                           |             | ارسول الشداورآب كساته جهادكرف والول كو                                 |
| rgr          | مسى قوم كومايت دينے كے بعد اللہ تعالی مراہ بيس كرتا                                       |             | ا بشارت_                                                               |
|              | الله تعالى في مهاجرين وانسار پر مبرياني فرماني                                            | l           | جن دعزات کے پاس سواری ندیقی وہ غز وہ تبوک<br>م                         |
|              | جبکہ انہوں نے مصیبت کی گھڑی میں نی<br>مستاللہ                                             |             | کی شرکت ہے محردی پر دور ہے تھے۔                                        |
| ram          | اكرم علي كاساتهديا-                                                                       |             | جوک ہے والیسی پرعقد رہیش کر نیوالوں کو جواب<br>میں میں میں میں مجان سے |
| ,            | تمن حضرات کامفصل واقعه جوغز ووَ تبوک میں<br>مست                                           |             | ديها تول من خت نفاق دائي سي اور خلصين بحي                              |
| 7917         | جانے ہے۔<br>فریر میں میں اور کا تھے۔                                                      | ł l         | سبقت لے جانے والے مہاجرین وانصار اور ان<br>است عکم نیاں سات مال حضہ    |
| raz<br>raa   | فوا كدخرور بيمتعلقه واقعة غزوة تبوك<br>مغيرة الله معرض المعرض المستقيد برينظ              | l           | کا تباع کرنے والوں سے اللہ تعالی راضی ہے۔<br>روافض کی ممراہی۔          |
| 799<br>707   | الله تعالى معدد في الربي ول كرساته وجائد كالقلم<br>صادقين كي مصاحب                        | l .         | رود من مراین<br>حضرات مهاجرین و انصار اور انکا اتباع کرنے              |
| #*\p         | صادین فی مصاحب<br>فی سبیل الله سفراورخریج کرنے براجروتو اب کا وعدہ                        |             | عشرات جها برین و انتصار اور انقا انبال فرید.<br>  والے جنتی میں۔       |
|              | ن میں مند طراور رہا ہے پر ہا بردواب وطرہ<br>جہاداور تفقد فی الدین میں مشغول رہنے کی اہمیت | 1           | والے فاقات میں است کے دیجات میں رہنے                                   |
| <b>5-4</b>   | به موروست<br>اور ضرورت                                                                    | l           | والے منافقین کا تذکرہ۔                                                 |
| P41          | جهاد کی قشمیں۔                                                                            | l           | مومنین خلصین کی توبه کا تذکره جوغزوهٔ تبوک میں                         |
| <b>170</b> Y | تفقيه اور تفقد كي ضرورت                                                                   |             | انہیں مجھے تھے۔                                                        |
| rir          | ان كافرول على الكروجوتبارية سياسي                                                         |             | منافقول کی ایک بہت بڑی مکاری اور سجد ضرار                              |
| 7117         | منافقوں کی کافرانہ ہاتیں                                                                  | ۲۸•         | ک بناء۔                                                                |
| rir          | رول الله عظية كل صفات عاليه إدرا خلال حسد كابيان                                          |             | الشدتعاني في الل ايمان سے جنت كي عوض الكى                              |
|              | سورهٔ يونس                                                                                | <b>7</b> 84 | چانوں اور مالوں کوٹر بدلیا ہے<br>س                                     |
| <b></b>      |                                                                                           | 7/A A       | مؤمنين كي صفات                                                         |
| I FA         | تو حيد در سالت ادر معاد كالثبات                                                           | tA.9        | صدودالله کی حفاظت کا ایتمام کمیاجائے                                   |

|              |                                                         | ****  |                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| سنح          | مضاجين                                                  | صفحه  | مضاجن                                              |
|              | قرآن موعظت باسيول كے لئے شفاء ب                         |       | الله تعالى في سورج اور جاند كوروش بنايا منزليس     |
| rr2          | 7-7-1-4                                                 | 1     | مقرر فرمائمين تاكيتم برسول كي منتى اور حساب جان لو |
|              | ا پی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا           | 1     | الل كفرى سز ااورالل ايمان كى جزا                   |
| ተየአ          | الله تعالی پرافتراء ہے۔                                 | 1     | انسان جلد باز ہے مصیبت میں اللہ کو پکار تا ہے اور  |
|              | الله تعالى كاعلم مرجيز كومحيط بكوئى ذرة اوراس           | ı     | ا عافیت کے دقت بھول جاتا ہے۔                       |
|              | ے چھوٹی بڑی چیز اور مخلوق کا کوئی حال اس                |       | منکرین کی اس بات کا جواب که دوسرا قر آن لے         |
| m/4          | ہے پوشیدہ نہیں۔                                         |       |                                                    |
| rφ•.         | اولیاءالله ندخوف زوه ہوں کے تمکین ۔                     | 1     | مشرکین کی گراہی اورائے قول ومکل کی تر دید          |
|              | مشر کین صرف گمان کے چیجے چلتے ہیں انہوں                 | ı     | ونیا کی بے ثباتی کی ایک مثال                       |
|              | نے اللہ کے لئے اولا وجویز کر کے اللہ تعالی پر           |       | الل جنت کی تعتیں ادرالل دوزخ کی بدصورتی اور        |
| rom          | بہتان باندھاہے۔                                         |       | عذاب دائی کا تذکره                                 |
|              | حفرت نوح القيلة كاجرأت كماتهوا في قوم س                 | !     | باطل معبوداہے برستاروں ہے کہیں گے کہ ہم تہاری      |
| roz          | خطاب فرمانا اورمافر مانى كي وجهة عيقوم كاغرق وهوجانا    | rrz   | عبادت سے عاقل تھے۔                                 |
|              | حضرت موى الظيلا كافر عون كي طرف مبعوث بونا              |       | مشرکین ہے سوال کہ خمہیں کون رزق ویتا ہے اور        |
| róA          | اوران کے مقابلہ میں جادوگروں کا شکست کھا نا             |       | تمہارے کا نوں اور آئکھوں کا کون مالک ہے اور        |
|              | مصرمیں بنی اسرائیل کا بےبس ہونا اور موکی علیہ           |       | تمام کاموں کی تدبیرکون کرتاہے؟                     |
|              | السلام کانبیس توکل کی تلقین قرمانا اور گھروں میں<br>۔   | 224   | مشركين سے مزيد سوالات اور توحيد برا نے كى وقوت     |
| 17 Y +       | تمازیں پڑھنے کا ہتمام کرنے کا حکم دیتا۔                 |       | قرآن تکیم کی هانیت پرداهی دلیل ال جیسی ایک         |
| [            | قرعون اورآ ل فرعون کے لئے موی علیدالسلام کی             | Pripe | سورت بنانے کا چیکنی                                |
|              | بدوعا وُفرعون کاغرتی ہو ۃاورعبرت کے لئے اس<br>اسان      | mar   | قیامت کامنظرُ دنیا میں عذاب آئے کی دعمید           |
| <b>**</b> ** | كى نغش كابا قى ركھاجانا۔                                |       | ظالم لوگ جان چیزائے کے لئے زمین بھر کرفد ہے        |
| P10          | ینی اسرائیل کواچھا ٹھکا نہاور پا کیزہ رزق ملنا۔<br>سریہ |       | ویینے کو تیار ہوں گے اور ایکے درمیان انصاف         |
|              | عذاب دیکھ کرحضرت یونس ﷺ کی قوم کا ایمان                 | ሥሥነ   | کے ماتھ فیصلہ ہوگا۔                                |

| **** | <del></del>                                                                                                                          | ****        | **********                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سنح. | مضايين                                                                                                                               | صفحه        | مضاعين                                                                                                |
| raz. | مؤمن اور كافرك مثال                                                                                                                  | <b>711</b>  | لا نا اورعذاب سے فی جانا۔                                                                             |
|      | حفارت نوح عليه السلام كالوين قوم كوتبلغ فرمانا اور                                                                                   | Į į         | الكرالله جابتا توسب ايمان قبول كريستيه                                                                |
| MAA  | توم کا ہند دھری کے ساتھ بیش آنا۔                                                                                                     | 1 .         | الله تعالى على لا كُنّ عبادت عبدون خير اور ضرر كا                                                     |
| ۱۳۹۱ | و نیاوی مال وعبد وعندالله متول بوت کی دلیل نمیس<br>                                                                                  | 1           | ما لک ہاں کے فضل کوکوئی روٹییں کرسکتا۔<br>اف ع                                                        |
|      | قوم کا مزید عناد اور عذاب کا مطالبه اور حفترت<br>میسید بر                                                                            | l .         | بدایت کا نفع اورگمرای کا نقصان انسان کوذ اتی طور  <br>ا                                               |
| rar  | توح النفطة كاجواب.<br>- قريب منظور مرتبط ما يورون                                                                                    | l           | پرخود کانجائے۔                                                                                        |
| res  | قرآن کو افتراء بنائے والوں کا بنواب<br>حضرت نوح علیہ السلام کوششی بنائے کا تنام دور                                                  |             | ا سورهٔ هود ا                                                                                         |
| rar  | معرت تون عليه السلام و ن بنائے 6 سم اور<br>مرداران توم کانستر۔                                                                       |             | الله تعالى كى عبادت كرنے اوراس كے حضور توب                                                            |
| r42  | سرواران و من من مر۔<br>ایل کاطوفان کا خروں کی غرقانی اورائل ایمان کی مجانت                                                           | l           | ا کرنے پرانعام۔<br>ا کرنے پرانعام۔                                                                    |
| Fay  | بی ۵ مرون و کرون می کرون در در این                                                               |             | الكَانِيَّةُ فَرْيَعْنُونَ مِلْ وَرَفَعَهُ كَاسِبَ رُول                                               |
| +92  | طوفان کاختم دو نااورکشی کا جووی پیباژ برمخسر تا                                                                                      | J. '.       | زمین پر جنتے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کا                                                            |
| res  | الل ایمان کابا سلامت شتی ہے آٹر نا۔                                                                                                  | i           | رزق الله کے ذمہ ہے۔                                                                                   |
| .    | حصرت نوح عليه السلام اور ان كي قوم كا واقعه                                                                                          | r24         | مشقر ومستودر كأنسير                                                                                   |
|      | عبرت ادر نصيحت بينداور خاتم الانمياء ملينة كي                                                                                        | rzz         | رزق بورا کے بغیر کسی کوموت شدا کے گ                                                                   |
| raa  | نبوت کی رئیل ہے                                                                                                                      | <b>2</b> 27 | " ٱلْكُوْاَ حَسَنَ عَمَلًا "                                                                          |
| 7    |                                                                                                                                      | ۳۷۸         | کٹرت عمل ہے زیادہ جسن عمل کی کوشش کی جائے<br>میں میں میں میں اسٹان کا میں اسٹان کا میا                |
| •••  | جوالل ايمان نبيس و وهما رائبيس                                                                                                       |             | نا أميدي مَا شكري مَجِي مجمعارنا انسان كا خاص<br>-                                                    |
| 100  | جودی پیماژ کہاں ہے؟<br>مقام میں تمان میں میں تمان میں میں تمان میں میں تمان میں میں میں میں میں تمان میں میں تمان میں میں میں میں می | PA+         | مزاج ہے۔<br>مگا یہ کا پہلتوں قریب جیسر سے تقریب کو                                                    |
|      | قوم عاد كوحضرت بود عليه السلام كاتبلغ فريانا قوم<br>رييم                                                                             | የለም :       | منکرین کوچیچ کرقر آن جیسی دس مورثیں بنا کرلائیں<br>کافروں کے اعمال کادنیا بی میں بدلہ وے دیا جاتا ہے۔ |
|      | عا د کامتئیران د توی اور منزت جودهایدانها، م ــــــ<br>بیکی تند که به                                                                | rar         | ا ایک جاہلا ندا عمر اض کا جواب<br>ا ایک جاہلا ندا عمر اض کا جواب                                      |
|      | سپانگی با تیں کرنا۔<br>اُ قوم عاد کی بر بادی                                                                                         |             | ایک جاہوں مراس کی اعتب ادراہل ایمان کے لئے جنت<br>اظالموں پرانٹد کی اعتب ادراہل ایمان کے لئے جنت      |
|      | 32/2014(3                                                                                                                            |             |                                                                                                       |

| ++++ | *****************                          | ****        |                                                    |
|------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| صخ   | تمضائين                                    | صفحہ        | مضامين                                             |
| r14  | قیامت کے دن سب جمع ہوں گے۔ کسی کو بو لئے   |             | قوم فمود اور معترت صالح عليه السلام كاتبليغ فرمانا |
|      | كى اجازت نەبموگى'الاباذن املا              | <b>~•</b> ∆ | اورقوم كانافرماني كاوجدت الماك بوناب               |
| rr.  | قیامت کے دن حاضر ہونے والول کی دو تتمیں    | i           | حفرت ابرائيم عليه السلام كي خدمت من فرشتو ل        |
| mri  | مسادامست المسموات والأوض كامطلب            | •           | کا حاضر ہونا' بینے اور پوتے کی بشارت دینا۔         |
| rrr  | الا ماشاء رُبُكَ                           |             | حضرت ابراتيم عليه السلام كي ابليه كامتعجب بونا اور |
| ۴۲۲  | حفرت موى عليه السلام اور توريت شريف كا     |             | فرشتول کاجواب دینا۔                                |
|      | تذكره أورة مخضرت عصف ادرة ب كالبعين كو     |             | مضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا'         |
| rrm  | استقامت پردیخ گانگم ر                      | ٠١٠         | بدكارلوكول كالبلاك مونااورابل المان كانجات بإنا    |
| mra  | حدے آگے ہوھنے کی ممانعت                    | MH          | بستیوں کاالٹنا اور پخروں کی بارش برسنا             |
| rrs  | طالمول كياطرف تشكني كممانعت                |             | مدين والول كوحضرت شعيب عليه السلام كالبلغ فرمانا   |
| rry  | نيكيال برائيول وقتم كرديق بين              |             | مفرت شعيب الطيئ كافرمانا كديرى فالفت تمير          |
|      | گرشته اسی جو بلاک بو نمی ان می ال یسیرت نه | دام         | عذاب آن كاسبب ندين جائے۔                           |
| mra  | تقے جوزین میں ضادکر نے سے دو کتے           |             | أنال مدين كاترى طرح جواب دينا اور بلاك مونا        |
|      | فدرت ہوئے گناوگاروں کو ندرو کناعام         |             | حضرت موی علیه السلام کی بعثت اور آل فرغون کی       |
| اسما | عذاب آئے کا سب ہے۔                         |             | I                                                  |
| rrr  | جمعہ کے دن سورہ حود کی ملاوت کرنا          |             | الله تعالی طالول کی گرفت فرما اے کی گرفت محت ہے۔   |



ر دار جو تکبر کرنے والے تھے تھنے گئے کہ اے شعیب ضرور ضرور اہم تحجیے اور اُن لوگول کو جو تیرے ساتھ ایمان از کہ ہم تمبارے وین میں واپس آ جا میں بلّا یہ کہ اللہ جائے جو تمارا ر فیصلہ کرنیوالا ہے اور کہا ان کی قوم کے سرواروں نے جو کفر پر نتھ کہ اگر تم فعیب کی راہ پر مطبے لکو گے تو بلاشبہ ێڹٛؽػڒۜڹٛۏٳۺؙؙۘۘۼؽؠٵػٲؽؙڷڿڔۼؙڹۏٳۏؽۿٲٵڷڹؠ۫ؽػۮۜڹۏٳۺؙۼؽؠٵػٲٮۏٳۿؙؙۿ جنہوں نے شعیب کو حبتلایا گویا کہ وہ الن گھروں میں رہے ہی شیں بتنے جن لوگوں نے شعیب کو جبتلایا وہلا نے تم کواہے رب کے پیغام پہنچاد سے ورتمہاری فیر خواس لَكُمْ أَفَكُيْفَ اللَّى عَلَى قَوْمِ كَفِرِيْنَ ﴿ كى سو پيريس كفر اختيار كرف والى توم يركيول رج كرول؟



انواد البيان جلاجبارم

## حضرت شعيب عليهالسلام كي قوم كاابل ايمان كوكفريين واپس آنے کی دعوت دینااور تکذیب کی وجہسے ہلاک ہونا

قفسيو: جوقوم كيمردار بوتي بن ووم تكبر بهى بوت ان متكبر مردارون في حفرت شعيب عليه السلام يكباك اے شعیب ہم مجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ہیں اپنی ستی سے نکال دیں گے باید کہتم ہمارے دین میں واپس آجاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تہارے دین میں کیے آ کے ہیں جبکہ ہم اے بُراجائے ہیں۔خدانخواستہ اگر ہم تبہارے دین میں واپس آجا کیں تو اس کامعتی بیہوگا کہ ہم نے اس کے بعد اللہ تعالی پرجموٹ باندھا جُبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی بعنی اگر ہم پھرتمہارا دین اختیار کرلیں تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ ہمارا پیاعتقاد غلط ہے کہ شعیب اللہ کے نبی ہیں اور جودین الله کی طرف سے لے کرآ ئے ہیں سے حق ہے۔اس طرح سے تو ہم الله تعالی پر بہتان با تدھنے والے ہوجائیں ك\_كفركا عقيده ركهنا اور كفركودين حق مجمنا بداللد تعالى يرتبهت وَحربًا بجس كامعنى يدب كديدوين الله تعالى كويهندب العياذ بالله-اور جب الله تعالى في بم كواس سے نجات وے دى اور بم في سوچ سمجھ كر قبول كرليا تو اس كوچھوڑ وينا اور زيادہ ٔ تہمت کی چ<u>ز</u> ہوگی ۔

حفرت شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں نے میٹھی کہا کہ جارے لئے ریکسی طرح ممکن نہیں کہ تبہارے دین میں واپس بوجا من بان! الشَّدَعالَى كي مشيت بوتوادر بات ميزاس مين بيرتايا كه مدايت يانا ادر كمراه به ناالشَّدَعالَى بي كي مشيت ادر قضاد قدرے ہوتا ہے ادرایمان پر جمنا جارا کوئی کمال نہیں جواستھامت ہوہ اللہ تعالیٰ عی کی عطاء کی ہوئی ہے )۔

جارا رب علم کے اعتبارے ہر چیز کو محیط ہے ہم نے اللہ ہی پر بحروسہ کیا ہے (الله تعالیٰ سے ہمیں أميد ہے كدوه تہارے مکروفریب ہے جمیل بچادے گا اور جمیں اپنے محبوب دین پر استنقامت سے رکھے گا بہتی والوں کو یہ جواب دے كروه حضرات الله تعالى كي طرف متوجه بوئ اوردعاكي كدائ بهار بدرب بهار بهاور بهاري قوم كے درميان حق كافيصله فرماد يبح اورآب سب يهتر فيعله فرمان والع بين

قوم کے سرداردل نے اپنی عوام سے بیاتھی کہا کہ اگرتم نے شعیب کی پیردی کی توتم ضرور خسارہ اُٹھانے والول بیں ہے ہوجاؤ کے (اس میں انہوں نے اپنے ان عوام کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے اتباع ہے رو کا جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تفااورابل ايمان يرجمي تعريض كى كرتم نقصان من يزيجيمو) فَانْعَدُ فَهُ هُ الدُّجْفَةُ فَاصْبَتُوا فِي دَارِهِ مَ جَيْدِينَ (سوان لوكول) زلزلدنے پکڑلیا۔ سودہ اپنے کھروں میں مج کے وقت اوندھے مند پڑے ہوئے رہ گئے ) اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے۔جیسے قوم شمود کوزلزلہ کے ذریعہ ہلاک کیا گیا اوروہ اپنے گھروں میں اوند مصمنہ پڑے ہوئے رہ گئے اورو ہیں کے وہیں ہلاک ہو گئے ۔ای طرح حضرت شعیب علی السلام کی قوم کا بھی حال ہوا۔سورہ ہود میں ہے۔ آلا بسف قدا لِمَدْيُنَ كَمَا مَعِدَتْ لَمُودُ \_ (خبرداردين كے لئے رصت عدوري بُ جيما كتوم رحمت عدور اولى) پھر قر مایا کَنَدَیْنَ کَذَیْنِ اَشْعَیْبَا کَانِی کَنَدِیَنِ فَعَالِیْفِیاً ۔ ( جن لوگوں نے شعیب کوجیٹنا یا گویا وہ اپنے گھروں میں رہے ہی

نہ تھے ) اَلَّذِیْنَ کُنَّ بُوَاطُعَیْبُا کُنُوْا اُمُوْ اِلْمُعِیدِیْنَ (جِن لوگوں نے شعیب کومِمٹا یا وہی خسارہ میں پڑنے والے ہوئے ) کہ اپنی جالوں کوجائی میں ڈالا'نہ و نیا کے رہے نہ آخرت کی۔ال ایمان کو وحسارہ میں بتارہے تھے اور حقیقت میں خود خسارہ میں بڑم گئے ۔

#### فسوائسد

فا كدونمبرا : حضرت ابراہيم عليه السلام كے ايك صاحب زاده كا نام مدين تفاران ي كے نام برائ بستى كابينام مشہور ہوگيا جس ش خفرت شعيب عليه السلام كا قيام تفار سورة احواف سورة شو وادر سُورة عكبوت ميں حفرت شعيب عليه السلام كا قيام تفار سورة احواف سورة شعراه ميں ارشاد فر مايا ہے كہ وہ اصحاب الا يكه كى اُمت كواصحاب مدين بتايا ہے جنگی طرف وہ مبعوث ہوئے اور سورة شعراه ميں ارشاد فر مايا ہے كہ وہ اُصحاب الا يكه كى طرف مبعوث ہوئے تھے۔ ان كے بار ہے ميں بھى بي فر مايا كه ان كو تفرت شعيب عليه السلام نے ناب تول مي كو كى تقار مي نہيں ۔ كونكه وونوں بي قوموں كى طرف آب مبعوث ہوئے تھے۔ البت بعض مغمر بن نے برمايا كہ ان كون مون كے بار ہے ميں افغان است ہم سامن فر مايا ہے كہ بار ہے ميں افغان احداث ہم سامن فر مايا ہم كہ بار ہے ميں افغان احداث ہم استمال نہيں ہم سے معلوم ہوتا ہے كہ وہ الله يمن كى قوم كے فرد شيے ۔ اور اصحاب الا يكہ كہ بارے ميں افغان سے استمال نہيں فر مايا جس سے معلوم ہوتا ہے كہ وہ الله يمن كى قوم كے فرد شيعوث تو ہوئے كيكن وہ خودان ميں ہے دونوں ہى كورون بى تو مول بى قوم وہ الله يمن كى كر كے دونوں ہى كورون تھا۔

## ناپ نول میں کی کرنے کاوبال

فَاكِدُهُ مُعِرًا اللهِ معرت شعيب عليه السلام في وحيدى وعوت دين موسكان سديمى فرماياكه أو فسوا السنكيسل والسيئيسل والسيئيسة كراكون كواكل جزي مكناكر

مت وو۔اس بے معلوم ہوا کہ مال بیچے وقت گا کہ کو مال کم دینا صرف بین منع نہیں ہے بلکہ کمی بھی طرح ہے کمی کا مال رکھ لینا' حق مارنا حلال نہیں۔ جولوگ ملاز شیں کرتے ہیں ان میں جولوگ تخواہ پوری لے لینے ہیں کام پورانہیں کرتے یا وقت پورانہیں ویے ۔آ یت کا عموی مضمون ان لوگوں کو بھی شامل ہے۔ ناپ تول کی کی کوسور ہ مطلقتین میں بیان کرتے ہوئے ارشاو فر مایا: وَیُلُ لِلْمُصْلِقِوْمِ فَی الْاَیْنِی لِمُدَا اَلْمُعَالَّوْا عَلَی الْمُالِی یَسَتُوفُون وَلَا اَکْالْنِی مُسَالِ کے اس اور جب ان کو ناپ کریا تول کر دیں تو ناپ تول میں کی کرنے والوں کے لئے جب بیلوگوں سے ناپ کرلیں تو پورا لیعتے ہیں اور جب ان کو ناپ کریا تول کر دیں تو گھٹا کر دیتے ہیں )۔

آ تخضرت سرورعالم علَظَا نے ناپ تول کا کام کرنے والوں سے فر مایا کدایسے دوکام تمہارے سروکئے مجھے ہیں جن کی وجہ سے تم سے پہلی اُمتیں ہلاک ہوچک ہیں (رواہ التر ندی کمانی اُمطَلا ہ ص ۲۵۰)

حضرت این عماس رضی الدعنمانے فرمایا کہ جس قوم علی خیات کارواج پا کمیا اللہ تعالی ان کے دلوں میں رحب ڈال وے گا اور جن لوگوں میں زنا کی کثرت ہوجائے گی ان میں موت کی کثرت ہوجائے گی اور جولوگ ناپ تول میں کی کریں کے اُن کا درزق کا ہے دیا جائے گا۔ اور جولوگ ناحق فیصلے کریں سکے ان میں خوں ریزی پیمل جائے گی اور جولوگ حمد کی خلاف ورزی کریں سکے ان پردشن مسلط کرویا جائے گا۔ (رواہ ما لک فی اُنو طا)

ہر گناہ ہے نیچ کا بھی طریقہ ہے کہ آخرت کی فکر دامن گیر ہو۔ اور وہاں کے مواخذہ اور کاسہا ورعذاب کا استحضار ہو۔ ناپ تول میں کی کرنے کا جو گناہ ہے اسکے بارے میں سورہ مطفقین میں فر مایا۔ اَلاَ بَعَلَنْ اُولِاَ اَلَّهُ مُعْمَنْ فَوْلُونَ اِلْمَالُونَ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّ

عیا دست میں کی اور کوتا ہی : جس طرح حقق العباد میں تعلقیت کی جاتی ہے عبادات میں ہی لوگ ایسا کرتے
ہیں۔ کین اس کا حساس نہیں ہوتا۔ و نیادی کوئی تقسان ہوجائے تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور عبادات میں کوئی تقسان ہوجائے تو
دل پر الزنہیں ہوتا۔ مؤطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند آیک دن جب تماز سے فارغ ہوئے تو آیک صاحب
سے طاقات ہوئی جو عمر کی تماز میں موجود نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے سوال کیا کہ جہیں نماز سے سی چیز نے ددکا؟
انہوں نے کوئی تلا رمیان کیا۔ حضرت عمر صی اللہ عند نے نوا کی تعلقان کا کام کیا۔ اس کے بعد امام مالک انہوں نے کوئی تلا دمیان کیا۔ اس کے بعد امام مالک نے قرمایا۔ "لکل شی و فاء و تعلقیف"۔ یعنی ہر چیز کے لئے پوراکر تا بھی ہواد کم کرتا ہی ۔ (موطا جاسے الوقت)
مطلب بید کرسی میں چیز کو قاعد و کے مطابق کمل کروتو یہ وفاء ہے جینی پوری اُ دائی ہے اور اگر کی کردی جائے تو یہ
مطلب بید کرسی میں جینے کو قاعد و کے مطابق کمل کروتو یہ وفاء ہے جینی پوری اُ دائیگی ہے اور اگر کی کردی جائے تو یہ
مطلب بید کرسی میں جینے کو قاعد و کے مطابق کمل کروتو یہ وفاء ہے جینی پوری اُ دائیگی ہے اور اگر کی کردی جائے تو یہ
مطلب بید کرسی ہیں جینے نقصان کی بات ہے خماز دل کو می طریقہ پرند پڑ میار کوئی دی جو میں سے کوئی کرنا یہ سب تعلقیت ہے۔

قوم کی ہر بادی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا خطاب: انتون عظمہ و قال بناؤر نگر اللہ اللہ کا خطاب: انتون عظمہ و قال بناؤر نگر اللہ اللہ کا خطاب: انتون عظمہ و قال بناؤر نگر اللہ اللہ کا خواں ہے منہ بھیرا اور کہے گئے کہ اے میری قوم علی تم کوا ہے دب کے بینام بینچا چکا اور تمہاری خیرخوائی کر چکا سواب کا فروں پر کسے انسوں کروں) جب حضرت شعیب بلیالہ اللہ کی قوم کی ہر بادی ہوگئ تو انہوں نے اُن سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم بیں نے تو تمہیں اپ رہ کیا ہوا میں ہے تو تمہیں اپ رہ کا بینام بینچا یا اور تمہاری خیرخوائی کی ایکن تم نے سب نی ان نی کردی ۔ پرابر کفر پر ہے دہ تو اب علی کا فرلوگوں پر کسے درج کروں تم نے خود ہی اپنی ہر بادی کا سامان کہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی ہر بادی کے بعد بطور حسرت فرمنی خطاب فرمایا ۔ اور پہنچی میکن ہے کہ جب عذاب آئے کے آٹار نمودار ہوئے ہوں اس وقت معرب شیب علیہ السلام نے زندوں ہی وفظاب فرمایا ہواور بینظاب فرمای کروہاں سے دوانہ ہو گئے ہوں۔

قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اسپینہ الی ایمان کے ساتھ مکہ حظمہ بیں قیام فرمایا اور وہیں وفات ہوئی حضرت این عباس سے این عساکر نے تفقل کیا ہے کہ مجد حرام میں صرف دوقیری جی ۔ ایک قبر حضرت اساعیل علیہ السلام کی جو حظیم میں ہے اور ایک قبر شعیب علیہ السلام کی جو مجر اسود کے مقابل کسی جگہ پر ہے ۔ واعلہ اعلم بالعمو اب (روح المعانی ص ۲۹۹)

وما آرسلنا في قرية فرن قري إلا آخذنا آها ها إيالباساء والعَسداء والعَسداء وما آرسلنا في قرية فرن قري إلا آخذنا آها ها الما إياب الما المعالى المعلق المعلق

# يُفْبُونُ ۞ اَفَامِنُوْا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرُ اللَّهِ إِلَّا الْقَدْمُ الْعُسِرُونَ ۞

كسيل، برن كيابيلوك الله كي تذبير عندر و محك سوالله كي تدبير عد بخوف جين بوت مروي الوك عن كابر باو بوناى طي بإجكا بو

# جن بستیوں میں نبی بھیجے گئے ان کو خوشحالی اور بدحالی کے ذریعہ آ زمایا گیا

خسفه معيد : گزشته چندرکوع من متعدد تومول کی تکذیب اورتعذیب کا تذکره فرمایا ران بستیول کا حال بنی اسروئیل کو معلوم تقااور قریش بھی تجارت کے لئے ملک شام کی طرف جاتے تھے وہ بھی ان عل سے بعض بستیوں پر گزر تے تھے۔اور ا گر کسی کوان کے حالات معلوم نہ ہوں تو اللہ تعالی نے اپنی کماب میں بیان فرماد یے جنہیں رسول اللہ عظیقة نے بردھ کر سنا دیا۔ان واقعات سے معلوم ہوگیا کہ سابقہ اتو ام کی بربادی کا سبب ان کا کفرتھا اوران کے اعمال بدیتھے۔اس رکوع میں اول توبيفر مايا كدجس كسيستى بيس بم في بيجاوبال كرسينه والول كوسيمير كرف في لن بكرار بير كرفت ين اورد كاو تكليف كذر بيئتي بسامساء سيختي اورعام مصائب اورحنسواء يصجهم وجان كي تكليفين مرادين ران كورير كردت اس کے تھی کہ بیلوگ تفرونا فرمانی کی زندگی کوچھوڑ دیں اوراہے خالق و ما لک کے سامنے گز گڑ اکیں اور عاجزی کریں اور کفر ے اور مافر ماندل ہے تو بہ کریں لیکن بدلوگ برابر طعیانی آور سرکشی پر تلے دہے۔ پھر اللہ تعالی نے انکی بدحالی کوا چھے حال ے بدل دیا نعمتوں سے نواز اے خوشحالی عطافر مائی۔ تندری دی۔ مال دیا پہاں تک کہ جان و مال بیں کثریت ہوگئی پہلے تو تنكدى وبدحالى كے ذريعه آزمائے مسكے متے اب أمين تعتين دے كر آزمايا كيا۔ يہلے امتحان بيس تو فيل موتے بي متھ دوسرے امتحان میں بھی قبل ہو گئے۔نہ بدحالی میں جتلا ہوکرراہ راست برآئے نہ خوشحالی سے عبرت حاصل کی بلکہ اُنٹا ہی تنجے نکالا کہائی! میخشمالی مجھائمان اور کفراورا چھے کاموں اور کرے کاموں سے متعلق ٹیس ہے۔ بید نیا کا اُلٹ کھیرہے۔ تمجمی خوشحالی بھی بدھالی بھارے باپ داووں پر بھی بیدونوں حالتیں گزری ہیں۔البذاہم اپنادین کیوں چھوڑ ویں۔ ہمارے باب دادے بھی اسے دین پر جے رہے ہم بھی مضوط بین۔خلاصہ یہ کدانبوں نے نہ تک وی اور تخی سے عبرت لی اور نەخۇشخالى اورنعتوں سے نوازے جانے پرشکرگز ارموعے للبذاللەتغالى نے اچا تک اکی گرفت فرمالی۔ نزول عذاب کا پیتە بھی نہ چلا اور مُبتلائے عذاب ہو کر ہلاک ہو گئے۔

> اگربستیول کے دینے والے ایمان لاتے تو ایکے لئے آسان وزمین کی برکات کھول دی جاتیں

اس کے بعد فرمایا: وَلُوْاَنَ اَمْلَ الْقُرْنَى اَمُوْا وَمُعَوَّا لَفَتَهُ الْمُلْفِيمُ وَلَكُوهِ فِنَ الْمُتَلَّمُ وَالْمُرْضِ (اور اگران بستیون والے ایمان لائے اور پر بیز کرتے تو ہم ضروران پر آسان اور زمین کی برمش کھول دیے ) وَلَکُنْ کُلُوْمُ اَلْمُتَافِّا مُتَاکِّا اِلْمُتَافِقَا مِنْ کَالُوْنَ کُلُوْمُ وَالْمُوْنَ کُلُواْمُ وَالْمُونَ وَالْمُؤْنَا مُنْ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَا وَالْمُؤْنِينَ وَالْمُونَا وَالْمُؤْنِينَ وَالْمُونَانِ وَالْمُونَانِ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِينَ وَالْمُؤْنِينَ وَالْمُؤْنِّ وَلَائِنَانُونَانِ وَالْمُؤْنِينَانُونَانِ وَلَائِقَ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَلِلْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَلِيْنَانُ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَلِيْنَانُ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَلِيْنَانُ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَلِي الْمُعْمَالُونُ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْنِينَ وَالْمُعُونِ وَالْمُؤْنِقِيلُ فَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُونِ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُونِ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقُلْمُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَالْمُؤْلِقِيلُونُ وَل

ٱۅؙؖڶۮؽۿڔٳڵڒڹؙؽڮؠڗٷ۫ڹٳڵڒۻٙڡڹٛڹۼۮؚٲۿٚڸۿٵۜٳؙٛڽڰۏؽڠٵۼٲڝڹڹڰٕ

جو لوگ زمین کے وارث ہوتے میں کیا آئیس فرکورہ اقوام کے واقعات نے بے نہیں بتایا کہ ہم جاہیں تو اکے

بِنُ نُوبِهِ مُ وَكِمْ الْفُرِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْفُرى نَفْضُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

### ز مین کے دارث ہونے دالے سابقہ اُمتوں سے عبرت حاصل کریں

کافر اقوام کا بھی طریقہ ہے کہ جب پہلی بار منکر ہو گئے تو ضد عنادادر ہت دھری کے باحث فق کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔اگر چددائل عقلیہ سعید آیات تکوینیہ کھل کرساہنے آجا کیں۔

پر فرمایا: وَمَاوَجُونَالُوا کُنُو فِی فِینَ عَلَیْ (اور بم نے اُن میں سے اکثر اوگوں میں عہد کا پورا کرنا نہ بایا) انسان کا پر تجیب مزاج ہے کہ جب مصیبت میں جتا ہوتا ہے تو اللہ کو باوکرتا ہے۔ اور بہت پکامشرک بھی اپنے باطل معبودوں کو بحول جاتا ہے۔ اور بہت پکامشرک بھی اپنے باطل معبودوں کو بحول جاتا ہے۔ اور بیوعد ہے کرنے لگتا ہے کہ بر مصیبت و ور ہوگئ تو ایمان تجول کر فول کا اور شرک سے پر جیز کروں گالیکن مصیبت و در کرنے کے بعدوہ اپنے عہد کو بھول جاتا ہے اور پھر شرک اور کفر پر ہی جمار ہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بم نے ان میں سے اکثر میں عہد کی باسداری نہیں بائی۔

پھر قرمایا وَلِنَ وَبَعُدُدُنَّا اَکْتُرَهُ فَرَنْدِینِیْنَ (اور بے ثبک ہم نے ان میں سے اکثر کو فاس پایا) ہو اطاعت و فرمانبرداری سےدوری رہے۔لفظ"اکشسو" سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اوراسے عبد کو بورا کیا۔

عبد كو پورا ندكرنا اور بار بارتو روينا اس كا يكه ميان فرعون اوراكي قوم كى بدعبد يون ك ويل من دوركوع ك بعد مذكور ب- وهو قوله تعالىٰ لَيْنُ كَشَفْتَ عَنَا الرّجُورَ إلىٰ قوله إذَا هُمْ يَنْكُنُونَ.

جولوگ مصینتوں کواللہ کی طرف سے بچھتے ہی نہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ دنیا جی ایسانی ہوتار ہتا ہے جمارے باپ دارا بھی تکلیفوں میں بتلا رہے ہیں۔ان کا بیان اس رکوع سے پہلے رکوع میں تھا۔ یہ لوگ اللہ کی طرف سے مصائب کو بچھتے تو وعدے کرتے اس رکوع میں اُن لوگوں کا ذکر ہے جومصائب کے وقت وَ عدے کرتے ہیں پھرمُصیب ٹل جانے کے بعد وعد و فراموش ہوجاتے ہیں۔

تُو بعثنا من بعد هم مُمُوسى بالنبا الى فرعون و مكاليد فظلموا بها فالغطر المراح بعد الله بعد كالم بعد المحالية المعالية المعالية

# إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعُبَانٌ مُّهِ يُنَّ ۗ وَنَزَعَ

آكر تو سيا ہے۔ موى ف اپني لأهى ذالى تو الطاعك وہ بالكل واضح طور ير أيك الردما بن مى اور اينا باتھ

يكه فَاذَا هِي بَيْضَا أَوْلِلتَّظِرِينَ ٥

نكالا لو يكاكب وه ويكيف والول كوسفيد نظر آربا ب-

## ۔ حضرت مویٰ علیہالسلام کا فرعون کے پاس تشریف لے جانا اوراسکو مجز ہے دکھانا

قصصيب : سيدنا حفرت مولى عليه السلام كوالله تعالى في نبوت سر فراز فرما يا اوران كو جزات دے كر فرعون اوراسكى قوم كى طرف بيجاجن بيں أس كى قوم كے سروار بھى تھے۔ حفرت موكى عليه السلام في ان سب كوتو حيدكى دعوت دى اور فرعون سے بيجى فرمايا تو ميرے ساتھ بنى اسرائيل كو بھيج دے فرعون في حفرت موكى عليه العسلوة والسلام سے بيكى جاملاند باتيں كيں اور مختلف تم كے سوالات كئے اس مكالمہ كاذكر سور وطرع اور سور وشعراء ٢٠ ميں ہے۔

به جب حضرت موی علیه السلام فرعون سے خطاب کیااورا پہانی ہونا طاہر کیا تو فرمایا: این وسول وسن کی مسول الفہ کی اورا پہانی کی طرف سے جغیر ہوں ) حقیق علی آن آلا آلا کی الفوالا الفق ( میرے لئے یک شایان شان ہے کہ تج کے علاوہ کی چیزی نبست اللہ کی طرف تہ کروں ) فرنی میں اللہ کی تجزہ میں تبارے پاس میں اللہ اللہ کی تعزہ کو سمجھ کو دیکھ او میری نبوت کا اقرار کرو۔ تمہارے رب کی طرف سے نبائی لے کر آیا ہوں )۔ اس دلیل مین مجزہ کو سمجھ کو دیکھ او میری نبوت کا اقرار کرو۔ کا ایس میں بینی الفوائی آلا کی اللہ کے مظالم سے چھوٹ جا کی اور ایس وطن سابق میں جاکر آیا وہ وجا کی اسرائیل کو میرے ساتھ کھی دے ) تا کہ بیقوم قبلا کے مظالم سے چھوٹ جا کی اور ایس کو بینی نبائی نبی آلان گذشت میں اللہ پر بینی در فرعوں نے کہا اگر تو کو کی نشائی نبی نبی (سوانہوں نے اپنی الشی ڈال میں سووہ اچا تک بالکل واضح طور پر از دھا بین گی ) یہ لیک مجزہ ہوا۔ وَ مَنْوَعَ بُلُو فَاذَا ہِی بَیْنَا اَوْلَا لِی بَیْنَا اَوْلَا لِی بِی اللّٰ اللّٰ کیا گئے۔ وہ کو اور کو سووہ اچا تک بالکل واضح طور پر از دھا بین گئی ) یہ لیک مجزہ ہوا۔ وَ مَنْوَعَ بُلُو فَاذَا ہِی بَیْنَا اَوْلَا لِی بِی اللّٰ کیا کہ کیا گئی کا اللّٰ کیا گئی کہ اللّٰ کیا گئی کے اللّٰ کے بالکل واضح طور پر از دھا بین گئی ) یہ لیک مجزہ ہوا۔ وَ مَنْوَعَ بُلُو فَاذَا ہِی بَیْنَا اَوْلَا لِی بِی اللّٰ کیا کہ کو کو اللّٰ کیا گئی کے دو کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ اللّٰ کیا کہ دو کی خور دوالوں کو سفید نظر آر ہا ہے )۔

معرت موی علیدانسلام نے اینا ہاتھ پہلے کریان میں ڈالا پھر کریان سے نکالاتو خوب روش اور پھکدار ہوکر نکلا۔
روح المعانی (ص اعن ۹ ) میں تکھا ہے: ای بیضاء بیاضا نور انبا ..... علب شعاعه شعاع انشهس که حضرت موی علید السلام نے جوفر مون کو اپنا ہاتھ و کھایا وہ اس وقت اتنا زیادہ روش ہوگیا تھا کہ اسکی شعاعیں سورج کی شعاموں پر غالب آ گئیں۔ دونوں مجر سے کھے کرفر مون اور اسکی تو سے سردار ایمان شدا نے اور سیدنا حضرت موی علیدالسلام کو جادو گر بتانے گئے اور جادو گروں کو بڑا کر مقابلہ کرایا جس کے نتیجہ میں جادو کر بار مان کے اور مسلمان ہو گئے۔ جس کا کہ کرہ ایمی آ رہا ہے۔

رداروں نے کہا جوفرمون کی قوم میں سے بچے کہ بلاشبہ بیا یک جادوگر ہے جو بڑا اہر ہے۔ بہ جاہتا ہے کہ بمباری سرزیمن سے جہتیں تکال و۔ كُمُّ فَهَاذَاتَأَمُّرُونَ ﴿ قَالُوۡٓالَاءِ ۗ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْهَكَايِنِ لَمْشِرِيْنَ ﴿ وتم کیا مشورہ دیتے ہو؟ کہتے گئے کہ اس کو اور اس کے بھائی کو ڈھیل دیدے اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج وے وُكَ بِكُلِّ الْمِيرِعَلِيْمِ ﴿ وَجَاءَ السَّعَرُةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْ إِنَّ لَنَا لَكِجْرًا إِنْ كُنَا مَسَنُ جو جرے پائن ہر تاہر بالوہ کر کو لے آگی اور جادہ کر فرون کے پاس آئے کہنے گھ کہ اگر ہم عالب ہوئے ہو کیا ہم کو لْغَلِيهُ يَنَ®قَالَ نَعَمُ وَإِنَّاكُوْ لِمِنَ الْمُقَرِّبِينَ®قَالُوْ ايْمُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا ملہ سلے گا؟ فرحون نے کہابان اور پینکٹ تم ٹوک متر بین ش شال ہو جاؤ کے۔ان جادوگروں نے کہا کہا ہے موی یاتو آپ والیس یا أَنْ ثُكُونَ مَعْنُ الْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ الْقُوا ۚ فَلَيَّا ٱلْقَوْا سَعَرُ وَالَّغَيْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُ ا والمنفروا المن موماً من موماً نه كها كرتهي والوسوجب انهول في والانونوكول كي التمول برجاده كرديا اوران برجيت عالب كروى رِهُ رِعَظِيْمِ وَاوْحَيْنَا إِلَّى مُوْسَى أَنْ الْقِعَصَاكَ ۚ فَإِذَا هِي تَلْقُفُ اور برا جادو لے کر آئے اور ہم نے مولیٰ کی طرف وی بھیجی کہ تم اپنی لائمی ڈالدو سو وہ امیانک مَا يَا فِكُونَ ۚ فَوَقَمُ الْحُقُّ وَبِطِلَ مَا كَانُوْ ايِعُمَلُونَ ۚ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا الن کی بنائی ہوئی مجموثی چیزوں کو نگلتے گئی۔ ٹیں حق خاہر ہو کمیا اور وہ باغل ہو کمیا جو انہوں نے بنایا تھا سو وہ اس مجگ صْغِرِيْنَ۞ُو ٱلْقِيّ السَّعَرَةُ سِينَنَ۞ قَالُوٓا امْنَا بِرَبِ الْعَلَمِيْنَ۞رَبِ مُوْسَى وَهُرُوْنَ۞ خلوب ہو گئے۔ اور جادو گر مجدہ میں و الدینے محت کہنے لگے کہ ہم ایمان لاسے رب العالمین پر جوموی کا اور ہارون کا رب ہے۔ قَالَ فِرْعُونُ الْمُنْتُمْرِيهِ قَبُلُ أَنِ اذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّ هٰذَا لَهُ كُذَّ مُكُونُهُ فِي الْ رمون نے کہا کیاتم ہی سے پہلے اس براہران لے آئے کہ ہی حمیس اجازت دول بلاشہ بدایک بڑا کر ہے جوتم سب نے مکم اس شہر پس کیا ہے تَعْلَمُونَ@لِأَقَطِعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَ أَنْحُ کا کرتم اس کے ذریع شہروالوں کو نکال دوسو منتر بیائم جان او کے ضرور بالعرور شراقب ارسائیل طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاوس کا است دول مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّرَ لِأُصَلِّبُكُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوۤا إِنَّاۤ إِلَّى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿ وَمَا گا پھرتم سب کو سُو لی پر افکا دول گا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ بلا شہرہم اپنے رب کی طرف لوشنے والے میں

## تَنْفِيمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ الْمُكَابِالِيِّ رَبِّنَالْمُنَاجُ أَيْنَا كُنِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ٥

معيها لمهم المستعمل أيل المراجد على المراجد عد المداحة المحتال المعين المتنافي المراحة المراجد المراجد

# موی علیہ السلام کوفرعون کا جاد وگر بتانا اور مقابلہ کے لئے جاد وگروں کو بلانا' اور جاد وگروں کا ہار مان کراسلام قبول کر لینا

<u>قسط معملیں</u> : جب فرعون اور اسکی جماعت نے یہ بیضاد یکھاادر لاٹھی کودیکھا کہ دواڑ دھابن گئی توانہوں نے ان دونو ل معجزوں كوجادو يرمحول كيا سورة الذاريات من فرمايا ، - كذيلة مَّا أَقَ الذِّينَ مِن مُنْ يَدِينَ مِن وَسُولِ إِلا قَالُواسَلِيدُ الْأَجْمَا وَالْمَالِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال (ای طرح ہےان ہے (بعنی امت محمریہ) پہلے جو بھی کوئی رسول آ بالوگوں نے کہا یہ جاد وگر ہے یا دیوانہ ہے) حضرات انبيا وكرام عليهم الصلوق والسلام مح وفالفين كاريطر يقدر باب كدوه ان مح مجزات كود مكه كرائيمان لانے كى بجائے به كه كرنال دیتے تھے کہ چنص جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ فرعون اوراس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ ابھی تو یہاں شاہی دریار میں میدونوں باتیں سامنے آئی ہیں کہ یکا کیا۔ ان کا آیک ہاتھ بہت زیادہ روش اور چکدار ہو کیا اور ان کی لائھی اڑ دھا بن گئ اگر انہوں نے ای طرح کا کوئی مظاہرہ عوام کے سامنے کر دیا تو لوگ ایک کے معتقد ہوجائیں کے اور ہماری ساری حکومت جاتی رہے گی اوراس سرزین میں انہیں دونوں بھائیوں ( موکی اور بارون ) کاراج ہوجائے گا۔ ( فرعون کا دعویٰ تو خدا کی کا بھی تھا۔لیکن دنیاوی حکومت ہی کے باقی رہنے کے لا لے پڑھمے خدائی تو بہت دور کی چیز سے ) لبندااس سے پہلے کہ عوام بران كاكونى اثر جوان كاعلاج كردينا حائية البندا آليس من مشوره كرف الكي كدكيا كياجائ فرعون كرد باريول في كباكه جادو کا کاٹ جادو ہے ہوگا۔ یہ بردا ماہر جادوگر ہے۔ اپنی صدود مملکت ہے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے مقابلہ کرادیا جائے۔جب اوگوں نے بیدائے دی توبیہ بات فرعون کی مجھیں آگئی کہ ہاں یہ برا اہر جاد دکرے جیسا کہ مورؤ شعرا میں ے۔ قال المنكار عولية إن هذاك مور عليق رور باريوں نے كها كرائمي اس فض كواور اس كے بعالى كومهلت ويدي جائے اور جادوگروں کے فراہم کرنے کا انظام کیا جائے۔ چونکہ حضرت موک علیدائسلام کے ساتھ حضرت ہارون علیدالسلام بھی دہاں موجود سے اور انکوبھی نبوت دی گئی تھی اور فرعون کی طرف وہ بھی مبعوث تھے جیسا کہ سورہ طلا میں ہے <u>اِذْ هَمَّ آلِلْ فِوْتَعُونَ إِنَّا طَعْلَى اس لِمَعَ مشوره میں ان کا نام بھی شامل کر لیا گیا ( کدموی اور ان کے بھائی کومہلت دو ) چنا خچہ</u> وول تو مقابلہ کا وقت مقرر کیا گیا جس کا ذکر سورہ ولئہ میں ہے۔ حضرت موکیٰ علیدائسلام سے ان لوگوں نے کہا فکلینٹیکٹا وَيَهِينَكَ مُوْعِدًا إِلاَ شَنْيِعُهُ الْحَنْنَ وَكَا أَنْكُ مُكَانَالُهُ فِي رَاكُ بِهَارِ اللهِ ورميان أبيه وقت مقرر كرلوجس ك خلاف ورزى ته ہم كريں مے۔ نه تم كرنا كوئى بهوار ميدان مقرر كرلو) قال مَوْعِقَ لَوْ يَوْمُ لِوَالْهِ مَا فَيْ النّاسُ هُمَ السلام نے قرمایا تمہارے لئے میلد کا دن مقرر ہے اور بہ بات مجی کہ جاشت کے وقت نوگ جمع کئے جا کیں ) مقابلہ کے لئے دن اور وقت مقرر ہو کمیا اور فرعون کے دربار بول نے فرعون سے کہا کہ اپنے المکاروں کوشیروں میں بھیج سے جو بڑے

بڑے اہر جادوگروں کو لے کرآ کی سورہ شعراء میں ہے۔ آبنی والنکر آئی نے النکر آئی نے النگری کے الکان کا کا انٹر کی کوئی کے الکان کا کہ اس کے الکان کا کہ الکان کا رہے ہے گئے اور قرعوں کی اگر وہ عالب ہوجا کیں) چنا نچہ شہروں میں الل کا رہے ہے گئے اور قرعوں کی اللم روسے جادوگر جع کئے اور قرعوں کی اللم روسے جادوگر جع کئے اور قرعوں کی اللم روسے جادوگر جع کئے اللہ وہ اللہ میں اللہ وہ اللہ میں اللہ کا رہے ہے گئے اور قرعوں کی اور ہاروں علیما اللہ می وعوست تو حیداور اس کی محت کو تکومت کی اگر ہوگئی۔ اور حضرت موٹی اور ہاروں علیما اللہ میں مورد قروس کے بیات اللہ میں مورد کی ہوا ہے گا اور کیا ہمارے مل کی وہی صلہ ملے گا؟ سوچی اور قرعوں سے کہا ہاں ضرور ملے گا اور میں ہوجا دی جو کے تو کیا جمیس کوئی بڑا انعام دیا جائے گا اور کیا ہمارے مل پر کوئی صلہ ملے گا؟ فرعوں نے کہا ہاں ضرور ملے گا اور مرف انعام ہی نہیں میں میں ہوجا دیے ؟

اب آ گے ہوا ہے کہ وادوگروں نے بینجھ لیا کہ ہم نے جس سے مقابلہ کیا بید جاد وگر نیس ہے بیدواقعی اللہ کارسول ہے اور

اس کے ساتھ واقتی اللہ تعالیٰ کی مدو ہے۔ جب حق واضح ہوگیا تو ان سے ندر ہاگیا اور نور آئیدہ میں گر گئے اور بیا علمان کردیا

کہ ہم رب العالمین پرا بمان لے آئے جو سوی اور ہارون کارب ہے چونکہ ایمانیات کا نفسی علم شھا اس لئے انہوں نے

اجمالی ایمان کا اعلان کر دیا قر آئی مجید میں لفظ سب جدو ایا حور واسب جدا کے بجائے والوقی النفسی آؤ فرمایا جس میں بہ

نتا دیا کہ استحد ول میں حق نے اس قدر گھر کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے بحدہ کرنے پر مجود ہو مجے ۔ وہ تو حضرت موئی علیہ السلام کی غلامی کے گئے ۔

السلام کا مقابلہ کر کے فرعون سے انعام لینے کے تعنیٰ سے اور ہوا یہ کہ حضرت موئی علیہ السلام کی غلامی کے گن گانے گئے۔

والسلام کا مقابلہ کر کے فرعون سے انعام کینے کے تعنیٰ سے اور ہوا یہ کہ حضرت موئی علیہ السلام کی غلامی سے گن کا فیا ہے۔

طریقہ ہے کہ وہ عوام کے قلوب پر بھی حکومت کرتا جا ہے ہیں اور بختہ وفاداری ای کو بچھے ہیں کہ عوام اس وین پر دہیں جو طریقہ ہے کہ وہ عوام سے قلوب پر بھی حکومت کرتا جا ہے ہیں اور بختہ وفاداری ای کو بچھے ہیں کہ عوام اس ویک ہو ہے۔

مریقہ ہے کہ وہ عوام سے قلوب پر بھی حکومت کرتا جا جے ہیں اور بختہ وفاداری ای کو بچھے ہیں کہ عوام اس ویک ہو ہو کہ وہ وہ وہ وہ کہ اس میان ہوگئے۔

مریقہ ہے کہ وہ عوام کے قلوب پر بھی حکومت کرتا جا جے ہیں اور بختہ وفادار رکھے اور موئی شے دور رکھے کے لئے جو جادوگروں بھی ایس میں معلمان ہو گئے۔

ے مقابلہ کا مظاہر و کرایا تھااس کا میجہ برعکس لکلا۔ ورجاد وگری موی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو اُب تو لینے کے دیے پڑ گئے اور عوام کوا پی طرف کرنے کے لئے اس نے جادوگروں کوخطاب کیا کہتم میری اجازت سے پہلے اس محص پراجمان كة ي الله علا المنظرة المنظرة في الدينة (باشريدايك عرب جوتم سب في الراس شرش كياب) اورمرى المحصي آسمیا کہ بھی مخص ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔استاداور شاگردوں کی بھکت ہے الفین اونیا کا مُذکہ ال اللہ استارا مرس استكرية والول كونكال ود) مَسْوَقَ تَعْلَمُونَ (سوتم سي صفريب جان لوسم) كرا كل مزاكا اعلان كرت بوية فرمون نے کہا کافتلامی آئی یکٹو واکٹ اکاؤٹن خلاف انڈ اکٹ لیکٹ گاؤ آخ مین (عس ضرور ضرور تہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے یاک کاٹ والوں کا محرتم سب کوسوئی پرافتا دول کا) مالموں کا کی طریقدر ہاہے کہ جب دلیل ے عابر موجاتے میں تو کہتے میں کہ ماروں گا اور آل کر ڈ الوں گا۔ کا اُفالِکا اِلى رَئِنَا مُنْفَظِيْفُونَ (جادو کرول نے جواب دیا کہ بلاشہ میں اپنے رب کی طرف نوٹ کر جاتا ہے )مطلب بیٹھا کہ میں تیری دممکی کی کوئی پروائییں تیل کریا پچھ کراب تو ہم اینے رب کے ہو محے اگر تو قتل کردے گا تو ہمارا کھے تقصال ندہوگا۔ ہمارارب ہمیں ایمان لانے پر جوانعا مات عطا فرمائے گا ان کے مقابلہ میں بدونیا کی ذرای زندگی اور جیری رضامندی کوئی حیثیت بیس رحمتی ۔ جب داوں میں ایمان جگہ كر لينا بوجاتا ہے۔ سور وطل میں جادوگروں کا ایک اور جواب معی ذکر فر مایا ہے۔ وَالْوَالْنُ اُوْتِوَلُوعَالَ مَا مِنْ آئِينَا وَالْدَى فَطَلَوْا فَاظْفِرْ مَا أَنْتُ نَاخِنْ إِنَّا تَعْنِينَ مَنْ وَالْمَيْوَةُ اللَّهْ يَا إِنَّالْمَنْ مِنَ الْمُعْفِرُكَ عَظِينًا وَمَا الْمُعَتَاعَلَند مِنَ الْمِعْرُواللَّهُ عَزْدُواللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ كَمْ يَم ال ولاکل کے مقابلہ میں جو ہوارے ماس کی مجھے اور اس ذات کے مقابلہ میں جس نے ہمیں پیدا فرمایا تھے ہرگز ترجی فیش دیں مے سوتو فیصلہ کردے جو بھی تختے فیصلہ کرنا ہے۔ تو ای دنیا والی زندگی ہی جس تو فیصلہ کرے کا بلاشہ ہم اسپیغ رب پر ایمان لاے تاکروہ جاری خطا کیں معاف قرمادے اور جو پھوٹونے جاد و کروانے کے بارے بیل ہم پرزیروکی کی دہ یمی جسيس معاف فرماد ساورالله بهتر سماور باق ريضوالاسم)-

جادد کروں نے فرمون سے مرید کہا و کائٹنے فی آلا آن امکا بائین رہ کا گئا گئا ہے۔ ہوتو ہم سے ناراض ہور ہا ہے اور
ہم سے انتقام لینے کا اطلان کر ہا ہے اس کا سب کی نیس ہے نہ ہم نے چوری کی نہ ڈاکہ ڈالا نہ کی گول کیا ہی بہی بات آو
ہے کہ جب ہمارے باس ہمارے دب کی دلیس آگئی تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ بات نہ کوئی عیب کی ہے نہ جرم کی ہے۔
داس پرہم سرا کے ستی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون کی طرف سے احراض کر کے اپنے دب کی طرف متوجہ ہوئے اور
دعاش مرض کیا رہ نکا افرع علیت حبر او تو فی مُسلومین (کراے ہمارے دب ہم پرمبر ڈال دے) اگر یواتی اپنے
قول کے مطابق عمل کرنے گئے تو ہمیں مبرعطافر ما دیجے اور اتنا زیادہ مبرد ہی جیسا کہ کوئی چیز انٹریل وی جاتی ہوائے ہاور
ہمیں اس حال ہیں وفات دیجے کہ ہم سلمان ہوں۔ خدانخواست ایسانہ ہوکہ فرعون کی طرف سے آل کے فیملہ پڑمل ہونے
ہمیں اس حال ہیں وفات دیجے کہ ہم سلمان ہوں۔ خدانخواست ایسانہ ہوکہ فرعون کی طرف سے آل کے فیملہ پڑمل ہونے
ہمیں اس حال ہیں وفات دیجے کہ ہم سلمان ہوں۔ خدانخواست ایسانہ ہوکہ فرعون کی طرف سے آل کے فیملہ پڑمل ہونے

ماحب روح المعانى في معرت اين عباس وغيره رضى الله منهم الله عنهم الله عنهم الله عنهم الله مكاوى وغيره كى ومكل وى منى بياس في كرويا اوربعض معزات في بيني كهاب كدوه اس برقا ورثيس بوسكا يتغيير ورمنثور (ص عراج ٣) مي حضرت آبادہ سے نقل کیا ہے کہ فکو لندا انہم کانو اول النهاد سعوة و آخوہ شھداء (کہ جادو کردن کے اول حصد میں جادوگر تھاور آخر حصد میں شہید تھے ) ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے ان کوشہید کردیا تھا۔

وقال المكر من قوير فرعون اكتر فرهوسى وقومه ليفيد و فرافروس و الكروس و الكر

قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون کو بھڑ کا یا کہ تو مویٰ اورائلی قوم کو کب تک یوں ہی جھوڑے رہے گا

**قسط مصبيعيد**: فرعون نے جو جا دوگر وں کو دھمکی دی تھی اس کاعلم تو در بار پوں کو ہو دی گيا تھا۔ليکن ان لوگوں نے بطور خوشا مد اور جا پلوی کے فرعون کو اُبھارا اور اُس ہے کہا کیا تو موی اور اسکی تو م کو (جواس کے مانے والے ہیں خواہ بنی اسرائیل میں ہے ہول خواہ جادوگر ہوں خواہ وہ لوگ ہوں جو تو مفرعون میں ہے مسلمان ہو مکئے تھے ) ای طرح جھوڑے رکھے گا کہ وہ زمین میں فساد کرتے رہیں اور تخصے اور تیرے تجویز کئے ہوئے معبودوں سے میلیحدور ہیں؟ مطلب ان لوگوں کاریتھا کیاس کا بچھ انتظام کرنا جاہیے۔ان لوگوں کے سائقی بڑھتے رہیں مے اورا کی جماعت ذور بکڑ جائے گی جب سرے یا ٹی او نیجا ہوجائے گا بعناوت کودبانا ڈشوار ہوجائے گالبذاہ بھی ہے کچھ کرنا جاہئے۔فرعون کی مجھ میں اورتو کچھ نہ آیا اس نے وہی قتل کی سزاتجو بر كرتے ہوئے كہا كدہم سردست بدكريں مے كہا كے بينوں كولل كرنا شروع كرديں مے ادرا كى بينيوں كوزندہ رہے ديں گ تا كەجمارى خدمت يىل كى رىي اورائىكى تىدەرىئے سے كى بغاوت كاكونى دىنىس بعض اسرائىلى روايات بىس بك جب جادد گرمسلمان ہو گئے تو انہیں دیکھ کر قوم قبط ہے بھی چھوا کھآ دی مسلمان ہو مجئے تھے جوفر تون کی قوم تھی۔اس ہے فرعون کواور اس کے دربار یوں کوفرعون کی حکومت کے بالکل ختم ہو جانے کا بورا اندازہ ہو چکا تھا۔اس لئے آپس میں ندکورہ بالاسوال جواب موارا فيري فرعون كى بيجوبات ذكر قر الى روانًا فَوْقَهُمَ فَاهِرُونَ الى كاسطلب بيب كراكز يدان اوكول كى بجي بات آ مے بڑھی ہے لیکن ابھی ہم کوطافت اور قوت کی برتری <u>حاصل ہے ہم نے جو اُن کے بیٹوں کے ت</u>ل کا فیصلہ کیا ہے واقعی ہمائ رعمل كريكتے ہيں فرمون كور باريوں نے جوبيكها: وَيَسْفُوكُ وَالْهَتَك اس معلوم بوتا ہے كافرمون نے اكر جداناوبكم الاعلى كادعوى كياتها اورلوكون عاس في كياتها كد مَا عَلِمْتُ كَنْ مِنْ الدِعْيْرِي (كما في سورة القصص) لیکن خوداً س نے اپنے لئے معبود تبح بر کرر کھے تھے جنگی عبادت کرتا تھا بعض علاء نے لکھا ہے کہ اسکا پراع تقادتھا کہ ستار ہے عالم سفلی سے مربی میں اور وہ خوونوع انسانی کارب ہے۔ بعض حصرات نے ربھی کہا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لئے تب تجویز کے تصاوران سے کہاتھا کہان بتوں کی عبادت کرومکن ہے کہ بیاس کی آئی بی مورتیاں ہوں۔ رُوح المعانی یں ہے کہاس نے ستاروں کی ان مور تیوں کو اللفتک ہے تعبیر کیا کیونگ بیاس کے تبحریز کروہ معبود تھے۔

## حضرت موسى عليهالسلام كالايني قوم كو نصيحت فر مانا اورصبر ودُ عاء كي تلقين كرنا

و لَقَ لَ الْخُرُنَّ أَلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصِ قِنَ الشَّمْرَةِ لَعَلَقُمْ يَنَّ كُرُونَ السَّرِي وَلَا الْمَالِةِ الْمَالِيَ الْمَالِي الْمَالِي اللّهِ وَالْمِنَ اللّهِ وَالْمِنَ اللّهِ وَالْمِنَ اللّهِ وَالْمَالَ اللّهِ وَالْمَالُولُولُولُ اللّهِ وَالْمَالُولُولُ اللّهِ وَالْمِنَ اللّهِ وَالْمِنَ اللّهِ وَالْمَالُولُ اللّهِ وَالْمَالُولُ اللّهِ وَالْمَالُولُ اللّهِ وَالْمَالُولُ اللّهِ وَالْمِنَ اللّهِ وَالْمِنَ اللّهِ وَالْمَالُولُ اللّهِ وَالْمِنَ اللّهِ وَالْمِنَ اللّهِ وَالْمِنَ اللّهِ وَالْمِنَ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قوم فرعون کی قحط سالی وغیرہ کے ذریعہ گرفت ہونا اوران کا اُلٹی حیال چلنا

قىغىنىسىيى: مىمرىن مىن فرمونيون كى حكومت تقى خوب ييش وعشرت اورتهم مى تقى جب جعزرت موكى على المعبلا ة والسلام

نے آئیں ایمان کی دعوت دی تو آئہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور ساتھ ہی ٹی اسرائیل پر حرید ظلم وستم ڈھانے کا فیصلہ کرلیا اور اللہ تعالیٰ کی بھر پو نعمتیں ہوتے ہوئے شکرا واکر نے کے بجائے کفر تی پر جے رہے ۔ لبذا بطور سبیداللہ تعالیٰ شانہ نے اُن پر قبط سالی بھیج دی۔ اہل مصر کو دریائے نیل کے پانی پر بھروسد ہا ہوہ مجھے رہے ہیں کہ ہمارے کھیتوں کی آب پاشی کے لئے یہ بیٹھا اور عمدہ پانی خوب زیا وہ کافی اور وائی ہے۔ لیکن وہ لوگ یہ نیس تھے کہ پیدا وار پانی سے نہیں اللہ تعالیٰ کے گئے یہ بیٹھا اور عمدہ پانی خوب زیا وہ کافی اور وائی ہے۔ لیکن وہ لوگ یہ نیس تھے کہ پیدا وار پانی سے نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے سارے کام کر لئے جا کہی ترین کو بیٹے وہا جائے اس میں آج ڈال دیا جائے اور خوب آبیا تی کر وی جائے کین ضروری نہیں کہ قوظ رہا وہ اے اور غلہ بی پیدا ہوئے ہوئے کی خوظ رہ جائے اور غلہ بی پیدا ہو جائے تو سے خروری نہیں کہ وہ غلہ ضالع ہونے ہے محفوظ رہ جائے اللہ تعالیٰ اگر جائے تو اس غلہ کو کیڑ ہے کو ڈول کے ذریعہ ختم فرمادے اور کاشت کرنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں۔

سورة واقد ش فرمایا: آفرون فره فات را المرائد فرائد فرائد فرخون الرافون الانتخارة بحكاماً فطلف فرون الكاف المرائد المرائد فرف فرائد فرف المرائد المرائ

معرت ابو مرره رضی الله عندے دوایت ہے کدرسول الله عظیمہ نے ارشاد فرمایا۔ کیست انسنة بان لا تعطووا ولک نالسنة ان تعطووا ولا تنبت الارض شینا۔ (قطرینیں ہے کہ بارش ندہولیکن قطریہ ہے کہ بارش خوب ہو اورزین کچریمی ندأ گائے) (رواہ سلم ۳۹۳ج۲)

اس سے معلوم ہوا کہ قوم فرعون کے بعض افراد بھتے تو تنے کہ بیمصیبت کفری وجہ سے بیکن اکثریت سے مغلوب تنے۔ مذخق بات کہ سکتے تنے اور نہ فق قبول کرتے تنے۔

قوم فرعون کابیطریقت تھا کہند مرف آیات اور مجزات کود کی کرائیان تبول ٹیس کرتے تھے بلکہ جو بھی کوئی مجز وساسے آتا تھاموی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ یہ تہاں ادھندہ جادہ ہے جادہ کے ذریعہ الی چیزیں ظاہر ہوجاتی ہیں ہم پھی تھی کرنو ہم تہاری تصدیق کرنے والے میس ہیں۔ اس کے بعد حرید عذا بوں کا تذکر فرمایا جن کے ذریعہ قوم فرعون کی گرفت ہوئی۔

فَارُسَلْنَاعَكَيْهِ مُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادُ وَالْقُنْكُ وَالصَّفَادِعُ وَالدَّمَ اللَّهِ

سو ہم نے الن پر طوفان میں ویا اور عمریاں اور مین کا کیڑا اور مینڈک اور خون یہ نشانیاں جمیں

مُفَصَّلَتٍ فَاسْتَكْبُرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا تُجُرِمِيْنَ ﴿ وَلَتَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ

محلی ہوئی۔ سر اُنہوں نے محبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اور ان پر جو عذاب واقع ہوتا

قَالُوْا لِمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعَهِنَ عِنْدَكَ لَكِنْ كَشَفْتَ عَنَا الرِّجْزَ

تو کتے تنے کہا موی اپنے رب سے اس بات کی ڈ ماکرجس کا اس نے تھے ہے دکر رکھا ہے۔ اگر تو نے ہم سے عذاب کو بناویا

لَنُؤُونِكَ لَكَ وَلَنُرْسِلَتَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآءِيُلَ ﴿ فَلَمَّا كَتَكُونَا عَنْهُمُ

الو ہم ضرور تیری تعدیق کریں سے اور تیرے ساتھ ضرور بن اسرائل کو بھی دیں سے چر جب ہم ان سے

الرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُمْ بَالِغُوْهُ إِذَاهُمْ بِيَنَكُنُوْنَ ۗ فَانْتَقَنَّنَامِنُهُمْ فَأَغْرَقُنْهُمْ

عذاب كوايك شدت مك بناويج جم بندت مك ان كويكيتا تما تودواس وقت مدفئني كردية تقد يحريم في ان ستعاثقام ليليا

فِي الْيَهِ بِأَنَّهُ مُكِدَّبُوا بِالْيَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَفِ لِيْنَ وَ وَاوْرَ ثُنَا الْقَوْمَ

سوان کواس سبب ے کرانبوں نے ماری آیات کو جٹایا سندر می فرق کردیا اور دہ ان سے خافل تھے۔ اور ہم نے

الَّذِيْنَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّذِي بْرَكْنَا فِيهَا "

ان لوگوں کو زمین کے مشارق اور مغارب کا وارث بنا دیا جو ضعیف شار کئے جاتے تھے۔

وَتَنَتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِّي إِنْ رَآءِيْلُ مُ بِمَاصَكُرُوا وَدَمَّرْيَا

اورآ پ کے دب کی نیک بات نی امرائیل پر بودی ہوگئ۔ اسبب سے کہ انہوں نے مبرکیا۔ اور ہم نے برباد کردیا

مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُو ايَعْرِشُونَ ®

ان کا دروائیوں کو جوٹر مون اوراس کی قوم کے لوگ کیا کرتے تھے۔ اور جو پکھرد داد کچی عمارتیں بنایا کرتے تھے

## قوم فرعون پر طمرح طرح کے عذاب آنا اور ایمان کے دعدے کرکے پھرجانا

قضد میں: فرمون اور تو مفرمون جب برابر بغاوت اور سرائی م بھی ہے بلکہ بنا واور طغیانی ش ترقی کرتے ہلے گئے اور ان پر قط بھیج کر جو تعید کے لئے اور سرکٹی کی سزا کے طور پر ایسی چیزین کی ویں جوال کے لئے وہال جان بن کئی۔ اَلْظُوْ فَانَ اور اَلْمَجَوَّ اَدُ اور اُلْفَظْمُ لَلَ اور الْمُطْفَادِعَ اور اَلْلَهُمْ فرماکران چیزوں کا تذکرہ فرمایا کفظ اُلْطَوْ فَانَ فَعُلان کے وزن پر ہے اور بدعام طور سے پانی کے سائی ہے لئے مستعمل ہوتا ہے اگر بھی منے گئے جاکیں تو یہ مطلب ہوگا کہ تو م فرمون کی کیتیوں اور دینے کی جگہوں بھی سیاب سے جس کی وجہ سے وہ اُوگ تائیت ویڈیا ہے بھی جتال ہوگئے۔

طوفان سے کیا مراو ہے؟: صاحب یوبر المعانی (من سوج م) کیستے ہیں کد نظافوقان پانی کے طوفان کے مشہور ہاورجس طوفان کا بہاں ذکر ہاس کی تغییر معجد دو ایاب بیٹی چوجھزت ابن عباس منی اللہ تعالی عہما ہے مشہور ہا تی کے طوفان می ہے گئی ہا اور حضرت عطا اور مجاہد نے قرما یا گیا ہی ہے موت مراد ہے مضربا بن جریر نے حضرت عائد رضی اللہ تعالی عنہا ہے مرفوعاً اس مرفوعاً اس موایات کی ہے۔ اگر بھی دوایت کی جائر بھی دوایت کی ہے۔ اگر بھی دوایت کی ہے۔ اگر بھی دوایت کی جائے ہم او اور حضور پرموت کی کھڑت ہوگا کہ النالوگول ہیں وہا مرحضور پرموت کی کھڑت ہوگئی دوھی بن مدید سے منقول ہے کہ الل یمن کی افت ہیں طوفان بھنی طاحون آتا ہے۔ اور حضرت ابوقا بہدنے فرمایا کہ اس سے جیک مراد ہے۔ افسول نے بید بھی فرمایا کہ چیک کا عذاب سب سے پہلے انہی لوگوں پر آیا تھا ہیدونوں آول کی کمڑت موت می کی طرف دائے ہیں جے حضرت عطا اور مجاہد نے افتیار فرمایا۔

ملاً ی الله کاشکرے: والعواد بیجادہ کی جی ہے جوج بین بان می نلای کے لئے استعال ہوتا ہے۔ نلای کے باللہ کا اللہ والا احرمہ بیخی ہا اللہ کے فکروں میں تعداد کے اعتبار اللہ کا اللہ والا احرمہ بیخی ہا اللہ کے فکروں میں تعداد کے اعتبار سے بے زیادہ ہمی شاہ کھا تا ہول نہم الم آرد عا ہول اللہ والا احرجہ ابو داؤد فی کتاب العصد (باب صید المحیتان فی کتاب العصد (باب صید المحیتان والمحیدان) مطلب ہے کہ (اللہ کے فکروں) میں تعداد کے اعتبار سے زیادہ نی کتاب العصد (باب صید المحیتان والمحیدان) مطلب ہے کہ (اللہ کے فکروں) میں تعداد کے اعتبار سے زیادہ نی کتاب العمد (باب صید المحیتان والمحیدان) مطلب ہے کہ (اللہ کے فکروں) میں تعداد کے اعتبار سے زیادہ نی کتاب العمد (باب صید المحیتان مرام قرار دیا ہوں۔ اس کے محالے اور جب اللہ تعالی اپنے اس فکر کو کھی تا ہوں کو میں اس کے محید المحیتان تا اور جب اللہ تعالی اپنے اس فکر کو کہ جو میاں تک ہوتا ہوں تک ہوتا ہوتا ہوں اور کھروں میں تاتی جا دی کھی تا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اسے اللہ تعالی نے اس فی کو کی اور کھروں میں تاتی جا اس کے لئے آخت جان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس فی اسے اس فی کے دراج اس کے لئے آخت جان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اسے اس فی کی کہا ہوتا کے دراج اس کے لئے آخت جان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس فی اس کے ایک آخت جان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اسے اس فی کو کے دراج اس کے لئے آخت جان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اسے اس فی کو کے دراج اس کی کے آخت جان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس فی کو کو کو کی فر میل کے اور کو کہ دراج کی مصیبت میں جنافر المار ا

قَمَل كَيْ تَفْسِيرِ: وَالْسَفَّةِ لَى النقاعام طور يجودَال يمعنى عن معروف ب( كماذ كرالمنجد في القامون ) ليكن

صاحب روح المعانی نے مغسرین سے اس کے مصداق میں چند تول کھے ہیں۔ اول بیکداس سے چھوٹی چھوٹی انڈی مراد ہے جس کے ابھی پرند آئے ہوں۔ بید هفرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہماسے مروی ہے۔

بعض مفسر من نے فرمایا کہ اس سے وہ چھوٹے کیڑے مرادین جواُونٹ اور دیگر جانوروں کے جسم میں ہو جاتے ہیں۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے جسموں میں ہو گئے تھے۔اورائیک آول یہ ہے کہ اس سے چھوٹی چھوٹی چوٹی جو نئیاں مرادین اور حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اس سے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مراد ہیں جو گیہوں کے دانوں میں پڑجاتے ہیں۔ (او برتر جمد میں جوگئن کا کیڑ اندکور ہے بیٹر جمداس آول کے موافق ہے)۔

مینڈ کول کاعذاب: وَالصَّفَادِ عَ مِینْدُل کِیمَ ہے۔ عِنْدِ کی کِنْ ہے۔ عُربی میں ضِفد ع مینڈک کو کہتے ہیں۔اللہ تعالی نے قوم فرعون کی سزاکے لئے کثیر تعداد میں مینڈک بھیج دیئے تھے۔ان کے برتوں میں اور گھروں کے سامانوں میں اور گھر کے باہر میدانوں میں مینڈک بھر گئے۔ جو بھی برتن کھولتے اس میں مینڈک پاتے۔انگی باغریوں میں بھی مینڈک بھر گئے تھے۔ جب بھی کھانا کھانے لگتے تو مینڈک موجود ہوجاتے۔آٹا گوند ھٹے بیٹھتے تو اس میں مینڈک بھرجاتے۔

خوان كأعذاب، وَالسَّلَمَ ومع بي زبان من فون كوكباجاتا بق مزعون برخون كاعذاب بمي آيا تعافيل فون سے مجرا بوادريا موگيا۔ اوران كے پينے كھانے يكانے كے جو يائى تقده بھى سب خون من خون موگئے۔ جب كى برتن سے فرعونی قوم كا آدرى بانى ليتا تو بانى بيتا تو بانى من كا ۔ قوم كا آدرى بانى ليتا تو بانى من كا ا

انیات مُفَصَّلات (یکملی من نیان تیس) جن سے صاف طاہرتھا کہ پیسب کھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے جادونیس ہے۔ حضرت زید بن اسلم نے فرمایا کہ پیون جونوسال میں طاہر ہوئیں ہر سال میں ایک نشانی خاہر ہوئیں ہے۔ حضرت زید بن اسلم نے فرمایا کہ پیونشانیاں تھیں جونوسال میں طاہر ہوئیں ہر سال میں ایک نشانی خاہر ہوئی تھی (آبت ٹیکور وہالا میں یا بی عذاب اور ہرابراس میں کی چیزیں چیش آئی رہتی تھیں جونو م فرعون کے لئے عذاب اور حضرت موئی علیہ السلام تو م فرعون کے لئے عذاب اور حضرت موئی علیہ السلام کے لئے مجروع موئی تھیں۔

فَ امْتَ كُبُرُوا وَ كَانُوا فَوْمَا مُجُومِينَ (سوأن الأول نَ تَكْبَرِي راه اختياري اورا يمان قبول نه كيا) ايمان قبول كرين عند فرما يا كرف مي اپني خفت محسوس كي اور كفر پر جهر ہے۔ بيلوگ مجر مين خفے ان كوائيان قبول كريا بي نه تھا۔ اس كے بعد فرما يا وَكُنّا وَقَلْمَ عَالَوْ مِينَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ مِي اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُعُلّمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَ

لَین كَفَفْتُ عَنَا الیِّجْزَلَقُوفِنَ لَكَ وَكُوْمِ اللَّهِ مَعَكَ بَنَیْ إِسْرَ آبِیْلَ (اگر تو نے ہم سے بدعذاب دور كر دیا تو ہم تیری تقد لِنْ كُریں كے اور تیرے ساتھ بن اسرائیل كوميع دیں كے )۔

ساحب روح المعانی فی حضرت حسن قاده اور حضرت مجابد سے قبل کیا ہے کہ اس میں انھی عذابوں کا تذکرہ ہے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اور مطلب بیائے کہ ذکورہ بالا عذابوں میں سے جو بھی عذاب ان پر آتا تو دہ حضرت موگی علیدالسلام

ے کہتے تھے کہ آپ رہ ہے وعاکرے اے ہٹادواگرہ نے ایسا کردیاتو ہم تہاری تعمد لیں کریں ہے اور بی اسرائیل

کو جی تمہارے ساتھ بھتے دیں گےلین جب ایک عذاب بہٹ جا تا اور مطمئن ہوجائے تو کہتے ہم تو ایمان ٹیس لائے اور ہر
عذاب کو جادو بتادیے اور بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ الوجو ہے ستعلی عذاب مراد ہے جوطاعوں کی صورت میں طاہر
ہوا تھا۔ بہر طال تو م فرعون نے حضرت موئی علیہ السلام سے اس شرط پر اسلام لانے کا وعدہ کیا کہ عذاب رفع ہوجائے لیکن مرفع ہوجائے کے بعدہ کمان شدائے ۔ قبال تعالی فلک اکٹھٹ کا کھٹھ کہ الوجوز کی آئی کہ کہ فرا کے الیک میں میں کہ حضرت این مرفع ہوجائے کہ وہ جہد کو تو ڈر ہے ہیں) حضرت این عبراس رضی الشرع ہمانے فرمایا کہ والسے آبھ ہل سے الے غرق کرنے کا وقت مراد ہے جوانشہ کے لم میں تعمین تھا۔ اور ایعض عبراس رضی الشرع ہمانے فرمایا کہ والسے آبھ ہل سے الے غرق کرنے کا وقت مراد ہے جوانشہ کے لم میں تعمین تھا۔ اور ایعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے موت کا وقت مراد ہے قوم فرعون نے کی عہد کو پورانہ کیا اور کھریہ ہے۔

فَالْتُكُنْكُنْكُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْدَ - ( مُحربم فَ أَن عَ انْقَام الماسوبم فَ ان وَسمندر مِل وَبود ما) - بِمَانَهُمْ كُذُبُوا بِالْبُونَ ( الروه الوگ ان عافل تع ) لين بائيات ( الروه الوگ ان عافل تع ) لين جوشانيال ان كه بال ان ته بيس ان عافل تع الحراد تع نظر مند بوشانيال ان كه بال آتى جيس ان عافلت برتة تع اوران كرماته برواى كا معالمه كرتے تع نظر مند بوت نافی موت ماصل كرتے بى امرائيل كنهات يا في اورقوم فرعون كغرق بون كا تذكره ( سوره بقره ركوع ا) بوسورة تعان ( ركوع ا ) شرك في ندكور باورسورة من من كروح اورسورة شعراء ( ركوع ا ) اورسورة شعراء ( ركوع ا ) اورسورة دخان ( ركوع ا ) شرك في ندكور باورسورة شعراء شعراء ثين نظراه عن نشيل سے بيان فرمايا ہے۔

مغرین نے فرمایا ہے کہ اِس سے شام کی سرز مین مراوہ ہے۔ فرعون کی گرفت سے نجات یا کر سمندر یا رکرتے کے بعد وہ ملک شام آ گئے اگر چہ میدان تیہ میں چالیس سال کم گشتہ راہ ہوکر پھرتے رہے۔ لیکن پھر چالیس سال کے بعد انہیں اس سرز مین میں ممکن اورافتد ارجائے ہوگیا اور حضرت موٹی علیہ السلام کی زبانی اللہ یا ک نے جو وہ فرم ایا تھا۔ عَسنی رَ اَسْحُمُ اَنَّ يُنْ سُکُمُ وَ یَسْمَنُ خُلِفَ کُمُ اِسْمَالُ کَمُ وَ یَسْمَنُ خُلِفَ کُمُ وَ یَسْمَنُ خُلِفَ کُمُ وَ یَسْمُ کُمُ وَ وَمِنْ وَ یَسْمُ کُمُ وَ یَسْمُ کُمُ وَ وَمِنْ وَ یَسْمُ وَ یَسْمُ کُمُ وَ وَمِنْ وَ یَسْمُ کُمُورُ وَ یَسْمُ کُمُ وَ یَسْمُ کُمُورُ وَ یَسْمُ کُمُ وَ وَمِنْ وَ یَسْمُ کُمُ وَ یَا مُورِ وَ یَسْمُ وَ یَسْمُ وَ یَسْمُ وَ یَا اسْرَائِیلُ کُورُورُ مِنْ مِنْ مَنْ مُنْ اسْمُ کُمُ وَ یَسْمُ وَ یَسْ

ساحب دون المعاني فرمات بين كراس سے يدمعلوم بواكد جوفض بيمبري كيساته مصيبت كامقا بلدكر سالله

تعالیٰ اسے بے مبری بی کی طرف سیروفر مادیتا ہے اور جو مخص مبر کے ساتھ معیب کا مقابلہ کرے اللہ تعالیٰ اُسے چھٹکارہ دینے کا ضامن بن جاتا ہے۔)

يَعُو هُنُونَ كَلَقْسِيرِ : وَدَمَرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَنَ وَقَوْلَهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ (اورائم نے برباو کردیاان کارروا تیول کوچوفرعون اورا کی قوم کیا کرتے ہے اور جواو نجی اور تی اور تی اور تی کار تی تعضیع نے اور و ما کانوا یکوشون سے عمارات اور محلات و قصور مُر او ہیں اور دی کی جاجا سکتا ہے کہ خدا گان یَصْنَعُ سے فرعون اورا کی قوم کے اعمال بَدم اوجوں جو معزمت موکی علیہ السلام اوران کی قوم نی امرائیل کورک دینے کے لئے اختیار کرتے تھے اور و مَا کانوا یکوشون سے بلند عمارات مراوجوں ۔ بلند عمارات میں وہ تعربی شامل ہے جس کے بنانے کا فرعون نے اپنے وزیر بامان کو تم ویا تھا اور کھا تھا کہ کہ اور کو میں کے بنانے کا فرعون نے اپنے وزیر بامان کو تم ویا تھا اور کھا تھا کہ شرباس پرج ہے کرموئ کے خدا کا بید چلاؤ تھا۔ ( کماذ کرتھائی شلنہ من آول فرعون )

يْهَامْنُ ابن في صَرْعًا لَعَيْلَ أَبْلُهُ الْكَنْبَالَ اللهة (سورة عَافر)

قَا كَدُه: الَّتِي بَارَ مُحَنَا فِيهَا مِرز مِن شام كے لئے فرہایا اس مرز من كويركوں سے فوازنے كا تذكر وقر آن مجيد ش دوسرى جگہ بھى ہے مورة بنى اسرائيل كے پہلے ركوع من مجدالصلى كاذكركرتے ہوئے فرمایا اللّٰفِ بَسَارَ كُنَا حَوْلَة اور مُورة اللَّهِ يَا وَشِي فَرِمانِا - وَجَعَيْنِا لَهُ وَلُوطَا إِلَى الْأَرْضِ الْرَيْنِ الْرَائِقَ اللّٰفِيلَيْنَ -

و جَاوَزُنَا بِبِنِي الْمُرَاءِيلُ الْبُعْرِ فَاتَوَاعَلَى قَوْمِ يَعَلَّفُونَ عَلَى اَصْنَامِ لَهُ مُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الله

# سمندر سے پار ہوکر بنی اسرائیل کائٹ پرست بننے کی خواہش کرنااور حضرت موسیٰ علیہ السلام کاان کوچھڑ کنا

و وعن المؤسلى تلفين كيدة كاتب نها بعضر فكم منقات رتبة اربعين اور بعن الموس عدريد الله كالمعلى الدر بعد الله الموس عدريد الله المعلى الدر بعد الله الموس عدد الله الموس الموس عدد الله الموس الم

الْمُعْسِدِينَ

مقسدين كاراه كالتباع تدكرتا

## حضرت موسیٰ علیہالسلام کاطور پرتشریف لے جانااور وہاں جالیس راتیں گزار نا

فتضعه بيو: معرض بني اسرائيل بهت عن زياده مقبوراور مجور تته وبال انكوتهم تفاكدا يمان لا بمين اورگھرول مين نمازيزه لیا کریں۔ جب فرعونیوں سے نجات پا مھئے تو ابعمل کرنے اور احکام خداوندیہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے شريعت كي ضرورت تني الله تعالى شائد في حضرت موى عليه السلام كوتوريت شريف ويي كم لئ طور بهار برعاد يا اوروبان تنہیں دن اعتکا ف کرنے اور روڑ ہےر کھنے کا تھم دیا لیکن تمیں راتیں گزارنے کے بعد حضرت موکیٰ علیہ البلام نے متواک سرلی جس ہے وہ خاص متم کی مہک جاتی رہی جوروزہ دار کے مندمیں بیدام و جاتی ہے۔ لبذا الله تعالی نے مزیدوس را تمیں و بیں گر ارنے کا تھم دیا۔ جب جالیس را تیں بوری ہوگئیں تو اللہ تعالی نے انہیں تو ریت شریف عطافر ماوی جب حضرت موی علیدالسلام کوه طور برجانے کے لئے رواشہونے گلتواہے بھائی حضرت بارون علیدالسلام سے قرمایا کدمیرے پیچھے بنی اسرائیل کی دیکیے بھال کرنا اورانکی اصلاح کرتے رہنا اوران میں جومفسد ہیں ان کا انباع نہ کرنا یعنی انکی رائے پرمت چننا حصرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔موک علیہ السلام کی درخواست پرانٹد تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے مرفراز قرمایا تھا۔ وہ خود مجمی اپنی پیغیبرانہ ذیر داری کو بورا کرنے والے تھے لیکن قوم کے مزاج اور طبیعت کی مجروی کو دیکھتے ہوئے حضرت موی علیدالسلام نے ان کومزید تا کیدفر مائی۔ جب دریا یار ہوئے تصوین اسرائیل نے ایک بت پرست تو م کود کھے کر کہا تھا کہ جارے لئے بھی ایسامعبود بنا دو۔ابخطرہ تھا کہ اس طرح کی کوئی اور حرکت شہر مبتعیں اس لئے انکی تگرانی کے لئے تاکید فرمائی۔ آخروعی ہواجس کا خطرہ تھا۔ان میں ایک فخص سامری تھااس نے زیورات کا ایک بچھڑا بنایا اور بنی امرائیل نے آسے معبود بنالیا' جیسا کہ چند آیات کے بعد یہاں سورۂ اعراف میں آ رہا ہے۔اور سورۂ یقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔(اتوارالبیان ج) نیزسورہ طریعی نہ کورہے۔

لَهُ دَكَّا وَخَرَمُوسَى صَعِقًا ۚ فَلَهَاۤ أَفَاقَ قَالَ سُبُحٰنَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ الريظ فريغ توبياز كوچه اكرديا اوموق بي موثر برين يغير جب ان كووش آيا تيكن مثلقاً ب كاذات ياك بيش آب كي منورش أويرك ادول \_ وَ اَنَا اَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ®قَالَ يَمُوْلَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَتِيَ اور میں ایمان لانے والوں میں بہلافنس مول۔ فرملیا اسد موی بااشریس نے اپنی تغیری اورا بی جمعی می سے ساتھ لوگوں کے مقابلہ میں جمہیں چن لیا وَبِكَلَامِنُ ۗ فَعَنْهُ مَا آتَيْنَكَ وَكُنْ مِنَ الشَّكِيرِينِ @وَكَتَبُنَالَهُ فِي الْأَلْوَاجِ و میں نے حمییں جو میکودیا ہے وہ لے اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے موی کے لئے تختوں پر برقم کی تھیجت مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظُةً وَتَقَنَّصِيْلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَنُكُ هَا بِقُوَّةٍ وَٱمْرُ قَوْمِكَ يَأْخُذُوا اور ہر چنز کی تنعیل لکھ دی سو آپ قوت کے ساتھ اسے پکڑیں اور اپنی قوم کو علم دیں کہ اس کے كَفَسَنِهَا سَاوُرِنْكِكُمْرِدَارَالْفَلِيقِينَ@سَأَصْرِثُ عَنَ الْبِيَّ الَّذِيْنَ يَتَكَثَرُونَ فِي اليتصابيتها تلال كوبكز بيدربين بشرحمتر يبتميس نافرمانون كأكمر دكعاد ولكار بشرحنقريب اينيآ ينون سيدان يوكون كوبركشة ركمون كاج الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْعَقُّ وَ إِنْ تَكُووْا كُلُّ الْيَةِ لَا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَإِنْ يَكُووْاسَهِيْكَ ز بین میں نا حق تحبر کرتے ہیں اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیس تو اُن پر ایمان نہ لائمیں اور اگر جایت کا راستہ الرُّشْ لِ لَا يَتَغِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَإِنْ يُرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَغِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ ذَٰلِكَ ویکھیں تو اس کو آینا طریقہ نہ بنائیں اور اگر حمرائ کا رائد ویکھیں تو اے اپنا طریقہ بنا لیں۔ ب إِنَّهُ مُرَكَنَّهُ وَإِيالِتِنَا وَكَانُوْاعَنُهَا غَفِلِينَ ﴿ وَالَّذِيْنَ كُنَّهُ وَإِيالِتِنَا وَ لِقَآءَ اس وجہ سے کہ انہوں نے جاری آیات کو جملالا اور وہ ان سے عاقل تھے۔ اور جن لوگوں نے جاری آیات کو اور الْاخِرُ قِحَيِطَتُ اَغَالُهُمْ هَلُ يُغِزُونَ اِلَّامَاكَانُوْ اِيَعْمَلُوْنَ ۗ آخرے كى اوقات كوچىللايالان كياهال اكارت و محك ان كوائيس اهال كى مزادى وائي جود وكياكر تحق

> حضرت موی الطیعی کا دیدارالی کے لئے درخواست کرنااور بہاڑ کا چوراچوراہوجانا

چھھھھیں: معنرت موئی علیہ السلام کے لئے طور پر جانے کا جودقت مقرر ہوا تھاوہ اس کے مطابق وہاں پینچ معنرت این عماس رمنی اللہ عنبرائے قول کے مطابق ان را توں کی ابتداء ذیق تعدہ کی پہلی تاریخ سے تھی پھر سرید دس را تیں ماہ ذی الحجہ کے شروع حضرت ابوموی رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله میں ایک ون پانچ با تیک بیان کرنے کے لئے کھڑے ہوئے۔ آپ نے قرمایا۔

1- ميڪ الله تيس سونا اورائ شايان شان تيس كده س

۲- وہ تراز وکو بلند کرتا ہے اور پست کرتا ہے ( لیحنی اعمال کا وزن فر ما تا ہے۔ جن کا وزن کمال اور نقص اور اخلاص کے اعتبار سے کم وبیش ہوتا ہے )

٣- اس كى طرف دن كا محال سے يہلے دات كا عمال أشاع جاتے ہيں۔

4- اوروات كاهمال مر يهل ون كاعمال أهات جات يين-

۵- اس کا مجاب نور ہے اگر وہ اس تجاب کو ہٹا و ہے تو آسکی ذات پھرای کے انوار اس سب کوجلا دیں۔ جہاں تک محلوق پراسکی نظر پہنچتی ہے ( یعنی ساری خلوق جل کرختم ہوجائے ) ( رواہ سلم ص ۹۹ ج ۱ )

مطلب بیہ کو گلوق کے چینے چمپانے کے لئے مادی پردے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا پردہ نہیں اس کا پردہ عزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا پردہ نہیں اس کا پردہ عزات وجلال السندوی و المتقديو لو ازال السمانے من رؤیته و هو المحجاب المسمى نورا او نارا و تبحلى لنحلقه لا حرق جلال ذاته جمعے منحلوقاته و اللہ تعالىٰ اعلم، اهر) (علام نووی فرماتے ہیں اورا کراللہ تعالیٰ کے دیکھنے سرکاوٹ سٹ جائے اوروہ بردہ ہے ہیں اورا کراللہ تعالیٰ عالم کے ہیں اورائٹر تعالیٰ کے دیکھنے سرکاوٹ سٹ جائے اوروہ بردہ ہے ہیں اورائر اللہ تعالیٰ عالی محتوات کو جناوے)

پردہ ہے ہے۔ رہے ہوں کے بیاد اسلام نے دیداری درخواست کی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہتم جھے ٹیس دکھے سکتے لیکن تم ایسا کرو
جب حضرت موئی علیہ السلام نے دیداری درخواست کی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہتم جھے ٹیس دکھے سکتے لیکن تم ایسا کرو
وکہ پہاڑی طرف دیکھوا کر پہاڑا ہی جگہ خمبرار ہے تو تم جھے دیکھ سکو سے انہوں نے پہاڑی طرف دیکھا۔ جب بھوٹ آیا
جس شاندی جلی ہوئی جو اسکی شایان شان تھی تو پہاڑ چوراچورا ہوگیا اورموئی علیہ السلام بیہوٹ ہوکر گریزے۔ جب ہوٹ آیا
دیسوٹی میں کتنا وقت کر رااللہ تعالی میں کو معلوم ہے ) تو موئی علیہ السلام نے عرض کیا کہا ہے اللہ تیری ذات پاک ہواتھی
تو اس دُنیا میں دیکھے جانے سے منز واور برتر دہالا ہے۔ میں نے جود بدار کی درخواست کی تھی اس سے تو بہر کرتا ہوں اور سب
سے پہلے اس بات کا بھین کرنے والا ہوں کہ واقعی آ ہے کا دیدار ٹیس ہوسکنا۔

ے پہلے ہیں ہے۔ اور است است کا است کا میں ہے۔ اور است کے مقابلہ میں تیفیری اور ہمکا می کے ساتھ ایکن لیا ( لیتنی جولوگ تمہارے زمانہ میں موجود میں ان کے مقابلہ میں تنہیں بیشرف عطا فرمایا ) للذا جو پکھے میں نے تمہیں عطا کیا اس کو لے لواور شکر گزاروں میں سے ہوجاؤ۔ حفرت موکی علید السلام کو چالیس داخی گر رجانے کے بعد تور بہت شریف عطافر مائی جوتختیوں میں کھی ہوئی تھی اس میں احکام شرعیہ تفصیل سے لکھے ہوئے تھاور ہر طرح کی تھیجتیں بھی تھیں۔ طلال وجرام کو داضح طریقہ پر بیان فرمادیا تھا۔ اور محاس ومساوی (اجھے برے کاموں) کو تفصیل سے بتادیا تھا۔ ای کو فرمایا: وکٹیکٹا کہ فی الاکٹو کیوسٹو گئی تھی تھی فوظیۃ وکٹیکٹو نیٹل تکٹی ہوئی گئی تھی فرمایا کہ اسے قوت اور مضبوطی کے ساتھ لے لواور ساتھ ہی بھی فرمایا کہ اسے قوت اور مضبوطی کے ساتھ لے لواور ساتھ ہی بھی فرمایا و آلمر فیوسٹو کی کے ساتھ لیس المحک ساتھ کے لئے کہ فوق م کو بھی تھم دو کہ اس کے احکام کو پکڑے دیں جواجھے ساتھ ہی بھی فرمایا و آلمر فیوسٹو کی کے نائے کہ فوق م کو بھی تھی دو کہ اس کے احکام کو پکڑے دیں جواجھے اسے ساتھ کی میں۔ فالد احسن فالد احسن کے اس میں احسان ہوں بھروہ اپنے کہ میں ہوئے کام جی بہت کہ دو نیکی کے کہ دو نیکی کے کہ دو نیکی کے کہ دو نیکی کے دو نیکی کے کہ دو نیکی کے دو نیکی کے دو نیکی کے دو نیکی کے کہ دو نیکی کے دو نیکی کو میاں کی کی کروہ کیک کے دو نیکی کے دو نیکی کے دو نیکی کی دو نیکی کی کروہ کیکی کے دو نیکی کے دو نیکی کے دو نیک کے دو نیکی کی کروہ کیکی کی کروہ کیکی کے دو نیکی کے دو نیکی کے دو نیکی کی کروہ کیکی کے دو نیکی کی کروہ کیکھوں کے دو نیکی کو دو کرائی کا دیا تھا کی کو دو کرائی کی کروہ کیکی کی کروہ کیکھوکی کی کروہ کیکھوکی کی کروہ کیکھوکی کی کروہ کیکھوکی کروہ کیکھوکی کو دو کرائی کو کروہ کیکھوکی کروہ کیکھوکی کروہ کی کروہ کیکھوکی کروہ کیکھوکی کروہ کیکھوکی کروہ کیکھوکی کو کرائی کروہ کیکھوکی کروہ کیکھوکی کروہ کیکھوکی کروہ کیکھوکی کروہ کیکھوکی کروہ کیکھوکی کی کروہ کیکھوکی کروں کروہ کیکھوکی کروہ کیک

سَاُرِیْتُکُمْ ذَارُ الْفَاسِقِیْنَ ( یُن عَقریب تهین نافرمانوں کا گھر دکھادوں گا) نافر مانوں کے گھر ہے کیا مراد ہے؟ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ اس سے معرمراد ہے جہاں بنی اسرائیل کو ( آیک قول کی بناء پر ) فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جانا نصیب ہوا تھا۔ ادر بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے جہا یہ دیمالقہ کی سرز مین مراد ہے جس کے بارے میں سورہ ما کدہ میں فرمایا: یَقْوَیْرِ اَذْخُلُوالاَ نَحْتُ اللّٰهُ قَلْکُ اللّٰهُ کُلُکُ اللّٰهُ لِکُنْکُ اللّٰهُ لِکُنْکُ اللّٰهُ لِکُنْکُ اللّٰهُ لِکُنْکُ اللّٰهِ کَامِدہ مِن

حضرت بیش علیدالسلام کے داخی بی اسرائیل محالقہ کی سرزین میں داخل ہو گے اور وہاں آئیں اقد ارحاصل ہوا۔ یہ علاقہ فلسطین کا تھا جوشام میں ہے۔ صاحب روح العانی نے دار الف اسفین کی فییر میں ایک تیسرا قول می کلھا ہا اور دو ہی کہ اس سے عادو تمود کے منازل اوران قوموں کے مساکن مراد جی جو آن سے پہلے بلاک ہو بیکے تھے۔ اور چوق قول حضرت من اور حضرت من اور حضرت عطا ہے یون فقل کیا ہے کہ دار السف اسفین سے جنم مراد ہے۔ اگر میمنی لیاجائے قو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ قوریت کے احکام پڑل کرو خلاف ورزی کرنے کی صورت میں جنم کے عذاب میں جنل ہوئے۔ (واللہ تعالی اعلم بالصواب) قوریت کے احکام پڑل کرو خلاف ورزی کرنے کی صورت میں جنم کے عذاب میں جنل ہوئے۔ (واللہ تعالی اعلم بالصواب) جب تو ریت شریف گئے ہوئی کے جان میں میں اور ایک میں میں اور ای کے میں اور ایک کے میار کے میں ایک آئے بات سے ایسے لوگوں کو برگھت میں بھوں گا جو دنیا میں شری احکام پڑل کرنے میں گئے گؤن کی آئے گئے ایک کی ایک کے ایک کے ایک کورٹی کے بعد رکھوں گا جو دنیا میں شری احکام پڑل کرنے میں کرنے جی اور ان کا یہ کہر زاحق ہے )۔

صاحب روح المعانى لكفت إلى كما يات برگشة ركف كامطلب بيه كدان كولوں برمبرلگادى جائى وه آيات من نظر مذكرين كاورتكبر وتجركى وجه ي كوئى عبرت حاصل مذكرين كان كربرگشة بون اور برگشة رہے كا سبب ان كاتكبر ب سيلوگ اپنة آپ كو برا تجھنى وجه سے آيات البيد بعبرت حاصل بين كرتے وها ذا كفوله تعالى فَلَمَا زُرُعُوْ اَزَاءُ اللهُ قُلُوبُهُمُ اللهُ قُلُوبُهُمُ اللهُ قُلُوبُهُمُ اللهُ قُلُ يُومِنُوا بها (اوراگر برنشانى كود كي ليس خواه انبياء كے مجزات بول يا آيات كويد بول و دائمان نيس لاتے)

وَانْ يَرُوْاسَهِيْلُ الرَّفْ يَكُوْدُونَ سَهِيْلًا \_ (اوراگر بدايت كاراستدو يجهة مِن تواس راسة كوافتيار نيس كرت) وَإِنْ يَرُوْاسَهِيْلَ الْهَيْ يَتَوْدُوْهُ سَهِيْلًا اوراكر مُراس كاراستدو يجهة مِن تواسة افتيار كر لينة مِن اوراس پر بيلته مِن \_ اس میں متکبرین کونفیحت ہے کہ دہ تکبر پر رہتے ہوئے آیات البیدے منتقع نہ ہوسکیں مے اور ہوایت کو چھوڑ کر عمرای میں گئے رہیں ہے۔

پھر فرمایا فین یافت نو آندا ہونا کا نواعت کا اور اور اور اور آبات کی ایر اور آبات کر ایران شدا تا اور راو ہدایت سے اعراض کرتا اس سب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آبات کو جھٹا با اوران آبات کی طرف سے عافل رہے ) لا پروائی اختیار کی اوران آبات میں تفکر نہ کیا اور تر برسے کام نہ لیا۔

آخر میں فرمل والد بن كر كون الدين كا كون الدين كا الدين و ميسلت كا كا كارت موسك الدي آيات كواور آخرت كے دن كى ملاقات كومينا يا لين آخرت برايمان شلاك ان كا عال أكارت موسك )\_

ونیا میں جوکام کے آخرت میں بالکل کام نہ آئیں کے اگر چہ بظاہر نیک کام تھے۔ اور سیمتی بھی ہو یکتے ہیں کہ اپنی دنیا بنانے اور دنیاوی ترتی کرنے کے لئے جو پھی کیاوہ سب بریادہ وگیا کیونکہ آخرت میں یہ چیزیں بالکل کام نہ آئیس گ مَلْ يَجْزُونَ اِلْاَمْ اَکُونُوا اِلْعَمْ اَلُونَ (ان کوائے اعمال می کا بدلہ دیا جائے گا) کفر پر جو آڑے رہے اس کا بدلہ دائی عذاب کی صورت میں آل جائے گا۔

وَاتَّخَذَ فَوْمُمُولِلَى مِنْ بَعْدِم مِنْ حُلِيِّهِ مُ وَاتَّخَذَ فَوْمُمُولِلَى خُوَارٌّ الدُّيرَوْا

اورمویٰ کا قوم نے ان کے بعدا ہے زبوروں سے ایک مجرے کو معود بنالیا جو ایک ایس جم تھا کہ اس میں سے گائے گیا آ واز آ روی تھی۔ کیا خبوں نے بیدندو یکھا

ٱتَّةَ لَا يُكَلِّمُهُ مِنْ وَلَا يَهُ لِيلُهِ مُسَيِيلًا مِ إِثَمَانُوْهُ وَكَانُوْ اظْلِمِ يْنَ ﴿ وَلَبَا

كدوه ان سے بات بيس كرتا اور شدائيس كوكى راسته بتلاتا بدانهوں نے اس كومعبود يناليا اور ووظلم كرنے والے تھے۔ اور جب

سُقِطَ فِي آيْدِيهِ مُورَاوَا أَنَّهُ مُونَ صَلُوا قَالُوا لَبِن لَوْ يَرْحَمُنَا رَبُنا وَيَغْفِرُلنا

وہ پچھٹائے اور اُنہوں نے سجھ لیا کہ بلاشہدوہ مراہ ہو گئے تو سمبنے لگے کداگر ہمارارب ہم پر رحم نے فریائے اور ہمیں بخش ندرے

كَنَكُوْنَنَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ®وَلَدَارَجَعَ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ عَصْبَانَ آسِفًا قَالَ

تو ہم تباہ کاروں میں سے ہوجا کیں مے۔ اور جب موک اپنی قوم کی طرف اس حال میں واپس ہوئے کہ وہ غصہ میں اور دی تھی تے وانہوں نے کہا

بِئْسَمَا خَلَفْتُهُو فِي مِنْ بَعْدِي ۚ أَعْجِمَلْتُ مُرَامِيكُمْ ۚ وَٱلْقَى الْأَلُواحَ وَٱخَلَ

كتم توكول في مير ب بعد ميري بن بت كي حيائية رب كالحكم آف بيلة من جلدي كرني اورموي في تحتيول كوال ويااور جماني ك

بِرأْسِ أَخِيْهِ يَجُزُّهُ إِلِيُرِقَالَ ابْنَ أَمْرِكَ الْقَوْمَ الْسَتَضَعَفُوْنِ وَكَادُوا يَقْتُكُونَنِيْ

سر کو پکڑایا جے ابی طرف مینی رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے ان جائے بلاشہ قوم نے جھے کزور مجمااور قریب تھا کہ جھے لی کروالیں مرکو پکڑایا

فَلَاتُشْمِتْ إِنَ الْكَعْنَ آءَ وَلَا تَجُعُلُنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الْخَلِمِينَ ؟ قَالَ رَبِ اغْفِرُ لِيُ

بذا مجھ پر وشمنوں کو مت بسواؤ اور مجھے ظالمول میں شار ند کرو۔ مویٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب کھے

وَلِاَخِيُّ وَ أَذْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ أَوْ اَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿

اور مرے بھائی کو بخش وے اور بھی اپنی رصت میں وافل فرما اور آب ارحم الز آسین میں

### بنی اسرائیل کاز بوروں ہے پچھرا بنا کراسکی عبادت کرنا اور حضرت موٹی الطیفی کاغضیناک ہونا

قضمه بين: كن اسرئىل معرض بت برى اورگاؤير كا و كيمة آئے تھاى لئے جب سمندرياركر كے معرك علاوہ ووسرے علاقد مين آئة و حضرت موى عليه السلام س كنف كل كرمار سالي بعي العاطرة كاسعبود بناد يبح جوجهم موصورت و شکل ہمارے سامنے ہو۔ مجر جب حضرت مویٰ علیہ السلام جالیس دن کے لئے طورتشریف <u>لے صح</u>ے تو ان کے چیجے محق سالہ پرتی شروع کردی جس کا واقعہ بیہ ہوا کہ جب بن اسرائیل مصرے لکنے والے تے اس وقت انہوں نے تبطی توم سے (جومعرے اصلی باشدہ تھے ) زبور ماعک لئے تھے۔ بدر بورات ان لوگوں کے پاس تھے۔ان میں ایک آ دی سامری تھا جوشنا رکا کام کرتا تھا۔اس نے اُن زیوروں کوجمع کرے چھڑے کی شکر بنا لی اوراس کے مند بی مٹی ڈال دی (میٹی وہ مٹی تنتی جواس نے معنرے جرائیل علیہ السلام کے محورے کے یاؤں کے پنچے سے نکالی تنمی ) اللہ تعالیٰ نے اس منی میں ایسا ارْ وْالاكه أس مجمه سه كائ كه ين كَي وازآ في الياوك شرك سه انوس توقيق كم المن كالماك ها الله منوسسیٰ فَنبسی ( کریتمبارامعبود بادرمول کابعی معبود بساوه و بعول مے جوطور پرمعبود بم کلام ہوئے کے لے مجھ میں ) حضرت ہارون علیہ السلام جن كوحضرت موئ علیہ السلام خلیفہ بنا كرتشريف لے مجھ تھے۔انہوں نے ان کو سمجھایا کرتم فقنے میں پڑھئے ہو تمہارارب دخن ہےتم میراا تباع کرد اور میرانھم مانو۔ اس پرینی اسرائیل نے کہا کہ ہم برابراس چھڑے کے آ مے بیچے گے ویں مے یہاں تک کرموئی علیہ السلام تشریف لا کیں ۔ حضرت موی علیہ السلام کا فی امرائیل سے اورسامری سے سوال وجواب قرمانا سورہ کھ رکوع من من مذکور ہے۔ حصرت موی علیدالسلام کواللہ جل شائد سے بہلے بی مطلع فرمادیا تھا۔ تہماری قوم تہمارے بعد محرابی میں بڑھٹی ہے اوران کوسامری نے محراہ کردیا تھا۔ جب موی علیہ السلام توريت شريف كي تختيال لے كرتشريف لائے اور كاؤ سالد برتى كامنظرد يكھا تو بہت بخت خضبناك اور رنجيدہ ہوئے اورفر مايا: بعصْسَمَا حَلَفَتُمُونِي مِنْ ؟ يَقَدِى (كرير عبدتم في مرى مُرى يابت كى) أَصَحِلْتُمُ أَمُو رَبِعُمُ كياتم نے اپنے رب کا تھم آنے سے پہلے جلد بازی کی۔

وَالْفَقَى الْاَلْوَاحَ وَاَنْعَذَ بِوَالْسِ اَجِنِهِ يَبْحُوفَ اِلْنَهِ مِصَرَتْ مُوكَاعلَيه السلام في النيخ بها في جعزت باردن عليه السلام كابھى مواخذ وفر مايا تو حيد كے خلاف جو منظر ديكھا تو غيرت ديلى كے جوش بيل توريت تريف كي تختياں ايك طرف كو ذال ديں اورائي بعائى كر سركے بال يكركرا بني طرف كھنچ لئے۔ اُنہيں بيگان ہوا كہ بارون عليه السلام نے بني امرائيل كي تعليم بيل كوتائى كي مورة طعة بين معزرت بارون عليه السلام كي ذاؤهى يكن نے كابھى ذكر ہے۔ توريت تريف كي تختيوں كي تعليم بيل كوتائى كي مورة طعة بين معزرت بارون عليه السلام كي ذاؤهى يكن نے كابھى ذكر ہے۔ توريت تريف كي تختيوں

كا ڈالنا اور بھائى كى سركے بالوں كو تكر ناشدت فضب كى دجہ سے پيش آيا۔

حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب ہیں کہا کہ اے میرے ماں جائے آپ میرے سراور ڈاڑھی کے بالوں کونہ کیڑیں۔ ہات بہہ کہ ان لوگوں نے جمعے کمزور سمجھااور قریب تھا کہ جمعے آل کرڈالیں۔ لبندا آپ جمعے پڑتی کرکے دشمنوں کو جنے کا موقع نہ ویں اور جمعے طالموں ہیں شارنہ کریں۔ (ہیں اسکے کام ہیں اسکے ساتھ ٹیس ہوں لبندا میرے ساتھ برتا ڈبھی وہ نہ ہونا میا ہے جو طالموں کے ساتھ کیا جاتا ہے )

حضرت موئی علیدالسلام کواحساس ہوا کہ واقعی مجھ سے خطا ہوئی (اگر چہ خطا اجتہادی تھی) لہٰذا بارگاہ خداوندی بیں عرض کیا کہ اسے میرے رہ میں داخل تو است اور میں اپنی رحمت میں داخل قرما دے اور میرے ہمائی کی بھی اور بیس اپنی رحمت میں داخل قرما دے اور آئے ارتم الرائمین ہیں۔ حضرت موئی علیہ السلام گاؤ سالہ پرتی دیکو کرد تی جیت کے جوش میں اور خضب و تا سف میں تھے اس لئے اپنے ہمائی سے دارد کیرکرتے ہوئے اکی ڈاڑھی اور سرکے بال بکڑ لئے تھے پھر جب احساس ہوا تو اپنے لئے اور بھائی کے لئے اللہ تھائی کی بارگاہ میں دُعا کرنے گئے۔

ظلم اور زیادتی کی معافی مانگنا: اس معلوم ہوا کداکر کسی پرزیادتی ہو جائے تو جہاں اس کی تلافی کا یہ طلم اور زیادتی ہو جائے تو جہاں اس کی تلافی کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے لئے اللہ تعالی سے دعا کی جائے ۔لیکن ہر حال میں اس کورامنی کرنا ضروری ہے بعض مرتبہ اس سے معافی مانٹنے کی چندال ضرورت نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ پہلے ہی ول سے معاف کر چکا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ تعلقات کی وجہ سے نا کواری ہوتی بی نیس کی طرف سے زیادتی ہوگئی ہو ہے۔ اس کے کہ کہ کی جائے گئے اور اس کے لئے دُعا ہے معظرت کرد بی جاہیے۔

لیس المخبو کا لمعاینة : الم احرف فی مندش (س الان ا) عفرت این مباس رضی الد عنها سروایت کی ب کرسول الله مان فی فی فی مایا کرجر و یکھنے کی طرح نیس ب (و یکھنے سے انسان بعنا مناثر ہوتا ہے جرسے اتنا مناثر نیس ہوتا) بلا شبہ اللہ تعالیٰ شامۂ نے مولی علیہ السلام کو (پہلے ہی) خبر دے وی تھی کرتم ارسے قوم نے چھڑے کو معبود بنا لیا ہے۔ اس وقت تو توریت کی تختیوں کونہ پھینکا پھر جب اپنی آ کھ سے اکی حرکت کود یکھا تو تختیوں کو ڈال دیا جس کی وجہ سے ٹوٹ کئیں۔

القاءالواح برسوال وجواب: بيان ايك اشكال پيدا بوتائي كه الله تعالى كا تاب كاممي احترام كرنا جائي تعار توريت شريف كي تختيون كوذال ديناليك طرح كي موها د بي ہے۔اس كے جواب ش مغسرين كرام نے دوبا تين كفيين بين۔ اوّل: بيكمان تختيون كوجلدي شي اس طرح سے دكاو يا تعا كہ جيسے كوئى مختص كى چيز كوذائدے۔

دوم: بیکرد فی حیت اورشدت فضب سے حضرت مولی علیدالسلام ایسے بے اعتقارہوئے کدوہ تختیاں اسکے ہاتھ سے گر پڑیں۔ اگر چرکی تھیں بلاا فقیار کیکن بدا حقیاطی کی دجہ ہے اس کو القاع اعتماری کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کے الفی الالواح سے تعییر فرمایا۔ فعان حسنات الاہواد مسئات المعقوبین ۔ (کیونکہ نیک لوگول کی تیکیال مقرین کے لئے برائیاں جس) (من دوح المعانی ص ۱۷ ج

بنی اسر اسکل کا نا دم ہونا اور تو بہر کرنا: وَلَنَاكَ قِطَ فَى اَيْدِ بِهِهِ وَدُاوَا اَلَّهِ فَى اَلَامِية ) جن لوگوں نے گؤ سالہ بہتی کر کی تھی انہیں اپنی گرائی کا احساس ہوا اور تو ہے کہ کھولوگوں کو اسٹے تھے۔ اس بیل سب سے بڑا وقل حضرت موئی علیہ السلام کی دارد کیراور تن کا تعاراور یہ بھی مکن ہے کہ بچھادگوں کو اسٹے تشریف لانے سے بی اپنی گرائی کا احساس ہوگا بہو سے اور ہماری بخشش شفر مائے تو ہم جاہ کاروں بی سے ہوجا کی ہوگی بہو جا کی اس کی تو بہ کی اور ہماری بخشش شفر مائے تو ہم جاہ کاروں بی سے ہوجا کی گئے۔ لیکن ان کی تو بہ کی تو بہ کے اللہ باک کی طرف سے بیتھم نازل ہوا کہ اپنی جانوں کو تل کریں جبسا کہ مورہ بھی ان ہو کہ تا تو بہو کی تعالیف کو بہوئی تھی کہ جنہوں نے بھر سے کہ بیان ہو چکا ہے (انوار البیان جلدا) ان کی تو ہے کی صورت بیتھو یہ ہوئی تھی کہ جنہوں نے بھر سے کی پرسٹش نہیں کی تھی وہ ان کو تل میں جنہوں نے بھر سے کی پرسٹش نہیں کی تھی وہ ان کو تل

#### بچھڑے کی پرستش کر نیوالوں پر اللہ تعالیٰ کاغصہ اور دنیامیں ان لوگوں کی ذِلت

قتص مدين : جب حضرت موئى عليه السلام نے اسپے بھائى ہارون عليه السلام كوچھوڑ ديا اور بارگاہ اللى سے اپنے اوراپئ بھائى كے لئے معفرت كاسوال بيش كر ديا تو اللہ تعالى نے ان لوگوں كے بارے بس ارشاد فر مايا جنہوں نے بچھڑے ك عبادت كى تھى كەنجىس عنقريب ان كورب كى طرف سے خصر بنتي كا اور دنيا والى زندگى بيش والت بنج كى اس خضب اور والت سے كيا مراد ہے اس كے بارے بيس مغسرين كے تى قول بيں۔ حضرت الوالعاليہ نے فر مايا كہ خضب سے مراد اللہ تعالى كا وہ تھم ہے جس بيس تي ليت تو بہ كے لئے ان لوگوں كے تى كا تھم ہوا اور ذات سے مراد ہے ان لوگوں كا بيا قراد كر ليمنا كرواتى ہم نے كر دى كا كام كيا اور پھرائي جانوں كوتل كے بيش كرد با ادراكيد تول يہ ہى ہے كہ والت سے دو حانت اور کیفیت مراو ہے جو اُن لوگوں کواس دلت پیش آئی جبکہ اس بچھڑ سے کوجلایا گیا اور سمندر میں بھینک دیا گیا جس کی مبد ہے انہوں نے عبادت کی تھی اور ایک قول سے ہے کہ ذائت ہے وہ سکنت مراد ہے جوانین اور انجی اولا وکو دنیا میں پیش آئی رہی اور بھالت سفر برسول زمین میں گھومتے رہے۔

اور عطید توفی نے فرمایا کررسول الند علی کے زمانہ میں جو یہودی تھادرا آیت کریمہ میں ان کاؤکر ہے۔ غضب اور ذات ہے بی نظیر کا جلاوطن کروینا اور کی قریظہ کا فل کیا جانا ہودیوں پر جزید مقرد کرنا مراد ہے اور بیات اس بنیاد پر کہی جاسکتی ہے کہ عبد رسالت میں جو یہودی تھے وہ اپنے آباء و اجداد کے اعمال سے بیزادی کا ہر میں کرتے تھے وگذیک بنیزی المفقی نین (اور ہم ای طرح افتر اوکر خوالوں کو بدلدہ یا کرتے ہیں)

اس سے افتر اعلی اللہ مراد ہے۔ سامری ادراس کے ساتھیوں نے بچھڑے کے بارے میں جو بیکہا تھا کہ ھلڈ آ اللہ نکہ واللہ مؤسنی (یقہ بارامعبود ہے اور موی کا بھی معبود ہے) یہ بہت بردا افتر اء ہاس کی سراسا سری کو بھی دی گئی اوران لوگوں کو بھی دی گئی جو اس کے ساتھی تھے ۔ حضرت سفیان بن عینہ نے فرمایا کہ ہرصاحب بدعت ذکیل ہے۔ یہ فرما کر آنہوں نے بھی دی گئی جو اس کے ساتھی تھے ۔ حضرت سفیان بن عینہ نے فرمایا کہ ہرصاحب بدعت ذکیل ہے۔ یہ فرما کر آنہوں نے بھی آ بت تلاوت فرمائی۔ (مطلب بدے کدوین خدادندی میں جو تھی بدعت نکالے گاوہ در سور یو کیل ہوگا۔ و نیا ہیں اس کا کھرورنہ ہوگا۔ و نیا ہیں اس کا کھرورنہ ہوگا۔ و نیا ہیں اس کے ساتھیں اس کا کھرورنہ ہوگا۔ و نیا ہیں اس کے ساتھیں اس کا کہورنہ ہوگا۔ و نیا ہیں اس کی سے سے کہ دیں خدادندی میں جو تھی بدعت نکالے گاوہ در سور یو کہیں ہوگا۔ و نیا ہیں اس کی کھرورنہ ہوگا۔

الله تعالى توبه قبول فرمانے والا ہے: وَالْمَدِيْنَ عَمِلُوا السَّيَطَاتِ (الاَيه) (اورجن لوگوں نے گناہ کے کام کے (جن مِن گوگوں نے گناہ کے کام کے (جن مِن گوسالہ پری بھی ہے) چراُن گناہوں کے بعدتو بہرکی اور کفرکو چھوڈ کرائیان سے آسے تو آپ کارب اس قوبے بعدان کومعاف فرمانے والااوران پر حم فرمانے والا ہے)

واقعی پینتاتو برکرنے کے بعدان کی مففرت ہوگئی۔ نفر دشرک کے بعداسلام قبول کرنے سے پیچھنے سب کناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ صدیث شریف ہیں ہے۔ ان الاسلام بھیدم مسا کسان قبلیہ (بیشک اسلام لا تا پہلے کے تمام سنا ہوں کوئتم کر دیتا ہے) (رواہ مسلم عن عمرو بن العاص اُ أوپر سے گوئی اسرائیل کا ذکر ہور ہا ہے۔ لیکن آیت کے عمومی الفاظ میں ہمیشہ کے لئے تو بہ کی قبولیت کا اعلان فریادیا اور میہ تناویا کہ الفوظور اور دھیم ہے۔

تو ربیت شریف مدایت اور رحمت تھی: پر فرایا وَنَهُا مَدَکُتُ عَنْ مُؤْمِدَی انْفَطَبُ اَخَذَ اَلْاَ اُوَاَعَ (جب موی علیه السلام کا غصه فرو ہوگیا تو انہوں نے توریت شریف کی تختیوں کو لے لیا) جنہیں غصہ بی ڈال دیا تھا۔ کیوں کہ مقصودتو آئیس پڑکمل کرنا اور کمل کرانا تھا ورمیان بیل شرکین کی حالت دیکھ کرجوغصہ آگیا تھا اس کی وجہ سے تختیوں کو ڈال دیا تھا پھران کو اُٹھالیا تا کہ تعلیم تبلغ کا کام شروع کیا جائے۔

وَفِيْ نُنْجَتِكَ أَهُدًى وَرَحْهَمَ لِلْمَدِينَ هُنْهِ لِرَبَقِهِ مَرْهَبُونَ (ادراس توریت میں جونکھا ہوا تھا اس میں ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لئے جوایے رب ہے ڈرتے ہیں)

اورڈرنے والے وہی چین جوتھ کی اتقیار کرتے ہیں۔ و ذلک مشل فلولله تعالیٰ فی التنزیل العزیز کھی یی التنزیل العزیز کھی کی التنزیل العزیز کھی کی التنزیل العزیز کھی کی التنزیل العزیز کھی کی اللہ میں الآباد التحدید التحدی

## حضرت مویٰ النظیمان کاستر افراد کواپنے ہمراہ لے جانااور وہاں ان لوگوں کی موت کا واقع ہو جانا

قصصد بیو: بناسرائیل کی عادت تھی کہ ہے تی ہاتھی کیا کرتے تھے اور شہبات نکالے تھے۔ جب حضرت مولی علیہ السلام نے فرما یا کہ بیتو ریت ہاں بھی اللہ تعالی کے احکام ہیں۔ جوٹل کرنے کے لئے تازل فرما سے ہیں۔ تم ان پڑل کرواتو بن اسرائیل کہنے گئے کہ ہم کیے بیتین کریں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سے فرما دے کہ یہ میر کی کتاب ہے اور میرے احکام ہیں تو ہم مان لیس کے۔ اس پر حضرت مولی علیہ انسلام نے اپنی قوم ہی سے متر آ ومی فتخب فرمائے تا کہ ان کو ہمراہ لے جا کہی ہوناتو کہنے گئے ہمیں کیا معلوم کو ہمراہ لے جا کہی اور اللہ تعالی کا کلام شوا کیں۔ جب بدلوگ حاضر ہوئے اور کلام الی کو سناتو کہنے گئے ہمیں کیا معلوم کون بول رہا ہے ہم تو جب بعین کریں کے جبکہ بالکل اپنے سامنے اپنی آ تھوں سے اللہ تعالی کو دیکھ لیس۔ بدان کی بات تھی۔ ان لوگوں کو زلزلہ نے پکڑلیا اور وہیں دھرے دوگئے۔ جب ان لوگوں کا پیمال مواتو حضرت موکی علیہ السلام کو تی اسرائیل کی بیہودگی کا اور برگمانی کا خیال آ یا کہ بدلوگ پہلے ہی سے برگمان ہیں اب تو اور زیادہ بری برگمانی کر دیا۔ لہذا بارگاہ النی ہی عرض کیا کہ اے میرے دب

اگر آپ چاہتے تو اس سے پہلے ہی ان کواور جمعے ہلاک فرمادیتے جب آپ نے ابیانہیں کیا ( اور بی سمجھتا ہوں کہ ان کا اس وقت ہلاک کرنا آپ کومنظور نیس کیونکہ اس میں میری بدنا می ہے ) تو آپ ان کوود ہارہ زندگی عطاقر مائیں تا کہ بی بی امرائیل میں مطعون اور بدنام ندہو جاؤں۔

" المنظر المنظر

موی علیہ السلام نے اللہ تعالی شاع سے مزید مغفرت اور رحت طلب کرتے ہوے عرض کیا آنٹ وَلِنِکنا فَاغْفِیْ اِکْنَا (اے دب آپ ہمارے ولی میں البقاہماری مغفرت فرماد ہیں) وَالْتَعْمَنا اور ہم پررتم فرمایے والنہ عَیْرا الفافِیْنَ اور آپ معاف کر نعالوں میں سب ہے ہم جی و وَاکْتُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

قَلْ عَذَا فِيَ أَهِينِهُ مِن أَمَثَالِ الله تعالى شائد فرمايا كرم اعذاب م جي جا موں پنجادوں۔ وَرَعْمَ فِي وَسِعَفَ عُلُّ تَنَى وَ اور مِيرى رحمت مِر جِيزِ كوشال ہے۔

مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

صاحب، روح المعانى لكھتے بيں كدادائ ذكوة كاذكر خصوصيت كرماتھ اس لئے فرمايا كرنى اسرائل پرزكوة كى ادائيكى بہت شاق تقى بدلوگ حب دنيا بس بہت زيادہ آئے بوجے ہوئے تھے اس لئے مال فرچ كرنا ان كے نفوں كے لئے بہت دُشوارتھا۔

آ خریس فرمایا و الکونین مند بالیتنافی و باس می بیرتادیا کدایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نیس اور دحمت داشد الل ایمان بی کے لئے تخصوص ہاوراس میں بی امرائیل پر تعریض بھی ہے جورسول اللہ عظیم کے زبانہ میں تھے جنہوں نے معرست بیسی علیدالسلام کی تکذیب کی اور جانعے بچانے ہوئے آخرالا نبیا وسیدنا محدرسول اللہ عظیم کی رسالت کے منکر ہوئے۔اس کے حصل بی والکونٹی کھٹے بالیتنائیڈوٹون فرمایا تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ بیبودی جواسینے کوموکن سیجھتے جیں اور نبی آئی علیقے کا اتباع نبیس کرتے وہ اللہ کے نزوکیک مؤمن نبیس جیں اور رحمت دائمہ کے ستی نبیس جوآخرت میں موشین گونھیب ہوگی۔

فاكرہ: حضرت موئ عليہ السلام جوائی قوم كواللہ تعالى كا كلام سنوائے كے لئے ساتھ لے مستے۔ يہ يہنى مرتبہ ہوا؟ على يُنسير نے اس سے بارے میں تمن مرتبہ جانا لکھا ہے۔

الله تعالی کی رحمت و معیع ہے: آیت بالا میں الله کی رحمت کے معیع ہونے کا ذکر ہے اسکی رحمت سب کو شاف ہے۔ دنیا میں الله کا الله تعالی شاخ کی عطا فرموده رحمت کا اثر ہے۔ حضرت الا ہریه مضی الله عند سے دونیا میں جو تلوق ایک دوسرے پر رحم کھاتی ہے یہ بھی الله تعالی شاخ کی عطا فرموده رحمت کا اثر ہے۔ حضرت الا ہریه الله عند عند دوایت ہے کہ دسول الله علی ہے ارشاد فر مایا کہ بلا شبالله کی رحمت سوجھ ہے۔ اس میں سے ایک رحمت دنیا میں ادار جو پایوں میں اور زہر لیے جانوروں میں تعمیم فرمادی۔ اس کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے پر مهر بان ہوتے ہیں اور الله نے نتا نوے دمتوں کو قیامت کے دن کے لئے مؤ خرمادیا ہے۔ اس دن وہ اپنی ان رحم فرمائے گا۔ (دواہ ابخاری دسلم کمانی المقطوع میں۔ ۲)

اللہ کی رحت ہوئی ہے دنیا میں ہر نیک و بدکوشائل ہے بیانلہ می کا رحمت ہے کہ ہوئم کن اور کافر نیک اور بد بلکہ خدائے تعالیٰ کے منکر اور و ولوگ جو اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں گھتا تی کرتے ہیں آ رام کی زندگی گز ارتے ہیں کھاتے پہتے ہیں اور بھت میں ڈویے ہوئے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر جا ہے رحم کرے اور جس کو جا ہے عذاب دے بیا آگی مشہت ہے۔ وہ کسی پر رحم کرنے یا کسی کوعذاب دینے پر مجورتیس ہے بینی آگی رحمت مال باپ کی مامنا کی طرح منہیں ہے کہ وظیمی طور پر اولا و پر رحم کرنے پر مجورہ وتے ہیں۔

صاحب، وح المعالى (ص٢ عن ٩) لكين بين اى شبانها انها واسعة كل شبئ ما من مسلم ولا كافر ولا منطبع ولا عاص الاوهو منقلب في الدنيا بنعمتي .....والمشية معتبرة في جانب الرحمة ايضا و عدم التصور بها قبل تعظیما لاموالوحمة وقبل للاشعار بغایة انظهور اهد ( اینی رحمت الی ک شان به به که ده برایک وشال به که ده برایک وشال به به اور به که ده برایک وشال به به اور رسال به به اور رست کرنے شرعی اللہ تعالی کی مشیت کا اختبار به اور بهال پراس بات کی تفری ندکرنا رحمت الی کی عظمت کا ظهار کے لئے بے بعض نے کہارحمت الی کے مشیت کا اظهار کے لئے ہے بعض نے کہارحمت الی کے بانچا وظهور کی وجہ سے رحمت بیس کی )

الكن ين يتيعون الركول التي الرقي الكرفي الكن يجول ونه مكنو باعث هم في الكن يكول ونه مكنو باعث هم في المرق التي المرق التي الكرف التي المرق المر

# نبي أتى عَلِينَة كازكريبودونساري توريت والجيل مين بإت بين

قضعه بين: بيآيت مابقة كة خرى جمله والذين منفر باليتنائية مينون سيدل ب-مطلب بيب كدوائى رحمت كم سخق من الدائل الميان بين الوكول كم سخق من جوالل الميان بين الوكول كم سخق من جوالل الميان بين الوكول كم المن المين ا

سیرنا محرر سول الشریکی الله می این اورادلد کے ہی ہی ہیں۔ علما منے فرمایا ہے کررسول وہ ہے جواللہ کی طرف سے ستعلٰ کما ب اور شریعت کے کرآیا ہو۔ اور نی کا کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے ہر پینجبر پر ہوتا ہے۔ آگر چہ اس کے ساتھ ستعل کما سیاشریعت نہ ہو۔

جس نبی کے ساتھ مستقل کی باور مستقل شریعت ندی وہ اپنے سے سابق رسول کی کیاب اور شریعت کی تہلے کہ تا تھا۔ بدفرق اگر تعلیم کرلیا جائے تو بعض انبیاء کے تذکرہ بنی جورسول اور نبی ایک ساتھ فر مایا ہے اور مشہور ہے کہ وہ مستقل کیاب اور مستقل شریعت والے فیس نتے (جیسا حضرت اسامیل علیہ السلام) تو اس میں رسول کا اطلاق لغوی معنی کے احتبارے ہوگا۔ الاحمی اور الوصول اور النبی سے آیت بالا ہی سیدنامحررسول الشفای مرادیں۔ آپ کو الاحمی سے ملقب فرمایا۔ عرب کے ماورہ میں آئی اے کہتے ہیں جس نے کسی تلوق سے لکھنا پڑھنا (نہ سیکھا ہواور آپ مالی نے بھی کسی ہے لکھتا پڑھنا) نیں سیکھا تھا۔ اللہ تعالی نے عفل اپنے نصل وقد رت ہے آپ کو وہ علوم عطاء فرمائے جو کئی کوئیس دیے دخلوق میں آپ ہے ہڑھ کرکوئی ہی صاحب علم نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ کو جوعلوم دیئے تھے ان ہی میں ہے وہ سہ خبریں ہیں جو آپ نے عالم کی ابتدا آفر نیش ہے لے کر جنت میں سب ہے آخر تک وافل ہونے والے خص کے داخلہ کک بتا دیں اور اہل دوزخ کے احوال بتا دیئے اور حضرات اخبیاء کرام علیم السلام اور ان کی آمتوں کے احوال اور واقعات بیان کے جن میں ہے کسی یہودئ کلڈیب نہ کر سے ایسے آئی پر کروڑ وں اہل علم قربان اس کوفر مایا ہے۔ واقعات بیان کے جن میں ہے کسی یہودئ کلڈیب نہ کر سے ایسے آئی پر کروڑ وں اہل علم قربان اس کوفر مایا ہے۔ بیست معلوم ہو گیا کہ آئی ہونا آپ کی ذات گرامی کے لئے عیب کی بات نہیں بلکہ سرایا مدح اور خیرو خونی کی چیز ہے۔

حضرت عبداللد بن سلام كى حق شناسى: حضرت عبدالله بن سلام بہلے يبودى تصاوران كے علاء ميں ہے ۔ تصرة تخضرت علاق كود يكھتے كى انبول نے بجدليا كريہ چروجمونانيس بوسكا اورا بى نوت كى دوعلامات وكيوكرجو آئیں پہلے ہے معلوم تھیں آپ کو پہلان لیا اور اسلام قبول کرلیا۔ ان کے علاوہ عموماً بہود یوں نے آپ کو پہلان کر اور آپ کی نبوت کوچق جان کر جٹ دھری پر کمر با ندھ کی اور چندا فراد کے علاوہ وہ لوگ مسلمان نہ ہوئے۔ انکی جہالت و صلالت نے حضرت عبداللہ بن سلام کا ساتھ شدویا۔ بیجوفر بایا کہ اللہ تعالی اس ہی کے ذریعے بچی والی ملت کوسیدھا فرمائے گا۔ اس سے مطرت عبداللہ بن سلام کے سیدھا فرمائے گا۔ اس سے مطرت براجی مراو ہے جے مشرکین عرب نے بگاڑ ویا تھا۔

نساری بھی آئیل شریف میں آئیشرت آلی کی علامات پڑھتے جگے آ رہے تھانہوں نے آپ کو پہچان الیا۔ لیکن عام طور ہے وہ بھی مگر ہوگئے۔ نساری نجران کے ساتھ جو مکالمہ وااور آپ نے جوانیس مبابلہ کی دعوت دی اور وہ مبابلہ ہے۔ عام طور ہے وہ بھی مگر ہوگئے۔ نساری نجران کے ساتھ جو مکالمہ وااور آپ نے جوانیس مبابلہ کی دعوت دی اور وہ مبابلہ ہے۔ مخرف ہوئے اس سے صاف طاہر ہے کہ وہ لوگ پہتلیم کرنے کے بعد کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا ذکر سے بخاری قیصر روم کا افر ار: ہرقل (قیصر روم کا افرار نے ہوئے آ نخضرت آلی کھ کے رسول ہیں۔ اس کا ذکر سے بخاری وہ وہ اس کے بہوئے آ نخضرت آلی کھی کی نبوت کا انکار یہود ونساری وہ نول تو موں نے کیا۔ دور حاضر کے نساری کی ڈھٹائی دیجموکہ موجودہ بائیل ہیں (جو پہلے ہے بھی محرف ہے) بھی انہوں نے آن خضرت آلی ہے۔

توریت شریف کی پیشین گوئی اوراس میں با کہل شائع کرنے والول کی تحریف کاب استناه باب ۳۳ میں اس طرح پیٹین کوئی موجود ہے۔ خدادی بیناء ہے آیا اور شعیر سے اُن پرآ شکارا ہوا وہ کو وفاران سے جلوہ کر ہوا اور دس بزار قد سیوں کے ساتھ آیا اس کے داہنے ہاتھ پران کے لئے آتھیں شریعت تھی۔ وہ اپنے لوگوں سے بوی محبت رکھتا ہے۔ اور اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں ہیں اور وہ تیری باتوں کو مانیں گے۔

چونکہ اس پیشین کوئی میں لفظ فاران موجود ہے جو کم کرمدے بہاڑکا نام ہے اور دس بزار تدسیوں کے ساتھ فاران پرجلوہ کر ہونے کا تذکرہ ہے اور بیدس بزاروہ محابہ تھے جو حضرت خاتم انہیں علی کے ساتھ مدیند منورہ ہے فتح کمدے موقع پر گئے تھے۔ لبذاتح بیف کے بحر مین کو یہ دونوں باتیں بھاری پڑیں۔ اس لئے انہوں نے سابقہ تحریفات میں اضافہ کردیا (جب تحریف پری وین اور دیان کی بنیاور کھی لی تو اب آئے تحریف کرنے میں خوف خدالائل نہ ہوا تو اس میں تعجب کی کیا

لے خداوند تعالی سے بینا ہے آئے کا مطلب ہے کہ اس نے موی علیہ السام کو وریت شریف عطافر مائی اور کو وشعیر سے طنوع ہوئے کا مطلب ہے کہ بیٹ علیہ السام موادت کیا کرتے تھے ) اور کو وفاران سے جہال حضرت میسی علیہ السلام عمادت کیا کرتے تھے ) اور کو وفاران سے جہال حضرت میسی علیہ السلام عمادت کیا کرتے تھے ) اور کو وفاران سے جلوں کر ہونے کا مطلب ہے کہ انداز اللہ علیہ کے بھاڑ کا نام ہے )

بات ہے) اوّل تو فاران کا مصداق بدلنے کی کوشش کی اور میہ کہد یا کہ بیب المقدس کا نام ہے۔ حالانکہ قدیم وجد ید جغرافیہ نویسوں میں ہے کسی نے بھی بینیں کہا کہ بیت المقدس کا نام فاران ہے۔ خود تو رہے سامری کے جم لی ترجہ میں لفظ فاران کے سامنے پر کیٹ میں افظ المجاز موجود ہے (بیر جمد آرکویشن نے ایک اور بھی شائع کیا تھا) دوسری تحریف ان مجرموں نے کہ دوس براری جگہ کی ترجہ بھی ہزاروں کھود یا اور کسی بیل کہ دوس بڑاری جگہ کی ترجہ بوراجملہ ہی ختم کردیا۔ بائیل کا انگریز بی ترجہ جو کنگ جیس درجن نے دورہ اور کسی شائع کیا تھا اس میں بھی دس بڑار قد سیوں کے ساتھ آئے کا ذکر ہے۔ کا انگریز بی ترجہ بھی کنگ بیس درجن نے دورہ اور کی دیا ۔ بائیل کی ناتھا اس میں بھی دس بڑار قد سیوں کے ساتھ آئے کا ذکر ہے۔ النبی ( علیق کے دیاروں نے اس کو بدل کر رکھ دیا ۔ تفصیل ت کے لئے اظہار الحق عمر فی اور اس کے ترائیم اور سیرے النبی ( علیق کی اور سیرے کی اور اس کے ترائیم اور سیرے اور میں کے دو بول فظ کی بود و قسادی کا مجیب طرز فکر ہے وہ بی تھے ہیں کہ تحریف کر بے دو افظ کی نبوت و اور میں گے ۔ وہی دوز قیا مت بھارے کے جمہ سیری کو اور جی کے دو بی دوز قیا مت بھارے کہ جمہ بی کا در دوز تی ہم کی کا در دوز تی ہم کی دورہ کی کا دروز تی ہم کے دو بی دوز تی میں کی دورہ کی گی دورہ کی کا دروز تی ہم کی کا دروز تی ہم بیاد ہی کے دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کا دروز کی ہم کا انکار کرنے کے لئے دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کی اوردوز تی ہے ۔ بیود نے تیشن کر رسول اللہ تعالی علید و ملم دافعی اللہ تعالی کی درسول اللہ تعالی علید و ملم دافعی اللہ تعالی کی درسول ہیں ۔

توریت شریف میں آپ کا تذکرہ پڑھتے تھے۔ آپی میں اس کا ذکر بھی کرتے تھے۔اور جب ان میں سے کوئی مخص مسلمانوں کے سامنے اقراری ہوجاتا تو اسے کرا کہتے اور یوں کہتے تھے انگیکی ڈوٹا کا پیکافٹی اللہ عکی کا ٹیٹا کے ڈوٹا کے ایک کی اس کے باس می پر دیسے خد (کیاتم اس سے وہ یا تھی بیان کرتے ہوجواللہ نے تم پر کھول دیں تاکہ بیلوگ تمہارے رب کے پاس تم پر جمت قائم کرلیں)

ایک بہودی کا اپنے لڑ کے کو اسمال میں فر کرنے کا مشورہ دیا: میح بخاری م ۱۸ ج این ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عند نے بیان فر مایا کہ ایک بہودی لڑکا رسول اللہ تھا تھا کی خدمت کرتا تھا۔ وہ بار ہوگیا تو آپ آسی عیادت کے لئے تھریف نے بیان فر مایا کہ ایک بہودی لڑکا رسول اللہ تھا تھا کہ نے اسے اسمال می دعوت دی آس نے عیادت کے لئے تھریف نے اسے اسمال می دعوت دی آس نے اپنی کی طرف دیکھا (جو وجیں موجود تھا اس کا مقصد مشورہ لیما تھا) اس کے باپ نے کہا کہ ابوا تھا ہم تھا تھا کی بات ماں لؤ لہذا اُس نے اسلام تبول کرلیا۔ رسول اللہ عقاق ہوں فر ماتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ المحمد اللہ اللہ ی انقازہ من الناد (سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے آسے آس دورخ سے بچالیا) (مشکل قالمسازی ص ۱۳۷)

میں میں اور کر سے کا بھر ہوت میں مسلمان ہو گئے تھے اور محابیت کے شرف سے مشرف ہوئے وہ تو تو ریت شریف سے آئے فضرت میں مسلمان ہو گئے تھے اور محابیت کے شرف ہود میں سے جولوگ مسلمان ہوئے جن کو تا اسلام تھا تھا ہے ہود میں سے جولوگ مسلمان ہوئے جن کو تا بعیت کا شرف نصیب ہوا وہ بھی تو ریت سے آئے ضرت سرور عالم مقالیقہ کی علامات اور صفات بیان کیا کرتے تھے۔ کا بعیت کا شرف نصیب ہوا وہ بھی تو ریت سے آخیا رہے ہودی تھے۔ کا حضرات محابد رضوان الله علیم کے زبانہ میں اسلام قبول کے عیب احبیا رکا بہان : کعب احبار مہلے ہودی تھے۔ کا حضرات محابد رضوان الله علیم کے زبانہ میں اسلام قبول کیا وہ بیان کرتے تھے کہ ہم تو ریت میں بیکھا ہوا یاتے ہیں کہ ٹھو اللہ کے رسول ہیں میرے برگزیدہ بندے ہیں ندورشت خو ہیں نہ حق مزاج ہیں وہ بازاروں میں شور مجانے والے نہیں ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی ہے نہیں و سے لیکن معاف کرتے

ہیں اور بخش دیتے ہیں ان کی پیدائش مکر ہیں ہوگی اور انکی جمرت کی جگہ طیبہ ( مدینہ منورہ ) ہے۔ اور ان کا ملک شام ہیں ہوگا ( ملک شام اولین وہ سرز ہین ہوگی جہاں ان کے اصحاب کی حکومت ہوگی ) اور انکی امت کے لوگ خوب زیادہ حمد بیان کرنے والے ہوں کے بیلوگ اللہ کی تدبیان کریں کے خوشحالی ہیں بھی اور بختی ہیں بھی۔ وہ ہر منزل ہیں اللہ کی تعریف کریں کے۔ اور ہر بلندی پر اللہ کی بوائی بیان کریں ہے۔ بیلوگ آفاب کی گھرانی کریں گے۔ جب نماز کا وقت ہوجائے کا نماز اداکریں گے آوجی پنڈلیوں پر تہبتد باعصیں سے۔ وہ وضویس اپنے اطراف بینی ہاتھ یاؤں دھوئیں گے۔

ان کامؤ ذن فینا وآسانی می اذان دےگا اوران کی ایک صف آبال میں اور ایک مف قماز میں ہوگ۔ دونوں صفیں (اخلاص اورعز میت میں) برابر بوں گی۔ رات کو ان (کے ذکر) کی آ واز ایک ہوگی جیسے شہد کی تھیوں کی سجنبسنا ہٹ ہوتی ہے۔صاحب مکلو ہے بیروایت بحوالہ مصابح المتنقل کی ہے کھراکھا ہے کہ داری نے بھی تھوڑ کیا می تعبیر کے ساتھ روایت کی ہے۔

معمائع میں بے روایت میں + 2 اپر اور سنن داری میں (می ۱۵ ج) پر موجود ہے اس کے بعد صاحب مصابح نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے قبل کیا ہے کہ تو رہت میں محمد اور بیسی طیخ السام کی صفت بیان کی ہے۔ (اس میں بیسی علیہ السلام آپ میں اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان بیسی علیہ السلام آپ میں اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان سنن تر فری میں بھی ہے۔

 حضرت سلمان فاری کے اسمام قبول کرنے کا عجیب واقعہ: حضرت سلمان فاری بھی جائی برنال کے بعد مسلمان ہوئے ہے اسمام قبول کرنے کا عجیب واقعہ: حضرت سلمان ہوئے ہے اری کے بینے پرنال کے بعد مسلمان ہوئے ہوفاری کورہ خوان کا گھراند شرک کا تعا اُن کا باب آئیں کھیے کیاری و کھنے کے لئے بھیجا کرتا تھا۔مشغلہ کا شت کا ری اور زمینداری تھا۔ اس کا نام بودخشان بن مورسلان تھا اور اپنے گاؤں کا چودھری تھا۔ حضرت سلمان اس کوسب نے زیادہ پیارے تھے تھی کہ ان کولا کیوں کی طرح کھر میں رکھتا تھا اور قدم با ہر نہ نکا لئے دیتا تھا۔حضرت سلمان آئی پیدائش ہوئی تو ان کا نام مابر رکھا اور ہوش سنجا لئے بران کو بھی آئٹ برتی میں لگا دیا۔

یہاں تک کہ حضرت سلمان آئی کو کی خدمت میں اس انہاک سے لگے کہ ہروقت آگروشن رکھتے تھے اور آئش کردہ کے بچاری اور مندر کے گراں بن مجھے تھے۔

حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عندا ہے مسلمان ہونے کا واقع اس طرح بیان کرتے ہے کہ ایک روز میراباب مکان بنوانے میں مشغول ہوگیا اور فرصت نہونے کی وجہ ہے جھے کاشت کی خیر فیر لینے کے لیے بھیجے ویا اور ساتھ ہی جلا آنے کی بھی وصیت کردی اور یہ بھی کہا کہا گرف و الیس ہونے میں دہر کی تو تیرے جدائی کی قطر میرے لئے سارے قطروں سے بھر ھوائے گی ۔ والد کے کہنے پر میں گھر سے لکھا راستہ میں عیسا نیوں کے گرجا پر میرا کر رہوا اور اس کو دیکھنے کے لئے اندر چلا گیا۔ وہ لوگ نماز پر حرب تھے۔ بھے ان کی نماز پر ندا آئی اور دل میں کہا کہ ان کا وین ہمارے وین سے بہتر ہے میں جاتا ہے ان سے وریافت کیا کہ تھے ان کی نماز پر ندا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ملک شام میں ہے میں شام بک و ہیں رہا اور سوری چینے پر گھروالیس آیا تو باپ نے سوالی کیا اب تک کہاں تھا؟ میں نے باپ کو اپنا پورا حال سنا دیا۔ اور یہ بتا دیا کہ میں سے بیان کا وین ہمارے وی

جب باپ نے میری گفتگوئ تو اے کھٹکا ہوا اور اس ڈرے کہیں ہیں اُن سے نہ جا لموں جھے گھر میں بند کر دیا اور یاؤں میں بیزی ڈال دی۔ میں نے اس قیدو بند کی حالت میں عیسائیوں کونیز بھیج دی کہ جب شام ہے سوداگر آ کیں تو مجھے خبر کرد بینا میں ان کے ساتھ تمہارے دین کے مرکز میں بیٹنی جاؤں گا چنا نیے کھددن کے بعد پکھشامی نا جرآ سکے انہوں نے جھے خبر كردى ، جب دوتا جروالي جانے كي تويس نے ييزياں كاث واليس اوران كرساتھ موكيا۔ جب ميں ان كےساتھ شام بیج عمیا تو وہاں کےلوگوں ہے کہا کہ بتاؤ تمہارے یہاں عیسائیوں میں سب سے فضل کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ گرجا میں جاؤ وہاں کا جو یا یا سے اعظم ہے وہی سب سے افضل ہے۔ میں گرجامی جا پہنچا اور اس سے کہا کہ میں تمہارے وین کو پند کر چکا ہوں اور جا بتا ہوں کرتمہاری خدمت میں رہوں اور تعلیم حاصل کروں۔ اُس نے کہا بہتر ہے دیے لگو۔ میں اس کے ساتھ دینے لگا اور رہتے رہتے اس کے کیجے چھے سے خوب واقف ہو گیا۔ یوں تو ہزا ہز رگ بنا ہوا تھا۔ مگر تھا ہزاخر اب آ دی لوگوں کوصدقہ خیراب کا حکم دینااور جب اس کے کہنے ہے لوگ صدقات وخیرات لے کرآ تے تو ان سب کوایے یاس جمع کر لیتا اور سکینوں کو بچھ بھی نددیتا 'جب وہ مرکبا تو اس کے معتقد وفن کرنے کے لئے جمع ہوئے۔ میں نے ان سے کہا كد (اے دفن ندكرو) بيتو براخراب أ دى تفاتمهيں صدقد كرنے كائتم ديتا تھااور جب تم اس كے باس صدقات وخيرات كى رقم جمع كروية يتضافو ندكسي فقيركووينا فقا فدكسي مسكين كو بلكداي اي خزاندهي بعردينا فقار الوكون في كهاتهيس كيابية؟ ميس نے کہا آ و تہمیں اس کا خزانہ بتا دول! بین کروہ میرے ساتھ ہو گئے میں نے ان کواس کا خزانہ دکھایا توانہوں نے سونے اور جا تدی سے بھرے ہوئے سات منظے رکھے ہوئے دیکھے۔ منظے دیکھ کران کومیری بات کا یقین آ حمیا تو بوے برہم ہوئے اوران کے دلوں میں اس یا دری کی ذرابھی دفعت ندر ہی اور کینے لگے کہ خدا کی متم ہم اسے ہرگز وفن ندکریں ہے۔ چتا نچیان لوگوں نے اس کی تعش کوسولی پرج ڑھا کر پھر ارتے مارتے جورا بنادیا۔

میں فلال مخف کے پاس جاؤ 'چنا نچہ میں اس کے پاس کہنچا اور ساتھ رہنے کی ورخواست کی اس نے مجھے اپنے ساتھ ر ھالیا بیجی اچھا مخص تھا۔ غوریا کے دوران قیام میں نے کمانے کا دھندہ کرلیا اور میرے یاس گائے اور بکریاں بھی جمع ہو کئیں۔ جب اس عموریا والے یا دری کوموت نے آگھیرا تو میں نے اس سے کہا کہ ہتاہیے میں اب کہاں جاؤں؟ اس براس نے جواب دیا کہاہے بیٹا اللہ کی تم اب تو میرے علم میں کوئی بھی ایسائیس ہے جو ہمارے دین پر پوری طرح پابند ہوا ہے تہب كس كے ياس بيجوں؟ بس اب توتم نبي آخرالر مال ( ملك ) كا انظار كروان كے تشريف لانے كاز ماند قريب ہے۔ وہ دین ابراہیم کے کرآ کمی کے عرب سے فاہر ہوں سے وہ ایسے شہرکو بجرت کریں سے جس کے دونوں طرف کنگریلی زیمن ہوگی اور جہال مجوروں کے باغ ہوں کے۔ان کی آیک نشانی بیجی ہے کہ بدیکھا کیں سے اورصد قدند کھا کیں سے اور بیا نتانی مجی ہے کدان کے دونوں موتذھوں کے درمیان مہرنبوت ہوگی اب اگرتم سے ہو سکے تو عرب عطے جاؤ ، یہ کہد کرید یا دری بھی و نیا ہے سدھارا۔ مس عرب بہنچنے کی مدبیرسوچنے میں نگار ہا جی کے قبیلہ بی کلب کے کھلوگ غمور یا بہنچ مسے جو عرب سے تجارت کے لئے آئے تھے ان سے علی نے کہا کیاتم ایسا کر سکتے ہوکہ مجصوابے ساتھ عرب لے چلواوراس احسان کے بدلہ میں میری بیر کریاں اور گائی لے لؤاس بات کو انہوں نے منظور کیا اور مجھے ساتھ لے کرچل دیئے۔ میں نے اپنی بجریاں اور گائیں ان کودے دیں وہ مجھے وادی القری نے گئے (جوعرب بن کا علاقہ ہے) مگرانہوں نے میرے ساتھ غداری کی اور جھے اپناغلام فلاہر کر کے فروخت کرویا' جس مخص کے ہاتھ مجھے بچا تھائی نے مجھے مدینہ کے ایک سپودی کے ہاتھ فروخت کردیا جوقبیلہ بی قریظہ میں سے تھا وہ مجھے مدینہ لے گیا مدینہ کودیکھتے ہی میں بجھ گیا کہ بس بہی وہ شہر ہے جہاں میری مرادحاصل ہوگی۔ کیونکہ یہال تھجوروں کے باغ بھی ہیں۔اورشہرکے دونوں طرف کنکر کی زمین بھی ہے۔ میں مدیندیں اپنے آ قاکے کام میں لگار بااورای اثناء میں سیدعالم منطق مکدے بھرت فرما کرمدین تشریف الے آئے۔ایک روز میں ایک درخت برایخ آقا کے باغ میں کام کرد باتھا کدائ کا بچازاد بھائی آیا اور کہنے لگا کہ خدائی قیدند کوغارت کرے ( بی تیلہ ہے انصار مراد ہیں ) ابھی ابھی میں ان کے پاس سے گزرا تو و کھا کہ ایک فخص کے اردگرو جن جیں جو مکہ ہے آیا ہے اور اپنے کونی بتاتا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر بھیب کیفیت طاری ہوگئی اور بے ہوٹی کا ساعالم ہوگیا۔ حق كديس درخت سے كرنے كے قريب ہوكيا۔ بوى مجلت كے ساتھ من درخت سے أتركرا بنے آتا كے ياس جاكر كفرا ہوا اوراس سے بوجھا کیا معاملہ ہے اس نے میرے منہ پرایک طرانچہ مارا اور کہنے نگا چل تو اپنا کام کر تھے ان باتوں سے کیا غرض؟ چنا نچه میں والیس ہوااوراپنے کام میں لگ گیا۔میرے دل میں بے چینی اور بے قراری تھی جس نے جمعے مجبور کردیا كم مع جوبات يحقى اس كى حقيقت معلوم كرول اورجس فخف كومير ، قائ جيازاد بعائى في مُدى نبوت بتايا باس كو چل کرد میموں اور اس کی نبوت کوان نشانیوں کے ذریعہ جانچوں جو غور بادا لے یا دری نے بتائی تھیں چہ نبچہ جب شام ہوگی اور مجھے کام سے فرصت ملی تو میں ایک خوان میں تاز و مجوری لے کرسید عالم علی فیصت میں صاصر ہوا اس وقت آ ب قبائس تشريف ركعة عقد من فعرض كيابيصدقد بجوآب كاورآب كماتميول كم الغيول المول مين كر آپ نے فرمایا میرے سامنے سے اٹھالو کیونکہ ہم (بعنی انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام) صدقہ نبیں کھاتے۔ بیفرما کرآپ

نے اپ محابہ نے محابہ نے فر مایا (جن کے لئے صدفہ طال تھا) کہ تم کھالو۔ چنا نچھ حابہ نے کھالیا اور آپ ہاتھ رو کے ہوئے بیٹے رہے۔ یہ اجراد کھ کرش نے اپ دل میں کہا کہ بیا یک نشانی تو میں نے دکھ کی اس کے بعد میں چاڈ گیا اور ہی موقد یا کر جہ کوریں جن کرک لایا اس دفت آپ باسے روانہ ہو کہ دید شہر میں آخریف لے جا بھے تھے میں نے عرض کیا یہ جہ یہ جو آپ کی خدمت چی کرتا ہوں نہیں کرآپ نے اس میں سے کھالیا میں نے اپ دل میں کہا کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ اب میں نے فاتم المنو ہ آسے دل میں کہا کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ اب میں نے فاتم المنو ہ آسے دل میں کہا کہ یہ در کھتے تھے اور آپ کے ماتھ محابہ بھی تھے میں آخریف رکھتے تھے اور آپ کے ماتھ محابہ بھی تھے میں آخری ہوں کہا ہو ہے ہو گئے گئے۔ اب کے ماتھ محابہ بھی تھے میں آخریف رکھتے تھے اور آپ کے ماتھ محابہ بھی تھے میں اس کے بحد آپ کے ماتھ میں اس پر جمک کیا ۔ جب آپ کے اور اٹھی کر آپ کی نبوت کا بھین ہوگیا اور اپنی مراد پالی تو فرط خوجی میں اس پر جمک کیا ۔ در اسے چو منا شروع کر دیا اور (چونکہ مینوں نشانیاں دکھ کر آپ کی نبوت کا بھین ہوگیا اور اپنی مراد پالی تو فرط خوجی میں اسے آپا ور اپنی پر انصد مدنایا تو آپ کواییا تجیب معلوم ہوا کہ محابہ کو بھی سنوایا۔ اس کے بعد میں غلامی کے مشغلوں میں پھنسا دہا جی کہ جنگ بدر شریمی شریک نہ دوسکا۔ (اس دوران میں بارگا بول اس کے بعد میں غلامی کے مشغلوں میں پھنسا دہا جی کہ جنگ بدر شریمی شریک نہ دوسکا۔ (اس دوران میں بارگا بول

اس کے بعد شی فائی کے مشغلوں میں پینسار ہائی کہ جنگ بدر میں بھی شریک ند ہورکا۔ (اس دوران میں ہارگاہ درمالت میں آ جا تارہا) ایک روز آنخفرت ملک ہے نے فرایا کہ آبے آ قاسے کتاب کرلور اینی اس سے اپنی جان کو قریدلو) چنا نہیں آ جا اس کی کوشش شروع کردی اوراسینے آ قاسے بیرما ملہ کرلیا کہ جب میں مجورے وسا درت انگادوں اورائی کردوں تی کہ ان میں مجوری آ جا کیں جو کھانے کے قابل ہوجا کیں اوراس کے ساتھ چالیس او قید نقر سونا بھی اوا کہ کردوں تو میں آ زاوہ وجاؤں گا۔ (ایک اوقیہ چالیس درہم کے بر باوہ ہونا تھا) معاملہ کرکے سید عالم منطقہ کی خدمت میں کردوں تو میں آ زاوہ وجاؤں گا۔ (ایک اوقیہ چالیس درہم کے بر باوہ ہونا تھا) معاملہ کرکے سید عالم منطقہ کی خدمت میں کردیے جب پورے تی ہو سے فرایا کہ ایس کی کہ دکرو۔ چنا تی صحابہ نے بھاؤی کی مدد کو اس کی منافر ایک کی مدد کروں کا باز کردوں ہوں کہ میں اورائی میں دکھ دکھ کرکے میرے لئے تھا کہ در کے جب پورے تی ہو گئے تو سید عالم منطقہ نے فر بایا کہ تبہارے وردیت ہم لگا دیں می تم ایک اوران کیاریوں میں دکھ دکھ کرمٹی للد ایس نے وجو کیا رہوں میں دکھ دکھ کرمٹی بودے تھے۔ آب آپ کو پورے وسیع جاتے تھے اور آپ اپ درست مبارک ہے کیاریوں میں دکھ دکھ کرمٹی بھرائے جاتے ہے۔ آب آپ کو پورے وسیع جاتے تھے اور آپ اپ درست مبارک ہے لیاریوں میں دکھ دکھ کرمٹی الشانیا کی درفت نہ کھا دیا تھا۔ آپ نے اکا کہ اس اس سروفت تھا ہے تھے دست مبارک سے لگا دیا۔ آپ کا دور اجر و میں ہوا کہ وہ کہ اللہ عند نے لگا دیا تھا۔ آپ نے آب اکھاؤ کردوبارہ اپنے دست مبارک سے لگا دیا۔ آپ کا دور اجر و میں ہوا کہ وہ دور اس میں ال کھل لے آپ۔

یہ ورختوں کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد سونے کی اوائیگی کی شکل اس طرح حل ہوئی کے رسول الشفظ کے خدمت میں ایک کان میں سے تعوز اسا سونا لایا گیا۔ جو سرفی کے اخرے کے برابر تھا۔ اسے لے کر آپ نے فر مایا کہ وہ فاری فلام کہاں ہے جس نے اپنے آتا ہے کتابت کی ہے؟ بلاؤ اُسے۔ چنانچے میں بلایا گیا 'جب میں حاضر خدمت ہوا تو آپ فلام کہاں ہے جس نے اپنے آتا ہے کتابت کی ہے؟ بلاؤ اُسے۔ چنانچے میں بلایا گیا 'جب میں حاضر خدمت ہوا تو آپ سے مرض کیا یا رسول اللہ ( ملک کے ) جتنا سونا مجھ پر واجب ہے اس کے سامنے اس ڈی کی کیا حقیقت ہے۔ اس میں اتنا وزن کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا بھین رکھو۔ اللہ ای سے جہیں سبکدوش کردے گا'چنانچے میں اسے لے کراہے آتا کے

پاس پہنچااوراس ڈی کوتلوایا توای ہے چالیس او قیرسونا اوا ہو کیا اور جھے آزادی ل کئی اُب میں آزاد ہو کیا تو اسلام کے کاموں میں حصہ لینے لگا۔ اور آزادی کے بعد سب سے پہلے جومعر کہ پیش آیالینی غزوہ خند تراس میں شریک ہوا اوراس کے بعد رسول خدا تھا تھے کے ساتھ برابر ہرغزوہ میں شریک رہا۔ غزوہ خندت میں خندت ہی انہیں کے مشورہ سے کھودی کی سختی ۔ (ازجمع الفوا کم وشاکل التر غدی وطبقات ابن سعد ۱۲)

الله رب العزت جس کو ہدایت ہے نواز تے ہیں تو ہر حال اور فضایش نواز دیتے ہیں خداکی شان مصرت سلمان کیا تو آگ کے بچاری تھے اور کیا کچے موحد اور ٹی آخر الزمال ساتھ کے اُوٹے ورجہ کے صحابی بن گئے۔ ٹھوکری تو بہت کھا کیں گراللہ کے بیارے بن گئے ۔ اور صحابہ ش ان کومتاز درجہ نصیب ہوا۔ آج تک ان کو اُمت کی طرف سے کروڑوں مرتبہ رشی اللہ تعالی عند کی ڈعا کیں بین تج چکی ہیں اور خدای جائے کہ قیامت تک اور کئی پہنچیں گی۔

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عند غلامی کے زمانہ میں دی سے کھواو پر آقاؤں کے مملوک بن کر رہے اور ہدایت کی طلب اور خلاش میں بیسب مصیبت اور تکلیف برداشت کرتے رہے بلاآخر اللہ تعالیٰ نے بی آخرالزمان مطابقہ کی طلب عاطفت میں پہنچاہی دیا۔

مجموعی طور پران سب واقعات و حالات سے معلوم ہوا کہ یہود دلعباری دونوں تو یس نبی آخرائز ماں علیصلے کی آید کی منتظر تھیں اور آئجی علامات اور نشانیاں ان اوگوں بٹس معروف ومشبور تھیں ۔

موجود و انجیل میں آ تخضرت علی کے متعلق پیشین گوئی: بهت ی بیات د تغیرات کے بادجود اب بھی انجیل بوحنا میں آ تخضرت علی کے بارے میں بعض بشارتیں موجود میں۔ باب نمبر امیں ہے کہ ''میں نے بہ با تیں تمہارے ساتھ رہ کرتم سے کہیں لیکن وہ درگار یعنی روح القدی جے باپ میرے نام سے بینجے گاوئی تمہیں سب با تیں سکھائے گا اور جو یکھ میں نے تم سے کہا وہ سہتمہیں یا دولائے گا''۔

پرباب نمبراا میں ہے۔ ''لیکن میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ آگر میں نہ جاؤں تو وہ درگار تہارے پاس نیسے دوں گا۔ (پیرچند سطرے بعد ہے) مودہ درگار تہارے پاس نیسے دوں گا۔ (پیرچند سطرے بعد ہے) ''لیکن جب وہ یعنی زور حق آئے گاتو تم کوتمام بچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لئے کہ وہ اپنی طرف ہے نہ کہا کا تو تم کوتمام بچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لئے کہ وہ اپنی طرف ہے نہ کہا کا در تہیں آئندہ کی جبریں دےگا'۔ پیرچند سطرے بعد ایکے رفع الی السماء کی پیشین گوئی ہے۔ اور اس میں بیالفاظ میں 'اور پیرتھوڑی دیر میں مجھے دکھے لوگے اور بیاس لئے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں''۔ ربیہ بیان کا تو کی اور نہیں آئیوں کی طرف اشارہ ہے)

۔ پھر چندسطر کے بعد دنیا میں تشریف لانے کا ذکر ہے اس کے الفاظ بیہ تیں۔''میں نے تم سے بیہ باتیں اس لئے کہیں کہتم مجھ میں اطمینان پاؤ' دنیا میں مصبحتیں اُٹھاتے ہوئیکن خاطر جمع رکھؤ میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ لے

کے ہم نے بیوائے اعرافول بی کی مرتب کردہ اور شائع کردہ انجیل نے قل کے بیں جو 'عمد ناصر جدید' کے ہم سے مشہور ہے۔ اس کا پہلشر پائیکس فوردی درلڈہ ۱۳۱۵ مل ابو نیودائی ٹن (امریکہ ) ہے میدایڈ بیٹن ۵ سااہ بی شائع کیا گیا ہے چونکہ عبد قدیم اور عبد جدید سب انہیں لوگوں کے مرتب کئے ہوئے ہیں۔اس لیے تحریف کرتے رہے ہیں اور ترجموں میں بھی اختلاف ہوتار ہتا ہے۔اورائسل کتاب پاس نہیں جس سے میلان کیا جائے۔اس لئے تحریف کرنے میں آزاد ہیں سیدناعیلی علیدالسلام کی طرف جو بیسنسوب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کوایٹا باپ کہدکر پکارااورائی عنوان سے ذکر کیا۔ بیسب با تیں ان کی اپنی تراشیدہ عقیدہ "تلیث اور تکفیر کا نتیجہ ہیں۔

سید ناحضرت عیسیٰ علیه اکسلام نے میٹیں فرمایا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یتم ججھے دوسرامعبود ما نو ( العیا ذیاللہ ) انہوں نے تو یہ فرمایا تھا۔

اِنَّ اللهُ رَبِّى وَوَبُسِكُمْ فَاعْبُدُوهُ هِلَا حِواطُ مُسْتَقِبْمٌ \_ (بلاشہاللہ برارب ہے اور تہارارب ہے سوتم ای ک عبادت کرویہ سیدھاراستہ ہے) ہم نے جو بائبل سے عبارتیں تھل کی ہیں ان پر جمت قائم کرنے کے لئے لکے دی ہیں کوئی جنس بینہ سمجھ کہ ہم نے انگی تحریف کردہ کتاب کی تصدیق کردی۔ ہاں ہم اسکی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو کتاب ہے۔ تحریفات سے پُر ہے۔

امر بالمعروف اور نبی عن المنكر آپ علی کے اوصاف میں سے ہیں

نی آئی علیقہ کی دوسری صفت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: یکٹوٹھٹے البیٹٹوٹوٹ دیکٹھٹھٹوٹی الدائیکی (وواجھائیوں کا محتم دیتے اور ہرائیوں سے روکتے ہیں) رسول اللہ علیقہ نے اس فریفنہ کوبھی پوری طرح انجام دیا اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء علماء صلحاء مملغ و دائی حضرات نے تحریرہ تقریر سے اور ہوئی ہوئی تنتیں کر کے اسفار کی شقتیں اُٹھا کراس فریف کے خلفاء علماء صلحاء مملغ و دائی حضرات نے تحریرہ تقریر سے اور ہوئی ہوئی کا مطالعہ کیا جائے تو معروف اور محکر کی تفصیلات کی اوائی میں آپ کی نیابت کی فرمدواری کو پورا کیا۔ احاد ہے شریف کا مطالعہ کیا جائے تو معروف اور محکر کی تفصیلات کی وعیدیں اور برے کا موں کی بوری طرح معلوم ہوجائیں گی معروفات پڑمل کرنے کے فضائل اور اجروثواب اور شکرات کی وعیدیں اور برے کا موں کی معروف ہوجائے گی۔

منکرات کی تفصیل کمی قدر ہم نے آیت کریمہ ان تَبَنَیِّیوا کَبَیِّرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ کَے وَیْل بِس لَکھ دی ہے۔ (انوارالیمان ج ۲)

 شریعت بھر یکی صاحبہا انصلوۃ والتحیہ اختیاد کرنے کی وجہ سے ان پاکیزہ چیز وں کو بھی استعال کرلیں ہے جوا کی شریعت بش حرام قراردے دی گئی تھیں۔ نی آئی علیف کا اتباع کرنے سے جہاں را وجاست پرآٹانصب ہوگا وہاں پاکیزہ چیز وں کے استعال سے بھی ہبرہ ور ہوں گے۔ شریعت اسلامیہ بش جن جانو روں کا کھانا طال بتلایا ہے سب جانتے ہیں کہ دہ پاکیزہ چیز یں ہیں ہر ان کی ہوئی اندکا نام لے کر ذری کئے گئے ہوں۔ خوان نکل مجما ہو جانو رائی موت شرا ہو۔ بیسب شرطیس ای لئے لگائی گئی ہیں کہ پاکیزہ چیز کھا کمیں۔ خزیز کم دہ جانور خوان شراب اور ان جانو رول کو حرام قرار دیا گیا جو غیر اللہ کا نام لے کر ذری کئے ہوں کہونکہ بیسب خبیث اور ناپاک ہیں نیز وہ جانور جو در تدے ہیں ان کے مانے سے بھی منع فرمایا جیسے شیر۔ چینا۔ کیا۔ بلی شکرہ۔ بھیڑیا کیوں کہ ان کے کھانے سے انسانوں میں در تدگی کی صفات بہدا ہوجاتی ہیں۔

یادر ہے کہ یہاں اُن کا ذکر تہیں جن کی طبیعتیں اصل انسانی فطری طبائع کو چیوڑ چکی ہیں۔ اور وہ الکا کلا ہر چز کھاتے
ہیں اور کوئی بھی چیز ان کے زویہ خبیث ٹویں ہے۔ جیسے چا ننا کے لوگ کدوہ کسی بھی چیز کو چیوڑ نے کے لئے تیار تہیں۔
مشکر بین حد بیت کی تر و بید: وور حاضر میں انکار حدیث کا فقتہ بھی اُٹھا ہوا ہے یاوگ ہی اگر مستقاف کی دہ حیثیت
مانے کو تیار تہیں جو اللہ تعالی نے آپ علی کے وی ہے اس آیت میں آئے خضرت علی کے کو حلال قرار دینے والا اور حرام قرار وینے والا ہوا ہوا ہے۔ اور حمل کو آپ کے تیار تبیس ہو اللہ تعالی نے تو آپ کو بیر عہدہ ویا کہ آپ کی زبان مبارک ہے جس چیز کی صلت کا اعلان ہوگیا وہ حلال اور حس کو آپ نے حرام فر مایا وہ حرام ہے کین عمر میں حدے کو یہ کوار آئیں۔ ان کو خدا و ندقد وس پر بیا عمر اُس ہے کہ درسول کو صرف چھی رساں ( وُ اکیا ) کا عہد و کیوں ٹیس ویا؟ اس سے بڑھ کر اسکی حیثیت کیوں بڑھائی ؟ آپ کے و مرقر آن کی است اور جانے والے تعالی ان کھروں کی ؟ آپ کو تحلیل کا اعتبار کیوں دیا گیا؟ یہ ہیں اپنے خیال میں قر آن کے مانے اور جانے والے اللہ تعالی ان کھروں کے شرے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔

# رسول الله علیہ کے دین میں وہ احکام نہیں جو بوجھ ہوں

سيدنا محدرسول الله خاتم النهين عليه كى جوتى صفت بيان فرمات بوئ ارشاد فرمايا: وَيَحْتَمُونَهُ مُو الْأَعْلَى اللّهِ قَالَتُ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

الله تعالی شانه کے وعا تبول فرمائی اور آسان شریعت عطافر مادی میبودیوں کے لئے جو بخت احکام مقرر فرمائے مکیے تنے دواس شریعت میں نہیں ہیں اور نصاری نے رہانیت اختیار کرلی تھی جنگلوں میں رہے تھے اپنے نفسول کو تکلیف ویے تے۔ کمانے بہنے میں عمدہ چیزوں سے بہتے تھے۔ دوسب ہماری شریعت میں ہیں۔

حضرت انس رمنی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ اسپے تفوں پر تنی نہ کرو۔ ورنہ الله تعالی ہے تم پر تنی فرمائے گا۔ کیونکہ پر کوکو کول نے اسپے نفول پر تنی کی آو الله تعالی نے بھی اُن پڑتی فرمائی سیان او کول کی بھایا ہیں جو نصار کی کے کر جا کھروں میں اور میہودیوں کے عبادت خانوں میں باتی روائی ہیں۔ (مشکل قالمسان میں ااز ابوداؤد) حضرت ابوا مامدرضی الله تعالی عند ہے دوایت ہے کہ رسول الله علی اُن نے ارشاد فرمایا کہ میں میہودیت اور اصرائیت دے کہ رسول الله علی ہے جا میا ہوں جہم کیا ہوں میں ایسادین دے کر بھیجا کیا ہوں جو کم ابن سے بٹا ہوا ہے اور اس پر ممل کرتا آسان ہے۔ (مشکل قالمسان میں ساز بخاری)

اورایک اورحدیث بس ارشاد ہے کہ المدیدی یسسو ( کروین آسان ہے) اس کے احکام پر برخمض چل سکتا ہے اوراس بس معذور وں کی رعایت رکھی گئی ہے اورکوئی تھم ایسانہیں جوطانت سے باہر ہوائی آسانی کی وجہ سے عبادت میں مشانت اٹھانا جو ہرداشت نہ ہوشان را توں رات عبادت کرنا یا روز انہ دوز ورکھنا اس سے منع فرمایا۔

تنین صحابیول کا ایک واقعہ: حضرت اس رضی الله عندے روایت ہے کہ تمن فض رسول الله الله الله کا بویوں کے پاس حاضر ہوئے یہ لوگ آنخضرت سرور عالم الله کا کہا وت کا خاتلی حال دریافت کر رہے تھے جب انہیں بتاویا کیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہنے لگے کہ ہم کہاں اور رسول اللہ تھا کہاں؟ آپ کوتو اللہ نے سب پھر بخش دیا (جسی تو زیادہ محت کی ضرورت ہے)

البنراان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو بمیشد داتوں دات نماز پڑھوں گا اور دوسرے نے کہا کہ میں دوزاند دونو رکھوں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں بورتی تھیں کہ رکھوں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے علیمہ و ربوں گا بھی بھی نکاح نمیس کروں گا۔ یہ با نمیں بورتی تھیں کہ رسول اللہ علیہ تشریف ہے آئے۔ آپ نے فرمایا کہم اوگ بوجنہوں نے ایسالیا کہا خردار اللہ کی تم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ علیہ بول اور بے دوزہ سے زیادہ اللہ سے والا بول اور سب سے بڑھ کر پر بیزگار بول کیس میں (منلی ) روزے دکھتا ہوں اور بے دوزہ بھی رہتا بول اور رواہ ابناری بھی رہتا ہوں اور براہ ابناری )
طریقہ سے اعراض کیا وہ جھے نہیں۔ (رواہ ابناری)

حضرت عثان بن مظعون رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یارسول الله بمیں تضی ہونے کی اجازت دے دیجئے۔رسول الله بمیں تضی ہونے کی اجازت دے دیجئے۔رسول الله بمیل تنظیف نے فرمایا وہ ہم جس نے بیس ہے جو کی کوشنی کرے یا خودضی ہوئیری اُمت کا تضی ہونا (یعنی تکاح نہ کر سکنے کی مجوری جس شہوت کو دیاتا) ہے ہے کہ دوزے دیکھ جا کیں۔عرض کیا ہمیں سروسیا حت کی اجازت اجازت دیجئے فرمایا میری اُمت کی سیاحت فی سبل اللہ جہاد کرتا ہے۔عرض کیا ہمیں رہیا میت افقیار کرنے کی اجازت دیجئے۔فرمایا میری اُمت کی رہا نیت ہے کہ نمازے انظار میں مجد میں بیٹھے دیں۔(مکلو قالمان میں موالا

عَالَمَةِ نِنَ الْمُوْالِيهِ وَعَزُرُو وَ وَنَصَرُوهُ وَالْبُعُواالنُّوْرِ الْذِنِي ٱنْزِلَ مَعَدُّ أُولِيكَ مُمُ الْفَيْعِوْنَ مع ولاك من يرايان لا عدران يُرَّمُ ك لوران ك مدك ورام أوركا الإعراب كياجوان كرمتما عام كيا بحادث الاريان والنو

# نبی ا کرم علیلہ کی تو قیراورا تباع کر نیوالے کامیاب ہیں

قسف مدین : پہلو تی اور مشرات سے دوکتے ہیں اور خبیث ہے اور انسان ترائے کوہ فیک کا موں کا تھی دیتے ہیں اور مشرات سے دوکتے ہیں اور پہلے لوگوں پر جو بو جھا ور طوق تھاں کو دور کرتے ہیں اور پہلے لوگوں پر جو بو جھا ور طوق تھاں کو دور کرتے ہیں اس کے بعد بیز مایا کہ جولوگ نبی حربی تالیک پر ایمان لائے اور ان کی تحریم کی اور انکی مدد کی اور اس نور کا اجرائی کیا جو ان کے ساتھ مازل کیا گیا یہ لوگ بور کی طرح فلاح پانچوا لے ہیں۔ جب شرائع سابقہ منسوخ ہو گئیں اور سیدنا محمد رسول تعلقہ پر نبوت در سالت ختم کردی گئی تو اب فلاح اور نبوطر ذب کی کا میا بی کا واسطہ آپ تعلقہ میں کو ذات گرامی ہے کوئی محض کیما تی عبادت کر اور ہوریا صنت کرتا ہوتا دک دنیا ہوا اللہ تعلق کے ذکر میں لگار ہتا ہو بار گا والی میں مقبول بندہ نہیں ہوسکی جب تک کہ حضرت خاتم آئیسین سیدنا محمد رسول اللہ تعلقہ پر ایمان نہ لائے۔ اگر کوئی محض بہ علی ہوگا۔

علی مقبول بندہ نہیں ہوسکی جب تک کہ حضرت خاتم آئیسین سیدنا محمد رسول اللہ تعلقہ پر ایمان نہ لائے۔ اگر کوئی محض بہ عیا ہے کہ خاتم آئیسین علی کوئی ہوگا۔

عیا ہے کہ خاتم آئیسین عقبی کی کا دائمن تھا ہے نیم اللہ تعلق کی اور آخرت کی تعمین مل جائیں ہوگا۔

خیال باطل ہے۔ ایسامحض دوز خی ہوگا۔

آپ نے ادشاد فر مایا ہے کہ مُجِفُتُ اِلَى الاَ خَمَو وَ الاَسُودِ (رداواحمد فی مندہ ص ۱۵ اے ۵) (کہ میں ہر گورے اور ہرکا لے کی طرف بھیجا گیا ہوں) ہی جب خالق کا نکات جل بجدہ نے آپ کوتما م انسانوں کے لئے بینجبر بنادیا اور آپ پر ایمان لا نے کونجات کی شرط قرار دے دیا تو تمام انسانوں پر فرض ہے کہ آپ پر ایمان لا کیں۔ جب کوئی شخص آپ پر ایمان لا کئی۔ جب کوئی شخص آپ پر ایمان لے آئے آپ کو انڈ کا رسول مان لے قوعقل وظل اس کے ذمہ یہ بات فرض ہوگئ کہ آپ کی تعظیم و تکریم ہمی کرے اور آپ کی ادائی ہوئی کہ آپ کی لائی ہوئی کہا ہے تی قرآن مجید کا انتاع ہمی کرے۔ جو شخص ان اوصاف ہے متصف ہوگا وہ پوری طرح کا میاب ہوگا۔

#### رسول الله علي سيمحبت اورآب كي تعظيم وتكريم كي مظاهر ي

عقلی اورطیق طور پر آنخضرت مرورعالم الله استان کے جربور میت کرنا آپ کا اسم کرامی اوب سے لیما آپ کے احکام کونوش ولی سے تبول کرئے مل پیرا ہونا اور آپ کے ساتھ بات کرنے میں اوب کے ساتھ پیش آ نابیسب تعزیر وقو قیر اور تعظیم وکریم میں واغل ہے۔ بہت سے لوگ بیدوئ تو کرتے ہیں کہ آپ مقالی کی مجب ہمارے ولی میں ہے لیکن انہیں آپ کی صورت مہارک اور آپ کے لباس سے مملاً نفر سے ہے۔ نصر انہوں کی صورت اور ان کا لباس اختیار کرتے ہیں اور دعویٰ بیہ ہے کہ ہم رسول اللہ مقالی کی عظمت اور محبت والے ہیں ان لوگوں کا دعویٰ سرا سرا طلط ہے۔ رسول اللہ عقالی کے ارشاد فر بایا ہے کہ۔

اللہ میں آب کہ دیکھ منے تھی آب کوئ آب بال کے والد اور آبی اولا داور سب لوگوں سے بڑھ کرمجوب نہ وجاؤں کی سے موٹون ناموگا جب تک کہ میں اس کے ذریک اس کے والد اور آبی اولا داور سب لوگوں سے بڑھ کرمجوب نہ وجاؤں )

اللہ موٹون نے موگا جب تک کہ میں اس کے ذردیک اس کے والد اور اس اوگوں سے بڑھ کرمجوب نہ وجاؤں )

(رواہ البخاری وسلم)

آیت بالاسورہ جرات میں ہے۔ اورسورہ نور میں ارشاد فر مایا: وَجَمَعُلُوادُمُاہُ الْرَسُولِ بَیْنَکُوَدُو کَا اَلْ اَلْمُوسَوْلُو کَا اِلا مَاسِ مِی اِللّٰ اِللّٰ مِی ایک دوسرے کو بلاتے ہو)

حضرات محابد رضی اللہ عنبم آنخضرت سرور عالم الله کا بہت زیادہ اکرام کرتے تھے۔ آپ کی خدمت بیں حاضر ہوتے تو اس طرح بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پر تدے ہیں۔ آپ الله کے سامنے بلند آواز سے نہیں ہولئے تھے اور آپ سے مجھ دریافت کرتے تو اوب کے ساتھ معلوم کرتے تھے۔ آپ وضوفر ماتے تھے تو صحابہ کرام پانی پنچ نہیں مگر نے دیے تھے جلدی سے جمہدے کراپنے اعضاء پرلے لیتے تھے اور بہت ذیادہ اوب سے قبی آتے تھے۔

صلح مدیبید کے موقعہ پر جب قریش نے عروہ بن مسعود کو بطور نمائندہ تعققو کرنے کے لئے بھیجا تو اس نے قریش کو واپس جا کر بتایا کہ دیکھو جس شاہ فارس کرئی کے پاس بھی گیا ہوں اور شاہ روم قیصر کے پاس بھی گیا ہوں اور شاہ معقم دکر م نیس و یکھا جیسا کہ جمہ علی ہے گا ہے ہاں بھی گیا ہوں اور شاہ معقم دکر م نیس و یکھا جیسا کہ جمہ علی ہوا ہے ہوا ہے اس بھی معظم دکر م نیس و یکھا جیسا کہ جمہ علی ہوا ہے ہوا ہے اس بھی معظم دکر م دیکھا ہے۔ آگر جنگ کا موقعہ آئی ہوا گی بھی بھی آئیں نہیں چھوڈی گے۔ (البدایدوا نعاب الدین میں اور اس معقم دکر م نیس ہے۔ آگر جنگ کا موقعہ آئی ہوئی ہی آئیں نہیں تھوڈی کے دئیا ہے تشریف نے جانے کے بعد ورثیا ہے۔ تشریف نے جانے کے بعد بھی تعظیم و تکریم کا برنا و داجر ب بے اور وہ ہیں کہ آپ کی حدیث کو ادب سے سے آپ کے طریقہ کا اجا کا کر خود کرے یا دومرے سے سے قو درود پڑھے۔ آپ کے اہل بیت اولا و واز وان اور آئیس رضی اللہ عنہ کی دعا ہے یاد کرے۔ آپ علی ہوتھا و اور وان وان اور آئیس رضی اللہ عنہ کی دعا ہے یاد کرے۔ آپ علی ہوتھا وہ اور وان وان ہوں وہ بھر اس میں اور کرے۔ آپ علی ہوتھا کہ جو تھی اور آئیس رضی اللہ عنہ کی دعا ہے یاد کرے۔ آپ علی ہوتھا کہ جو تھی ہو تھی ہو تو ہوں ہو ہوں ہو ہوں کے ہیں ان پر رضا ورغیت کے ساتھ میں وی اور انہیں رضی اللہ عنہ کی دعا ہے یاد کرے۔ آپ علی ہوتھا ہو کہ اور انہیں رضی اللہ عنہ کی دعا ہے یاد کرے۔ آپ علی ہوتھا ہو کہ جو تھا ہے یاد کرے۔ آپ علی ہوتھا ہو کہ ہو کہ میں اور انہیں دیے ہیں ان پر رضا ورغیت کے ساتھ میں وہ ہوں۔

نَسَصَوُو وَ فَ كَا مَطَلَبِ: آبت شریفه مِن وَعَزُدُوهُ كربعد وَمَنصَوُوهُ فرمایا جس مِن الل ایمان كی ایک بید صفت بیان فرمانی كه ده الله كرمول عظیم كی مدوكرتے بیں۔ جس كامعنی به به كه بیلوگ آپ كر جمنوں سے جنگ كرتے بیں اور آپ كے وین كوتقویت پہنچاتے بیں اور اپنی كوششوں سے ابقاء وین واحیاء دین میں گےرہتے ہیں۔ بہ صفت بھی صفات ایمانیہ بیل سے ہے جو بھی كوئى مومن ہو جہاں كہیں بھی ہودہ دین اسلام كو بودھانے اور بھيلانے اور زعره ركھنے كے لئے فكر مندر ہے اور عملی طور براس كام میں گھے۔

#### آپ علی کے ساتھ جونور نازل ہوااس کا اتباع کرنا لازم ہے

پُرِفر ایا: وَنَصَوُّوهُ وَلَبُعُوالنُّوْدُ الْدَیْ اَنْوِلَ مَدَّةَ (اوراس نورکا اجاع کیا جوان کے ساتھ اُنا راگیا) اس نورے قرآن مجید مرادے جس کا نورموناسب پرعیاں ہے۔ پہلے تو یکھِنُون الزَّنولُ النَّوَیُ فرالی کُر یَامُوْفُنُو یَالْمَسُوُونِ وَیَنَفِّهُ خُرْمُنِ النَّمُنَّكُو وَیُونُ لَهُ مُولِظَنِّهُ الطَّقِهُ التَّا يَعَدَّمُ مَعَلَّمُ النَّبِيِّ فَي فراكرآپ کامرت میان فرایا۔ پھرائی ایمان کی صفاحت میں وَاتَبُعُوا السُنُورُ الَّذِیْ اُنْوِلُ مَعَهُ فریا کِرِقْر آن تَکیم پڑھل کرنے کا تھم فرایا۔

حدیث نبوی علی کے جمت شرعیہ ہے: آیت شریفہ کے بورے منمون کوسانے رکھنے ہے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علی ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ ہوا کہ اجارہ سل طرح قرآن کریم جمت شرعیہ ہے حدیث نبوی بھی جمت شرعیہ ہے حدیث بھی جمت شرعیہ ہے۔ معلوم ہوکہ بھی ہوں کہنے گئے ہیں کہ حدیث جمت نبیل ہے۔ ان لوگوں کا یہ قول باطل ہے۔

ا گر حدیث کوند ما نیس تو و بن اسملام پر نیس جل سکتے: اگر حدیث نبوی منطقہ کوجت ند ایس تو نماز
پڑ مے اور وضوکرنے کا طریقہ بھی معلوم ندہوگا قرآن مجید بل ندنماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے نہ بالضرح بن وقتہ اوقات
بتائے ہیں ندر کھات کی تعداد بتائی ہے ندیہ بتایا ہے کہ زکو ہیں کتنا مال دینا فرض ہے ندیہ بتایا ہے کہ مال پر کتنا وقت گزر
جانے ہے ذکو ہ فرض ہو جاتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کدرسول اللہ علیقہ کا قول وکمل جمت شرکی نیس وہ کفریہ بات کہتے
ہیں۔ دھوئی ان کا قرآن دانی کا ہے لیکن اگر واقعی قرآن کو جانے اور بچھے ہوئے تورسول اللہ علیہ کا عرقبہ پہلیان لیتے جو
قرآن نے بیان کیا ہے۔ واغلہ المهادی الی صبیل الوشاد

قُلْ يَالِيُهُ النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ النَّكُوْ جَمِيعًا إِلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ

آبِ قرا دَجِعَ كَدَا عَلَا فِي اللهِ عَنْ مَ سِ كَ طَرَفَ اللهُ كَا رَمُولَ مِولَ مِن مَ كَ لِحَ بِادِثَابِتَ عِ آمَادُولِ كَا

وَالْكُرُونُ لِكَ إِلَٰهُ إِلَّا هُو مُحْمَى وَيُعِينِتُ كَالْمِنُو إِللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الْكُرِقِ الّذِي اللّهِ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي الْكُرقِ الّذِي الذِي اللّهِ وَاللّهُ وَلَيْتُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَال

رسول الله عليسة برايمان لان كاحكم اورآب كى بعثت عامه كا اعلان خفسيد: اس مت ريدين بى أى سينام رسول الله تات كى بعث عاسكاذ كرب الله تعالى خ عم فرمايا كه

سیدنا محدرسول الشده الله علی که جوالله تعالی شانهٔ نے نصوصی انتیازات اور فضائل عطافر مائے ان بی سے آیک بید بھی بے کہ آپ کی بعثت عام ہے۔ حضرت جاہر رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جھے پانچ چیزیں دی گئی جی جو محصے پہلے کی کوئیس دی کئیں۔

ا- رعب ك ذريع ميرى مددى كل ايك ماه كى سافت تك وهمن محص وارت إلى -

۲- پوری زین میرے کے بحدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنادی کی (کمجہ کے علادہ بھی ہر پاک جگہ فراز ہوجاتی ہے۔ پانی ند ہونے کی صورت میں تیم سے حدیث اصغراور حدث اکبردور ہوجاتے ہیں) سومیری اُمت کے جس مخض کو جہاں بھی نماز کا وقت ہوجائے نماز پڑھ لے۔

- سرے لئے غلیمت کے مال طال کردیے محے اور چھے سے پہلے کی کے لئے طال ٹیس کئے محے۔
- س- اور جميد شفاحت عطاك مي (يعني شفاعت كبرى جوقيامت كدن ساري تلوق ك لئ موكى) -
- ۵- اور جھے سے پہلے تی خاص کرا پی توم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ اور میں عامۃ تمام انسانوں کی طرف سے مبعوث جوابوں \_(رواہ الیفاری میں ۱۹۸۸جا)

اگر کوئی خفس اللہ کو مان لے اور اللہ کے دین پر آٹا جا ہے تو اسے ایسی ہا تیں سمجھا تا ہے جن کی وجہ سے وہ اس دین پر نہ آ سکے جواللہ کے ہال معتبر ہے۔وہ اپنے خیال میں دھری بھی رہے اور مذہبی بھی رہے اور پھر بھی آخرت میں نجات نہ یائے اور جہنم میں جائے ' بیشیطان کی خواہش رہتی ہے۔

### اور موی کی قوم میں ایک الی جماعت ہے جوئن کی جایت دیتے ہیں اور اس کے موافق انساف کرتے ہیں اور ہم نے ان کو بارہ سُاطًا أُمَيًا وَاوْحَيْنَا ۚ إِلَّى مُوْمِنَى إِذِ اسْتَسْقَلْـهُ قَوْمُهُ ۚ أَنِ اضْرِبْ يَعْصَاكَ إِنْكِيَّ ں شن تقسیم کرے الگ الگ جماعتیں بناویں اور ہم نے موی " کی طرف دی جمعی جب ان کی قوم نے پانی انکا کہ اپنی الأخی کو پھر میں مارہ لْجُسَتْ مِنْهُ اثْنَتَاعَشَرَةً عَيْنًا قُلْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَاعَلَيْهِمُ سو اس میں سے بارہ چشے چھوٹ پڑے۔ ہر قبیلہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی۔ اور ہم نے ان پر الْغَنَامُ وَانْزُلْنَاعَلَيْهِ مُ الْمُنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوْا مِنْ طَيِّلْتِ مَا رَبَهُ فَنَكُمْ وَمَا ہاولوں کا سامیہ کیا اور ان پر من اور سلون وُتارا مکماؤ پاکیزہ چیزیں اس رزق میں سے جو ہم نے شہیں دیا اور ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوْا انْفُسَهُ مْ يَظْلِمُوْنَ ®وَإِذْ قِيْلَ لَهُ مُ إِسْكُنُوا هِ إِنْ الْقَرْبِيَّ وَكُلُوْ

انہوں نے ہم پرظلم ٹیس کیا لیکن اپنی جانول پرظلم کرتے تھے۔ اور جب اُن سے کہا گیا کہ سکونت کرو اس بستی میں اور کھاؤ

حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْ احِطَةٌ وَادْخُلُوا الْمَابَ سُعَمَّا تَغَفِرُ لَكُمْ خَطِيَّا يَكُمُ سَنَرِدُ

ىنىنى<sup>©</sup>فَيْدُلُ الَّذِيْنَ طَلَمُوْامِنُهُمْ قَوْلًاغَيْرُ الَّذِي قِيْلُ لَهُمْ مِوْاَرْسَلْنَاعَكِيْهُمُ چھے کام کرنے والول کوادرنہ یادہ دیں ہے۔ والن میں سے جنول نے ظلم کیا اس آول کوبدل دیا۔ اس آول سے معادہ جوان سے کہا گیا۔ سوہم نے ان م

رِجْزُامِّنَ السَّمَاءِ مِمَاكَانُوْ ايَظُلِمُوْنَ ﴿

عذاب بھیج دیا اس سب سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔

بنی اسرائیل میں اچھےلوگ بھی تنھےان پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سابیہ کیا اور من وسلوی نازل فرمایا

قضعسيو: أورجارة يات كاترجم فقل كياكيا ب- مكل آيت بن ايساد كول كي تعريف فرماني بجوحفرت موي النايع

ک قوم میں اوجھ لوگ تھے۔ بدوہ لوگ تھے جنہوں نے اُس زمانے میں تو ریت اور انجیل بڑمل کیا جب ان کما ابول بڑمل کرنے کا بھم تھا اور منسوخ نہیں کی تی تھیں۔ پھر جب آنخضرت ملک کی بعثت ہوئی اور آپ کو انہوں نے تو ریت والجیل میں بیان فرمودہ علامات سے پہچان لیا تو آپ پر ایمان لے آئے اور عائل بالقر آن ہو گئے۔ پھر دوسروں کو بھی اسکی دعوت دیے رہے اور اس کے موافق فیصلے کرتے رہے۔ کی بحثی اور کی روی اختیار نہ کی قر آن جمید میں بعض دیگر مواقع میں بھی ان لوگوں کی تعریف وارد ہوئی ہے۔ مورہ آل عمران میں فرمایا ہے۔

 سنریان کھیرے بیاز البسن اور وال جاہئے۔ اس پر حضرت مولی علیدالسلام نے نارائنگی کا ظہار فر مایا اور فر مایا کیاتم انجی چیز کوچھوڑ کر کھٹیا چیز لینا جاہتے ہو۔ تفصیل کے ساتھ میہ واقعات سورہ بقر ہ (رکوئ چیاورسات) میں بیان ہو بھی ہیں (انو ارالبیان جا) ان لوگوں نے جوجو حکمتیں کیس ان کی سرایا گی ۔ ای کوفر مایا و مَسَا ظَسَلَمُوفَا (اوران لوگوں نے ہم پرظلم شیس کیا) بعنی ان جو جوجو کمتی کیس ان کی سرایا گیا گئو گئو کہ انہ کی جاتوں پرظلم کرتے ہے ) بعنی ان کی حرکتوں سے ان کا اینانی تفسیان ہوتا تھا۔
کی حرکتوں سے ان کا اینانی تفسیان ہوتا تھا۔

ا بیکسبتی میں داخل ہونے کا تھم اور بنی اسرائیل کی نافر مانی: تیسری اور چڑی آیت ہیں ذکر ہے کہ تی اسرائیل کواکیا بستی میں رہنے کا تھم فر مایا تھا ان کوتھم ویا تھا کہ اس بستی میں خشوع کے ساتھ جھکے ہوئے اور ابية كتابول كي معافى ما تكتير موت داخل مونا-ان ظالمول في ولا وعملا دونول طرح بين افرماني كي اوراس بات كوبدل دیا جس کا تھم فر ایا ممیا تھا۔ عملا توریکیا کہ بجائے جھکے ہوئے داخل ہونے کے بچول کی طرح محسنے ہوئے واغل ہوئے جس من أيك طرح كاستبراء إورمعاني التخيركا جوهم موانقاتكي خلاف ورزى يول كي حطة كي خبك حبة في شيور في كيت ہوئے داخل ہوئے بعض مغسرین نے کہا ہے کدائ لہتی ہے بیت المقدى مراد ہاوربعض حضرات نے فرمایا ہے کدائن ے اربی امراد ہے۔منسراین کثیر نے کہا ہے کہ مبلاتول بی سجع ہے کیونکہ بدلوگ مصرے آ کراہے علاقہ ارض مقدس میں جارب عقد اورار بحاان كراسته من بين برتاوريجي فرمايا بكريدوا تعده من عليالسلام كرامندكاتيس ب بلكه جاليس سال ميدان تيدهل جيران وسركروان بحرف كي بعد جب معزمت يوشع عليدالسلام كيز ماندهن بيت المقدس جانا نصیب ہوا اس وقت کی بات ہے جب ان لوگوں نے تھم کی خلاف ورزی کی تو اللہ جل شکنۂ نے ان پرعذاب بھیج دیا ً جے بیٹرائین التہ الا سے تعیر فرمایا سورہ بقروش ماکانواید افزان اورسورہ اعراف میں میکانوایفلیلون فرمایا یعنی پینداب اکل نافر مانیوں اور ایج ظلم کی وجہ سے بھیجا کمیا۔اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی تیجہ کے اعتبار سے اپنی جانوں پرظلم ہے۔ کونکہ اس کی وجہ سے کرفت ہوجاتی ہے۔ حضرات مغسرین نے فرمایا ہے ان لوگوں پر جوعذاب بھیجا میا تفاظامون تفايم مفراين كثيرة تخضرت مزورعالم وكالم كالمتالق كاارشاد قل كيابك الطاعون دجز عَدَابْ عدب مه من كان قبلكم (العنى طاعون ريز ب جوعداب باس كرور يعتم بيلى أمتول كوعداب دياميا)

من وسلوی اُرّ نے اور پھر سے وہشے پھوٹے اورا کیا ہستی ہیں جھکے ہوئے داخل ہونے اور معافی مانکنے کا بھر بی اسرائیل کی تو لا وفعلا خلاف ورزی پرعذاب تازل ہونا سورہ بقرہ (رکوع۲۰۷) ہیں گزر چکا ہے۔ وہاں ہم نے پچھزیادہ تنصیل لکھ دی ہے اسکی مراجعت کرلی جائے۔ (انوار البیان ج۱)

وسُكُلُهُ وَعَنِ الْقَرْيَةِ الْرَقِي كَانْتُ عَافِي الْمُعْرِ إِذْ يَعُلُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيْكِمُ المُعْرِ الْمُعْرِينَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيمُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ م

دن او رکوطابر موکرآتی تھیں اور جس دن سیخر کاون ندیوناال دن الن کے پائیان آتی تھیں سائی طرح ہم آئیں آزماتے تھا سبب ہے کہ وہ تُوْنَ ۗوَإِذْ قَالَتُ أَمَاةً مِّنَهُ مُرلِمَ تَوَخُوْنَ قَوْمَا ۚ إِللَّهُ مُهْلِكُهُ مُ أَوْمُعَذِّ بُهُمْ ے تھا کورجیٹ اُن جی سے ایک ، ' حت نے کہا کہ ایک آؤم کو کیوں تھیجت کرتے ہوجنہیں اللہ ہاکسٹرمانے والماسی والمجر عَنَايًا شَينِيًا ۚ قَالَوْامَعُذِرَةً إِلَى تَنِكُمُ وَلَعَلَّهُ مُرِيَّقَوْنَ ۞ فَلَتَا نَسُوْا مَاذَكِّرُ وَايَهَ أَخُهُ یانہوں نے کیا کتمارے سے معمومندے بڑکرنے کے لئے ہواں نے کوٹلاریائی گلاسے ڈکا جا کیں۔ وجب وہ کی جول کھا رہائے کوٹلوہوٹ کی گاؤی کے  $\tilde{\chi}$ ىنى يَنْهُوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَ آخَنُ نَا الَّذِيْنَ طَلَبُوْ آبِعَ ذَابِ بَيِيْسٍ بِمَا كَانُوْلِهُ مُقُوْنَ $^{\circ}$ بالوكول كؤنيات، مدوى جويُرانى سدوكة تصاديم يزخت عذاب مكذر ليدان أوكول كو يكزليا جنبول فيظم كياس سبب ست كدوما فريكي كرت تنص فَلَمَّاعَتُواْعَنَ مَّانَّهُوْاعَنْهُ قُلْنَالَهُ مَرِّلُونُوْا قِرَدَةً خَاسِينًن ۗ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ ، اس کام کے بارے میں وہ حدے نکل محتے جس ہے تنع کئے محتے تنع تو ہم نے ان ہے کہا کہتم ہوجاؤ بندرہ کیل اورآ پ کے دب نے رہے تا وگ عَثَنَ عَلِيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ يَسُوْمُهُ مُسْوَءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبُّكَ لَسَمِيع کہ وہ قیامت کے دن تک مرور اُن پر ایسے انتخاص کو بھیجا رہے گا جو انہیں برا عذاب چکھا کیں سے بے شک تیرا رب طلا الْعِقَابِ ﴿ وَإِنَّهُ لَغُفُورٌ مَّ حِيْمٌ ﴿ مر اوسیے والا ہے اور بے شک دہ بخشے والا مہر ہان ہے

# سینچر کےدن بہود یوں کازیادتی کرنااور بندر بنایاجانا

قصصصون نارائل کی حرکتی بھی بہت ہی کہ کا تا فرمانی کا مزائ تھا۔ ان پرآ زمائش بھی طرح طرح سے آئی رہی تھی تھا کہ اس دن مجھلیاں نہ پکڑیں۔
رہی تھی تھم تھا کہ پنچر کے دن کی تعظیم کریں اس دن سے تعلق جوا دکام شھان بیں یہ بھی تھا کہ اس دن مجھلیاں نہ پکڑیں۔
لیکن بہلوگ باز نہ آئے پیچر کے دن ان کی آزمائش اس طرح ہوتی تھی کہ مجھلیاں خوب اُ بجراُ بحرکر سائے آجائی تھیں اور ورسرے دنوں بی اس طرح نہیں آئی تھیں۔ ان لوگوں نے مجھلیوں کے پکڑنے کے شیاد نکا نے اور یہ کیا کہ تیچر کا دن آئے ہے بہلے جال اور مجھلی کے اپنے میں ڈال دیتے تھے۔ چنانچ مجھلیاں ان بی پھند کررہ جاتی تھیں۔
جب سیچر کا دن گزرجا تا تھا تو ان کو پکڑ لیتے تھے اور اسپے نفوں کو سمجھا لیتے تھے کہ ہم نے سیچر کے دن ایک مجھلی بھی نہیں کری وہ تو خود بخو د جالوں میں اور کا شول بیں آئی اور جال اور کا شے تو ہم نے جسے دن ڈالے تھے۔ لہذا ہم سیچر کے دن گرالے تھے۔ لہذا ہم سیچر کے دن گرالے تھے۔ لہذا ہم سیچر کے دن گرالے تھے۔ لہذا ہم سیچر کے دن گرست میں نہیں آئے ای طرح کا ایک حیار انہوں سے مرداد کی تی ٹی کے ساتھ بھی کیا حضرت کے دن کرنے والوں کی فہرست میں نہیں آئے ای طرح کا ایک حیار انہوں سے مرداد کی تی ٹی کے ساتھ بھی کیا حضرت کے دن کرنے والوں کی فہرست میں نہیں آئے ای طرح کا ایک حیار انہوں سے مرداد کی تی ٹی کے ساتھ بھی کیا حضرت

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقے نے ارشا وفر مایا کہ یہود ہوں پر اللہ لعنت کرے جب اللہ نے ان پر مردار کی چربی حرام قرار دیدی تو اس کوانہوں نے اچھی شکل دے دی (مشلّا اس کو یکھلا کر اس میں پھی خوشبود غیر و ملا کر بیمیک کے طور پر پھے اور بنادیا) پھراس کو چھ و یا اور اسکی قیت کھا گئے (رواو البخاری ص ۲۹۸ ج1)

ان لوگون جس تمن جماعتیں تھیں ہے لوگ بنتی کے دن جھیلیاں پکڑتے تھا اور پکھولگ ایسے تھے جو آئیل شع کرتے تھا اور پکھولگ ایسے بھا جو آئیل شع کرتے تھا اور کیک بھی جست ایک تھی جو خاموش تھی جو لوگ خاموش تھے آنہوں نے ان لوگوں ہے ہا جوشت کرتے جی سان کا بات مانے کا ادا وہ نہیں ہے۔ نافر مانی کے باعث اللہ تعالی کی طرف ہے ان کی گرفت ہونے وائی ہے یا تو اللہ تعالی انکو بالکل ہی بلاک فرما دے گا یا سخت عذاب بی جتال فرمائے گا۔ جو لوگ شع کیا کرتے تھے انہوں نے جواب دیا کہ بہت تو بہت ہیں کہ اللہ تعالی کے صفور شی پیٹی کے وقت بہم معذرت پیٹی کر کئیں کہ بہت نہیں اور من انہوں نے جواب دیا کہ بہت تو بیل کہ اللہ تعالی کے صفور شی پیٹی کے وقت بہم معذرت پیٹی کر کئیں کہ بہت نہیں اور ایک کا فریضا ان لوگوں نے نہ مانا باوا خواللہ تعالی نے انکی گرفت فرمائی ان براس طرح عذاب آیا کہ اللہ تعالی نے انکی گرفت فرمائی ان براس طرح عذاب آیا کہ اللہ تعالی نے انکی گرفت فرمائی ان میں اپ براس طرح انہوں کہ کہت کے دور تھی بیان فرمایا معزت ایک جو گوگ انہیں منتی اللہ تو ہو گوگ انہوں کہ بیان فرمایا معزت ایک جو گوگ انہوں کہ کہت کے دور کی گھر بیان کہ بیان فرمایا معزت ایک جو ان کی ایوا کا ان کی ان الفاظ میں بول خالج کر خاموش کے ان کی کیا ہوا کا ان کیشا گردھن کے مور کیا اللہ تعالی ہو کا ان کے شاکر دھنرے میں ان میں بول کی ایوا کو بہت کے کہت کی گھر کو گھر کی گھر کو کہت کے کہت کو بہت بیند آئی کہت کا ان کو بہت بیند آئی کو بہت بیند آئی کہت کا ان کر ہو بیان دور ان میں ان میں ان میں کو بہت بیند آئی کہت کا ان کر ہو بیان دور ان میں ان میں ان کو کہت کو کہت بیس فرمایا کو بہت کی کو بہت کی کو بہت بیند آئی کو بہت کو کہت کا ان کو کہت کو کہت کو کہت کی کو کہت کو کہت کی کو کہت کی کو کہت کو کہت کو کہت کو کہت کی کو کہت کی کو کہت کو ک

سینچر کے دن زیادتی کرنے والوں کو بندر بنادیا گیا تھا جس کا ذکر یہاں سورۂ احراف میں بھی ہے اور سورۂ بقرہ میں بھی گز رچکا ہے۔ (انوارالبیان ج۱)

جمر بنی کرمنے والے حیلہ بازیبود یوں کا قصداد پر فدکورہ وا باس کے بارے بیں علاق غیر نے کی قول قل کے ہیں اسلیا علم سیا ۔ ایلیدا سطریہ اسدین ہے مشرود ہے گئیں ہے۔

اسلیدا سطریہ اسدین ہے متعا بہت عین الدور پر کوئیں کہا جا سکیا عبرت حاصل کرتے کے لئے عین کی خرود ہے گئیں ہے۔

می اسر اسکل پر و نیا میں عقر اب آتا رہے گا: نی اسرائیل اپنی حرکوں کی وجہ ہودی ٹری ٹری ٹری ٹولیفوں اس وقت ہوا اور اس کے بعد اُن پر برابرایسے لوگوں کا تسلط د با جوان کو تکلیفیں دیتے رہاور یہودی ٹری ٹری ٹری ٹولیفوں میں جنلا ہوتے رہاں کو فاؤ ڈکائن ڈبلائ ڈبلائ ڈبلائ آئیلائ آئیلائ آئیلائی کے باتھ ہے بھر بخت العرک و ربعہ جوان کی برباوی ہوئی ہے۔

می جنلا ہوتے رہاں کو وی فاؤ ڈکائن ڈبلائ آئیلائ آئیلائ آئیلائ آئیلائی کے باتھ ہے بھر بخت العرک و ربعہ جوان کی برباوی ہوئی ہے۔

ماتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے باتھ ہے بھر بخت العرک و ربعہ جوان کی برباوی ہوئی ہے۔

اور بھر نہی آخر الزمان سیدنا محمد رسول الشریک ہے اس میں ۔ معزے مربائے معزے مرفار دق بن الخطاب کے باتھوں جو ان وربی جوان کا رہی تاریخ وان اس سے نا واقف نہیں ہیں ۔ معزے فاروق اعظم کے بعد بھی د نیا بھی مقبور ہی رہے وان اس کے والے اس کے واردی اعظم کے بعد بھی د نیا بھی مقبور ہی رہے وان اس کے واردی کے ساتھ ادھرادھرو نیا بھی بھی آباد اور بھی برباد ہوتے رہے۔ بھاس سال پہلے تازیوں نے جوان کا تی عام کیا خواری کے ساتھ ادھرادھرو نیا جس بھی آباد اور بھی برباد ہوتے رہے۔ بھاس سال پہلے تازیوں نے جوان کا تی عام کیا

تھا تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اس سے واقف ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں بھی یہودی مارے جا کمیں ہے۔ وہ د جال کوئل کریں گے اور اس وقت د جال کے ساتھیوں کی بربادی ہوگی۔ دنیا کی تو میں طاہری افتد ارد کیے کر د جال کے ساتھ ہوجا کیں گی جن میں یہودی بھی ہوں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فریایا کہ اصفہان کے یہودیوں میں سے ستر ہزار یہودی د جال کا اتباع کریں ہے جو چا دریں اوڑ تھے ہوئے ہوں سے ۔ (صحیح مسلم سے میں اور ایس میں سے ستر ہزار یہودی د جال کا اتباع کریں ہے جو چا دریں اوڑ تھے ہوئے ہوں

چونکہ حضرت بینی علیہ السلام سرز مین شام میں د جال کوئل کریں ہے اوراس کے ساتھیوں ہے وہیں معرکہ ہوگا اس لئے سکو بن طور پر د نیا بھر ہے اپنے رہنے کے علاقے بچھوڑ چھوڑ کر یہودی شام کے علاقے میں جمع بور ہے ہیں اوراکی حجموفی حکومت جونصاری کے بل ہوتے پر قائم ہدہ ان کے نکے جگر جم ہونے کا سبب بن کی ہے۔ حضرت ابو ہر پرہ درختی اللہ عنہ ہو وہ کا سبب بن کی ہے۔ حضرت ابو ہر پرہ درختی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب بحک کہ سلمان یہود یوں سے قبال نہ کرلیس مسلمان ان کوئل کریں سے یہاں سے کہ کوئی یہودی کی پھر یا ورخت کے چیچے جھپ جائے گا تو درخت یا پھر کہ گا کہ اے مسلم اے اللہ کے بندے یہ یہودی میرودیوں کے درختوں میں یہودی میرودیوں کے درختوں میں ہودیوں کے درختوں میں ہے۔ (رواہ مسلم سے ہوئے کا کہ وہ میرودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ (رواہ مسلم سے ہوئے کا

#### وَإِذْ نَتَقُنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوامَا

اور جب ہم نے ان بر آ کھاڑ دیا بہاڑ گویا کہ وہ سائبان ہے اور انہوں نے بقین کر لیا کہ وہ ان برگرنے والا ہے جوہم نے

## الْيَهُ نَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُ وَالْمَافِيْهِ لِعَلَّكُمْ مَتَكَفُّونَ ٥

متهبیں دیامضوطی کے ساتھ پکڑ کو اور اس میں جو پکھے بیاد کرو تا کہتم تقو کی اختیار کرو۔

## بنی اسرائیل کی آ ز مائش اوران کی حُتِ د نیا کا حال

قسف مدين : ان آيات ميں اول ويہوديوں كاس حال كاتذكر وفر مايا كدان كواللہ تعالى نے زمين ميں منتشر فرماديا۔ ويا كختف علاقوں ميں تھوڑے تھو يہاں كھ وہاں سكونت اختيار كرتے گئے۔ انكى جمعیت اور جماعت منتشر رہى ۔ ابتاعیت جواللہ كاانعام ہاں ہے كو وہ رہے۔ پھر فر مايا منتشر المصل لِحوُن (ان ميں بجھ لوگ نيك تھ) وَمِن اُجَاعِیت جواللہ كا اُنعام ہاں ہے كو وہرى طرح كے يعنى يُر كوگ تھے) اجھے لوگ توریت اور انجیل پر قائم رہاور بھراللہ كة فرى دور كارت كورت اور آخرى كاب برايمان لائے اور يرے لوگ شر بند كفري جمد دہ اور اپ اس شريندى كے مزاج كى وجہ ہے آخرالا نہيا و اُلئي برايمان ندلائے۔

وَبُكُوْ اَلْهُ الْمُوالِمَ الْمَالِينَ اللّهُ الْمَالِينَ اللّهُ الْمَالِينَ عَلَيْهِ الْمَالِينَ عَلَى الْمِلْمَ الْمَالِينَ الْمُلْمَ الْمَالِينَ عَلَيْهِ الْمَالِينَ عَلَيْهِ الْمَالِينَ عَلَيْهِ الْمَلْمَ الْمَالِينَ عَلَيْهِ الْمَلْمَ الْمَالِينَ اللّهُ اللّهُم

فَنَلُفَ مِنْ بَعْنِهِ فِهِ خَلْفٌ (الآیة) پھران میں ایسے لوگ بیدا ہوئے جونا خلف تھے۔ان لوگوں کا بیطریقہ تھا کہ اللہ کا کتاب کے وارث تو بن گئف وین بھٹے ہوئے گئا ہے۔ کتاب کے وارث تو بن گئے بینی جولوگ ان سے پہلے تھے اُن سے کتاب تو پڑھ کی لیکن اس کتاب کو انہوں نے حقیر و نیا کے حاصل کرنے کا فرریعے بنا لیا اور وہ بھی اس طرح سے کہ اللہ کی کتاب میں اُول بدل کرتے تھے اور سوال کرنے واسلے کی مرضی کے مطابق مسئلہ بنا و بینے تھے۔اس طرح سے اِس سے بچھ مال مل جا تا تھا۔ جب ول میں پچھا حساس ہوتا اور اس بات کی میں ہوتی کہ ترام طریقہ برد نیا حاصل کرنی تو بوں کہ کرائے جنمیر کو مطمئن کر لیتے تھے کہ

سَیْنَغُفُونَا (الله بهاری مغفرت قرمادے گا) اور چونکه بیدواقی اوراصلی تو جبیں بوتی تقی اس لئے اپنی حرکت ہے باز خبیں آتے تھے سَیْنِغُفُولُنَا کھی کہدویا جس میں گناہ کا اقرار ہے اوراس کے بعد پھراس جیبامال آگیا تو اُسے بھی لے لیا۔جن اوگوں کا نافرمانی کا مزارج ہوتا ہے وہ سے دل سے تو پٹیس کرتے گناہ کرتے بیلے جاتے ہیں اور یوں کہتے رہتے ہیں کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ سہ

سو بوتلین چڑھا کر بھی ہوشیار ہی رہا

جابل کی نوبہ نوبہ رہی گھونٹ گھونٹ ہر

امت محدیطی سابہ السلوۃ وکتے می بھی ایسے افراد کیر تعداد میں ہیں جو برابر گناہ کرتے ہلے جاتے ہیں۔ خاص کروہ لوگ جنہیں حرام کمانے اور حرام کھانے کی عادت ہے۔ بھی ذرا ساگناہ کا خیال آتا ہے تو بخشش کا سہارا لے کر برابر گناہ میں ترتی کرتے ہیں جائے جاتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں۔ اہل ایمان تو اللہ کے حضور میں ہے دل ہے تو ہد کرتے ہیں اور گناہ کو چھوڑ دیے ہیں۔ آگر قوب کے بعد پھر محناہ ہوجائے تو پھر تجی تو بدکر لینے ہیں۔ تو بدکا بُرو واعظم یہ ہو اس کرتے ہیں اور گناہ کو چھوڑ دیے ہیں۔ تو بدکا بُرو واعظم یہ کہ آئندہ ندکر نے کا پختہ عہد ہو۔ جب بیٹیں آت تو بھی نہیں ہوئی اطریقہ سے کہ ڈرتا بھی رہے اور اُمید بھی رکھے خالی اُمید ہو خوف و خشیست نہ ہو۔ گنا ہوں کی بہتا ہے ہوئی تیل سے دیا ہوئی کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مالی کہ مومن اپنے گنا ہوں کو ایسا جمتا ہے کہ جسے کی پہاڑ کے نیچ جیٹا ہے۔ اور اس بات سے ڈرر ہا ہے کہ اس کے اُمراد کر دیا۔ (مکلوۃ المعانے میں کو ایسا جمتا ہے جسے ایکی تاک پر کھی بیٹی ہواور اس نے اُسے ہاتھ کہ اشارہ سے دفع کر دیا۔ (مکلوۃ المعانے میں کو ایسا جمتا ہے جسے ایکی تاک پر کھی بیٹی ہواور اس نے اُسے ہاتھ کہ اشارہ سے دفع کر دیا۔ (مکلوۃ المعانے میں کو ایسا جمتا ہے جسے ایکی تاک پر کھی بیٹی ہواور اس نے اُسے ہاتھ کہ اشارہ سے دفع کر دیا۔ (مکلوۃ المعانے میں کو ایسا جمتا ہے جسے ایکی تاک پر کھی بیٹی ہواور اس نے اُس کا اُس کی کھی بیٹی ہواور اس نے اُسے ہوئی کو اُس کو اُس کو ایسا کو ایسا کو ایسا کو تھا ہوں کو ایسا کو تا کہ کو کو تا کہ دیا۔ (مکلوۃ المعانے میں کو ایسا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو

الزيؤخذ عَلَيْهِ مْرِينَانُ الْكِتْبِ (الآية )

کیاان سے توریت شریف میں بہ عہد نہیں لیا کہا لہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب نہ کریں سے جوتی نہ ہو؟ انہیں اس عہد کاعلم بھی ہے اور توریت شریف کو پڑھتے بھی رہے جیں۔جانتے ہو جھتے اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں اور حقیر و نیالینے کے لئے اپنی طرف سے مسئلہ بتا کریوں کہتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف سے ہے۔

تینوں جگہ قرآن مجید کے الفاظ کو ملاکر معلوم ہوا کہ انہوں نے پہاؤگر نے کی وجہ ہے اس وقت توعمل کرنے کا عبد کرلیا تھالیکن بعد میں قول وقر ارسے چر گئے اور تافر بائی پر اُتر آئے اور کہنے گئے کہ بن تو لیا ہے لیکن عمل کرتا ہوارے ہس کا نہیں ہے۔ کو وطور کوسا نبان کی طرح معلق کر کے عبد لینے اور کا آپنی واقد فد کورے دفع کردیا ہے ملاحظہ کرلیا جائے۔ اس کوسورہ بقرہ دکوئ آٹھ (دیکھ وافو ادالہیان ن آ) میں جہاں یہ واقعہ فدکورے دفع کردیا ہے ملاحظہ کرلیا جائے۔

# عهداكست برَبّكُمُ كاتذكره

قصسيو: اماديث شريف ش اكتفيل يول دارد بوئى بكرالله تعالى في دادى نعمان من (جوعرفات كقريب ہے) حصرت آ دم علیدالسلام کی پُشت ہے ان کی اولا دکو نکالا جوچھوٹی چھوٹی جیوٹی جیونٹیوں کی صورتوں میں تھے۔ اور پشت در یشت انگینسل سے جو بھی مخلوق پیدا ہونے والی تھی سب کو پیدا فر مایا اور ان کی وہی صور میں بنادیں جو بعد میں عالم ظہور میں پیدا ہونے وائی تھیں چراللہ تعالی نے ان کو بولنے کی توت دی اس کے بعداس سے عبدلیا اور انہیں اسکے نعول برگواہ منایا۔ ان سے فرمایا اَلْسُستُ بسورت تُحبُهُ ( کیا عمل تمہادادب نیس مول) ان سب نے کہا "بَسلی" ہم گوائل دیتے ہیں کہ واقعی آب بهارے دب بیں۔الشاقال نے فر الما کہتم سے بیرعبداس لئے نیا ممیا کہ قیامت کے دن یوں ند کہنے لگو کہ بم تو اس تو حیدے بے خبر تھے یا یوں کینے لگو کہ اصل شرک تو ہمارے باپ دادوں نے کیا تھاا درہم ان کے بعد انجی نسل میں تھے ان ك الع بوكر بم في بعى الحكه المال اختيار كر لئ موكيا ان ممرابول كفل برآب بمين بلاكت بين ذالحة بين يونكد الشاقعا في شلط في تمام يكي آوم سے إس بات كا اقرار لے ليا كرواتى الله بى جارارب ہے أنهوں نے اقرار كرليا اورايي جانوں پر کواہ بن مجت اس لئے قیاصت سے ون کسی کے لئے کوئی عذرتیس رہاادراس بات کی کوئی مخبائش تبیس رہی کہ کوئی مخض تو حدید سے منہ موڑ کرا در شرک کے اعمال اختیار کر کے یوں کہنے گئے کہ جھے تو کوئی پرند نہ تھا 'مسنیہ احمد میں ہے کہ جب سب نے "بسلی" کہ کراقر ارکرلیا تواللہ جل شائے نے مایا کہ بی تمہارے اوپر ساتوں آسانوں کواور ساتوں زمینوں کو محواه بنا تا ہوں اور تمہارے باپ آ دم کوتم پر گواہ بنا تا ہوں ایسانہ ہو کہ قیامت کے دن تم یوں کینے لگو کہ ہمیں اس کا پیڈنہ خاتم جان او كه بينك مير يسواكوني معودتيس اورمير يسواكوني ربنيس ادرمير يساته كي كوشر يك تدكرنا بين تهاري طرف ر مونوں کو پیجوں گا جو جہیں جبراعبداور بیٹاتی یاد دلائی مے اور تہارے اوپر کتابیں نازل کروں گا۔اس برسب نے کہا کہ پیشک ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے دب ہیں اور ہمارے معبود ہیں آپ کے سواکوئی رہے تہیں اور آپ كے سوا جارا كوئى سعبور تبيس اس موقع پر حصرات انبياء كرام عليهم السلام سے بھى عبدليا حميا (جوسوره احزاب كى آيت وَإِذْ مُقَدَّمًا مِنَ اللَّهِ إِن مِنْ أَقِلْوْ وَمِنْ فَوْجِ وَإِلْرِقِيمَ وَمُوْسَى وَعِلْسَى ابْنِ مَرْمُ على فركور بي

ندکورہ بالا حدیث مفکلوۃ المصافع ص۳۳ج ایس سنداحہ ہے تقل کی ہے اس سے بیاث کال رفع ہو کیا کہ جوعبد کیا تھا وہ جمیں یا ذمیں ہے۔اللہ تعالی نے جب عبد لیا تھا اس وقت فرمادیا تھا کہ میں تبراری طرف اپنے رسول جمیجوں کا جوتہ ہیں میرا عبد و بینات بیاد دلائیں ہے۔اورتم پراپنی کتابیں نازل کروں گا۔

جب سے انسان دنیا بھی آیا ہے۔ سلمائہ نبوت بھی اس وقت سے جاری ہے۔ سب سے پہلے انسان بعنی حضرت آ دم علیدالسلام سب سے پہلے تیفیر بھی تھے۔ ان کے بعد کیے بعد دیگرے حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام تشریف لاتے رہے جب ایک نبی جاتا تو دوسرانی آجاتا تھا۔

سورہ فاطر میں فر مایا: وَاِنْ اِنْ اَنْ اَوْ اِلْاَ عَلَا فِیْ مُنَانَدُیْنَ ﴿ (اور کوئی جماعت الی نیس جن میں کوئی نذیر نہ گزراہو) . آخر میں سیدنا محدرسول اللہ فاتم آئیمین علیقہ کی بعث ہوئی آپ کی بعثت سارے انسانوں کے لئے سارے

ز مانوں کے لئے اور سارے جہانوں کے لئے ہے۔

آپ کی دعوت ہر محض کو پیٹی ہوئی ہے۔ آپ کے دین کی خدمت کرنے والے علماء سلغ اور دائی سارے عالم میں تحریر وقتر براور دیگر فررائع سے قد حید کی دعوت دے چکے ہیں اور دیے دہتے ہیں اور حبد رافشٹ کی تذکیر پوری طرح ہوتی رہی ہے۔ اگر بالفرض کو کی محف دور دراز بہاڑوں کے عاروں میں رہتا ہوا وراسے دعورت نہ پیٹی ہوت ہی عقل وہم خالق و بالا کے اس کو عطافر مائی ہے اس کا تقاضا ہے کہ اپنے خالق کو بہجانے اور اس کو قدم کو شریک مانے اور اس کے ساتھ کی کوشریک فشریک مانے اور اس کے ساتھ کی کوشریک شکرے۔

عقل وقبر کی کیفت یا دیو یا تیب اور الکسٹ بور بھٹے کے جواب میں بہتی ہی کہاتھا اس واقعد کی کیفت یا دیو یا تیب ہواس کا اثر یہ ضرور ہے کہ ہرانسان بیضر ور مجتاع کہ جس نے بھے پیدا کیا ہے جھے آگی عبادت ضرور کرتی چاہے آگی ایس دور کرتی چاہے آگی عبادت ضرور کرتی چاہے آگی عبادت میں دور کرتی چاہے آگی انسان عبادت کے لیے کہا انسان عبادت کے لیے کہا انسان عبادت کے لیے کہا انسان عبادت کے ایس اور شرک کی قبادت کی جراف انسان کے دور جس آئیں ملامت کرتے ہیں اور شرک کی قبادت کا ہرکرتے ہیں آو وہ اوگ کہد دیے ہیں کہ یہ غیر اللہ کی عبادت میں کی اللہ تعالی تک تیجے کے بیٹے ہواب وہ اس لئے دیے ہیں کہ وہ تو دیجی شرک کو کہ آجھے ہیں۔ ان کے داوں میں یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اپنے خاتی کی عبادت میں کی کوشر یک کرنے کو کہ اجمعے جانا ہوا ہے۔ ان کے داوں میں یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اپنے خاتی کی عبادت کرتی چاہے ہوا ہے۔ ان کے داوں میں یہ عقیدہ ہے کہ میں اپنے خاتی کی عبادت میں کی کوشر یک کرنے کو کہ اللہ عبادت میں کہا کوشر یک کرنے کو کہ اللہ عبادت میں کہا کوشر یک کوئی کوئی ہو بہتا ہوتا ہے وہ فطرت (اسلامیہ) پر پیدا ہوتا ہے۔ اور عباد کوئی کوئی ہو پائے کو کہ کوئی ہوگئی ہوگئی

فا کرہ: انسانوں کور تیب دارا کے بالوں کی پشتوں سے تکال کرچیونٹیوں کے بڑی میں جو ظاہر فر مایا تھا آ ج کل جدید آلات اور ایٹی تو انائی کے ذریعے جو چیزیں ذرّات کی صورت میں بن رہی ہیں اور کہیوٹر میں بڑی ہو کر سامنے آ رہی ہیں۔ نے بتا دیا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز کوایک چھوٹے نقطی شکل دی جا کتی ہے اور اس میں اس کے سب اعضا و موجود ہو سکتے ہیں۔

والتّل عَلَيْهِ مِنْ إِلَا فِي الْتَيْنَةُ الْتِنَا فَانْسَلَحْ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ التّل عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَتَبُعَهُ الشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ الرّاب اللهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

الغوين و كونشئنا لكوفنه بها و لكنة أخلك إلى الأرض و التبع هوله الغوين و كونشئنا لكوفنه بها و لكنة أخلك إلى الأرض و التبع هوله المراس عديد المراس عديد المراس المرا

# ایک ایسے خص کا تذکرہ جوا تباع حولیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کوچھوڑ کر بیٹھا

قسف میں اس میں حضرت میں الدی تا میں اس میں الدی میں الدی تا اس کے بارے میں تغییر درمنٹور (من ۱۳۵ سے اس میں متعدد اتوال تھی ہیں۔ ان میں حضرت مبداللہ بن مسعود اور حضرت مبداللہ بن عباس اور حضرت مبداللہ بن عرصی اللہ عنم کے اتوال بھی جیں اور انکے علاوہ تا ابھین میں سے سعید بن میتب اور مجا اور اور الدی کے اتوال بھی تقل کے جی ۔ حضرت قادونے تو یہ فربایا کہ جس محض پر بدایت بیش کی جائے اور وہ اس کے قبول کرنے سے انکار کر دے اس محض کے بارے میں اللہ تعالی بیان فرمائی ہے۔ واقعہ بیان فرما کر مبرت ماس کر رہے کے بیان فرمائی ہے۔ کی الدی معلوم ہوتا ہے کہ بیر کی خص کا واقعی حاصل کرنے کے لئے فاقت میں الدی میں ہے۔ اور وہ اس کے فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر کی محض کا واقعی تقدیمی میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ جس فضی کا اس آبت کر بہہ بن واقعہ بیان فرمایا ہے اس کا امہلم بن باعوراہ ہے۔ یعنی جبارین بین عمالقہ بن ہے اجا کہ اوران کے جس میں باعوراہ ہے۔ یعنی جبارین بین عمالقہ بن سے تعاجب معفرت موئی علیہ السلام وہاں تشریف لے مسئے اوران سے بشیروں بن وافل ہونے کا ارادہ فرمایا تو بلعم کے بچا کے بیٹے اور قوم کے دوسر سافراداس کے پاس آسے اوراس سے کہا کہ موئی قوت و شوکت والے آدی جی اوران کے ساتھ بہت سے فشکر جیں وہ فشکروں کے فردیعہ بم برغلبہ یا نے کا ارادہ رکھتے جیں لہزاتو اللہ تعالی ہے وعا کر کہ اللہ تعالی موئی کو اوراس کے ساتھیوں کو بم سے وقع کردے۔ بلعم نے جواب دیا کہ جن تو ایس انسان کے ساتھیوں کو بم سے وقع کردے۔ بلعم نے جواب دیا کہ جن تو ایس انسان کر میں اللہ سے بیدعا ہ کروں کہ موئی اوراس کے ساتھیوں کو بم سے وفا کہ دی آوران کے دونوں ہی برباد ہو جا کمیں گی لیکن وہ لوگ برابر اصراد کرتے رہے۔ لبندا اس نے معفرت موئی علیہ السلام اور ال کے ساتھیوں کے لئے بددعا کردی اس طرح اللہ کی آبات سے نگل گیا۔ آبات البیہ کے جائے پرجوا کی فرمدوادی تھی اس کو حضوں سے لئے بددعا کردی اس طرح اللہ کی آبات سے نگل گیا۔ آبات البیہ کے جائے پرجوا کی فرمدوادی تھی اس کو

پس پشت ڈال دیااوران آیات ہے بہتل ہوگیا اور شیطان اس کے پیچے لگ گیا جس کی وجہ ہے وہ بالکل ہی گراہ ہوگیا اور بھش روایات بھی یہ جب کہ جب بلغم نے بددعا کرنے ہے انکار کر دیا اور لوگ برابر اصرار کرتے ہی رہ تو اس نے حضرت موٹی علیہ السلام کے لئے بددُ عاکر نی شروع کی کیکن زبان ہے اپنی قوم کے لئے بددُ عائکل رہی تھی ۔ اسکی قوم نے کہا کہ یہ کیا کر دہ ہو؟ کہنے کروں بیری زبان ہے تمہارے تی لئے بددُ عائکتی ہا اورا کر ش موٹی اوراس کی قوم کے لئے بدد عائد کروں تو گھیں کیا کروں بیری زبان ہے تمہارے تی لئے بددُ عائکتی ہا اورا کر ش موٹی اوراس کی قوم کے لئے بدد عائد کروں تو وہ تبول بیل بعام اپنی قوم ہے بدیہ کے عنوان ہے رشوت لے چکا تھا۔ اب اس نے اپنی قوم کے لئے بدد عائد کروں کو ان پر اللہ کی تو موٹی ان سے زبا کریں گئے وال پر اللہ کی قوم کو بدد اے دی کہم اپنی عورتوں کو سنگھارے ساتھ بنی امرائیل شرائیل زنا بھی جٹا ہو گئے ۔ لہٰ ذا اللہ نے ان پر طاعون طرف سے عذاب آ جائے گا چنا نچان لوگوں نے ایسا بی کیا۔ بنی امرائیل زنا بھی جٹا ہو گئے ۔ لہٰ ذا اللہ نے ان پر طاعون بھیج دیا جس بٹی سر بڑار بنی امرائیل مرگے ۔ (تغیر درمنثور میں 2017) ہوں

اس روایت میں بیاشکال ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام کی قیادت میں تو بھی اسرائیل نے قالقہ پرحملہ کرنے اور ان کے شہر میں وافعل ہونے کا اراد وہی نہیں کیا بھر بیدوا قعہ کیسے بیش آیا؟ ممالقہ پرحملہ کرنے کا واقعہ تو حضرت بیش علیہ السلام کے زمانہ میں بیش آیا کہ مالئہ بھی ہے کہ بلعم المل بھی ہے کہ بلعم المل بھی ہے کہ بیش آیا تھا۔ اللہ نے اس کو اپنی ہے آیا ہے عطافر ما نمیں اور اس نے ان کو جھوڑ دیا 'اور حضرت این عباس سے تھا ' یا سے عطافر ما نمیں اور اس نے ان کو جھوڑ دیا 'اور حضرت این عباس سے بھی مروی ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر و بھر حال بیس ہا بھی ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر و بھر حال بیس ہا بھی اس کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر و بھر وی ہے کہ بو حضرت عبداللہ بن عمر و بھر کہ بھی ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر اسلام کی دعوت دی اور اس نے اپنی السلام کی دعوت دی اور اس نے بدر کے واقعات کی خبر کی تو اسلام کی دعوت دی اور اس نے بدر کے واقعات کی خبر کی تو اسلام کی اور وی اور طاکف میں جا کرمر گیا۔

کہ اسلام کی دعوت دی اور اس نے بدر کے واقعات کی خبر کی تو اسلام کا اراد و چھوڑ دیا اور طاکف میں جا کرمر گیا۔

یدروایت درمنثور (ص ۱ سماج ۳) ش نسائی این جریزاین المنذ راورطبرانی وغیرجم کے حوالہ سے نقل کی ہے نیز صاحب درمنثورنے مجاہدے رہیجی نقل کیاہے کہ تعم کو نبوت عطا کی گئی تھی اس نے اپنی قوم سے رشوت لے لی اوران لوگون نے ریشرط کر کے دشوت دی کہ دو آئیس ان کے حال پر چھوڑ دے اور خاموش رہے یعنی امر بالمعروف اور نمی من المنکر نہ کرے چنانچے اس نے ایسانی کیا۔

بیبات قوالکل بی غلط ہے کیونکہ حضرات انبیاء کرام ہے اس سم کے امورکا صادر ہونا شرق اصول کے مطابق نامکن ہے۔
ہمر حال صاحب قصد جو بھی ہو۔ اس کی قیمین پر آیت کی تغییر موقو ف نبیس ہے جس مخص کا بیدواقعہ ہے وہ اللہ پاک کی
طرف سے آزمائش میں ڈالا گیا اور وہ ناکام ہوا اس نے ونیاوی زندگی ہی کوتر جج دی اور اللہ کی آیات کوچھوڑ ویا اور
خواہشات کے بیجھے پڑگیا لہٰذا کمراہ ہوا ای کوفر مایا: وَلَوْ شِنْمَا الْرَفْعَا الْمُواَلِيَّةُ اَلْمُعَلَّى اَلَى الْاَرْضِ وَالصَّابَةُ مَعُومَةً ۔

صاحب جلائین کیسے ہیں کہ جب بلعم بن باعوراء نے رشوت نے کر حضرت موی علیہ السلام اور ان کی قوم کے لئے بدوعا کر دی تو آگی دربان کو م کے لئے بدوعا کر دی تو آگی دربان کو بلاتا ہے کتے پر حملہ کروت بھی ووزبان کو ان کا حال ہے کتے پر حملہ کروت بھی ووزبان کو ان کو بلاتا ہے اور اس کو چھوڑے رہویعی حملہ نہ کروج ب بھی وہ اپنی زبان کو بلاتا رہتا ہے۔ بلعم کا بھی ایسا ہی حال ہوگیا۔ زبان نگلنے کی وجہ سے کتے کی طرح زبان ہلاتا رہتا تھا۔ اور بعض مضرین نے بلعم کی زبان باہر نگلنے کا ذکر میں کیا بلکہ یوں فر مایا ہے کہ آیت شریف سے کہ ایسا ہوگیا۔ سے تصویمہ دی ہے۔

کتے کوچھڑکو مارہ بھگاؤ۔ تب بھی زبان نکا لے ہوئے ہلا تار ہتا ہے اورا گراس سے پچھے ند کہوت بھی اسکی زبان باہر ہے اور ال رہی ہے۔

مطلب میے کہ خواہش کا اتباع اور طلب و نیا کی وجہ ہے تخص نہ کور جس کا آیت میں ذکر ہے کتے کی طرح سے ہو کمیا کہ ہر حال میں ذکیل می ذلیل ہے ختسہ اور ذات میں کتے کی مثال دی گئی ہے۔

آ منت شریفہ میں ہراس محص کی خرمت ہے جس کو انتدانی اپن آیات عطافر مائے اور انہیں چھوڈ کرونیا کا طلب گار ہوجائے اور اپن خواہش کے پیچھے لگ جائے اور کفر کو اختیار کرے ای لئے قرمایا: خیلات مشکل الفتار کرنیان سے ڈبٹو ایالیٹنا بیان نوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو تبناؤیا۔ پھرفر مایا۔

فَاقَضُعِي الْعَصَعَ لَعُكُونَ يَتَكُكُونُ ( كرتعد بيان يجني تا كرلوك فيحت حاصل كري)

نہ کورہ واقعات بیں عمرت اور موعظت توسب ہی کے لئے ہے کین خاص کر میہود ہوں کے لئے اس انتہارے نفیحت اور عمرت حاصل کرنے کا موقعہ زیادہ ہے کہ آئیں تن امرائنل کے پُرانے واقعات معلوم تنے اور آنخضرت سرور عالم علی کے کور واقعات کی انسان نے نبیس بتائے تنظرہ واقعات آپ نے بتادیے تو اس سے طاہر ہوگیا کہ آپ کود کی کے زیور بتائے گئے ہیں۔ میہود یوں کور بات موجنا جا ہے اگروائق موجیس اور ضعاور ہے دھری سے کام نہ لیس آوان کا خمیر اکیس ایمان لانے پر مجبود کردےگا۔

مَنُ يَهُذِ اللهُ فَهُوَ الْمُهُتَدِئَ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَلِكَ هُمُ الْغَيِرُونَ ۞ وَلَقَدُ

جے اللہ جارت دے سو وی جارت پانے والا ہے اور وہ جے مراہ كرے تو بدلوگ جي تقصان من بڑتے والے اور محتیق

ذَرُأْنَالِجَهُنَّكُ كَثِيْرًا مِنَ الْحِنِ وَالْإِنْسِ لَهُ مُقُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُ مُ

مم نے پیدا کیا جہم کے لئے بہت سے جنات کو اور بہت سے انسانول کو الن کے ول میں جن سے وہ بچھتے تیس اور ان کی

اَعْدُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وُلَهُمُ إِذَانُ لَا يَنْمُعُونَ بِهَا ۚ أُولَيِكَ كَالْاَنْعَ أُمِ بَلْ هُمْ

آ تھسیں میں جن ہے وہ و کیمنے تعین اور ان کے کان میں جن سے وہ منتے تھیں سراک چوپایوں کی طرح میں بلکہ یہ

أَضُلُّ أُولِيكَ هُوُ الْفَعْلُونَ۞

ان سے بڑھ کر بیداہ بیر آئیے لوگ فظت والے تاہی

انسانوں اور جنوں میں ایسے لوگ ہیں جوچو پایوں سے زیادہ گمراہ ہیں

وونوں کے داستے واضح فرمادیے ہیں اور بندوں کو افتیار بھی دیاوہ اپ اس افتیار کو نیر میں بھی لگا سکتے ہیں اور شرش بھی ' جواپ افتیار کو غلط استعمال کرتے ہیں اور گرائی کے داستے پر قال دیتے ہیں ان کے لئے آخرت میں عذاب شدید ہے جو لوگ اپ افتیار کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کو جتنا بھی تمجمایا جائے بات بھٹے کا ادادہ آئیس کرتے اس لئے ہدایت کی بات کو سجھتے ہی نہیں اور جو ہدایت کی با ٹیس کا ان میں پڑتی ہیں ان کو سننے کے طریقے پڑئیس شکتے 'اگر ہدایت اور شدوش کی کو کی بات کا ن میں پڑجائے تو ساری شن ان کی کردیتے ہیں اور ہدایت تجول کرنے کا اداوہ بی نہیں کرتے 'سننے کی قوت تو ہر باد کری دی دیکھنے کی قوت ہے ہیں ہاتھ وہو ہیتھے۔ جب دلائل بھوید ساسنے آتے ہیں اور ہجزات کونظروں سے دیکھتے ہیں تو قصد اوار اوق اند مصرین جاتے ہیں اور ہدایت سے دور بھا گتے ہیں۔ کو خالتی ہم چیز کا اللہ تعالیٰ بی ہے لیکن بندے اپ

آوتیان کارگفتار بین ہے اور ان کے اور کی اور کر کر ہواان کے بارے شی فر مایا کہ بدلوگ اپنی بسیرت وبصارت اور فہم وادراک ہے کام نیس لینے ہوایت مائے ہوئے ہوئے تعلیٰ کراہی میں چو پایوں کی طرح ہے ہیں بکہ گراہی میں چو پایوں ہے ہیں بڑھ کر ہیں جانورا پی خردرت کوت مجھتا ہے کھانے اور پینے کی خردرت ہوتی ہوتا اس کے لئے آدازیں نکال ہے اور اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے۔ جانوروں کی حاجت آئی ہی ہے۔ ان کے لئے جنت اور دوزخ نیس ہے اگر جانوروں نے جنت میں جاتے اور دوزخ سے بچنے کی گر شدگی تو ان سے کو کی طامت نیس کی انسان اور جنات جن کر سامنے اصلی اور واقعی ضرورت ور پیش ہے۔ لینی آئیس دوزخ کے داگی عذاب سے بچنے اور جنت کی دائی فیت اور جنت کی طابق ہوں ہوں کی واجعی اور جنت کی دائی عذاب سے بچنے اور جنت کی دائی فیت اور جنت کی مارے بیدا کرنے والے نے نی جیجے کہ بیس دائی فیر بیا ہیں جنا ہوں ہوان کی واقعی اور ماملی خرورت کی طرف توجی بیتا یا کہم اور کی حاجت روائی اور کا می گواور معصوت میں ہے۔ اس سے کوجائے ہوئی میں والی ایمان شد بیا اور کی ماری کی خوال میں ہوں کی کھرائی کے ماری کی خوال شد بیا اور کی ماری کی خوال شد بیا اور کی کھرائی کے ماری کی کھرائی کے ماری کی خوال کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے ماری کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی میں جانوروں سے بھی بیار جی سے آخر میں فرمایا: اور کی کھرائی کے کہ کہ کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے کہ کی کھر تی جی سے آخر میں فرمایا: اور کی کھرائی کے کہ کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے کہ کھرائی کی کھرائی کے کہ کی کھرائی کے کہ کھرائی کے کہ کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے کہ کی کھرائی کے کہ کھرائی کے کہ کھرائی کے کہ کھرائی کی کھرائی کے کہ کھرائی کے کھرائی کے کہ کھرائی کے کھرائی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کھرائی کے کھرائی کھرائی کے کھرائی کھرائی کھرائی کے کھرائی کھرائی کھرائی کے کھرائی کھرائی کھرائی کو کھرائی کھرائی کھرائی کے کھرائی کھرائی ک

وَيِنْهِ الْكَنْهُ كَأَةُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا مُو ذَمُ والْكَنْيْنَ يُكِيلُونَ فَى أَسْمَالِهِ الْمَاد اورالله كالنافظام بن من أعان عمول عن بارداوران لؤكول كوجود دوجوس كامول عن فاردى اعتياد كرت بن-سَيْجُوزُونَ مَا كَانُوْ الْيَعْمَلُونَ \*\*
سَيْجُوزُونَ مَا كَانُوْ الْيَعْمَلُونَ \*\*

مُعْرِيب أن كوأن احمال كالبليد ياجائ كاجود اكياكرتے تھے۔

الله تعالى كے لئے اساء حسلی ہیں استے ذریعہ اس كو يكارو

فنصيب اعلارة المى فائي تغير من (م ٢٥٠٥ ج ) آيت بالاكاسب نزول بنات بوسة تكفاي كمسلمانول

من سے ایک مخص نماز میں یا وَ حَملُ یَا وَجِيمُ كهرواتها - كم مرمدے ایک مشرك نے كن ليا تو كہے لگا كريم الكاف اور ان كرسائقي يوں كہتے إلى كرجم ايك على رب كى عبادت كرتے إلى حالاتك وقص السے الفاظ كور ما ہے جن سے دورب كا يكارنا مجهيش أرباب راس يربية يت نازل مولى \_

اس آیت میں بارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کے لئے اجتھے اجھے نام ہیں ان کے ذریعہ اسے بکار و نیکار ولفظ فساؤ عُوهُ كا ترجمه ب اوربعض حضرات في اس كا ترجمه يول كياب كهالشكوان نامول سے موسوم كرو۔ ووثول طرح ترجمه كرنا ؤرست ہے۔اللہ تعالیٰ کے لئے اساء منٹی ہیں۔ بیضمون سورہ بی اسرائیل کے ختم پر اور سورہ حشر کے ختم پر بھی نہ کورہے۔ البند تعالی کوا سائے حتی کے ذریعہ بکارنا۔ان اساء کے ذریعہ اللہ تعالی کا ذکر کرنا اور ان اساء کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے وعاماً تكناريس فسادُعُوهُ بِهَا معموم مِن آجاتات معجم بخارى (ص٥٩٩ ج٢) مِن ب كدرمول الله علية في ارثادفرماياكه: لِلَّه تسعة وتسعون إسمًا مائة إلَّا وَاحدًا لا يعفظها احدٌ إلَّا دَحَلَ الجَنَّةَ (لِعثَ الشَّكاكِ کم سویعنی ننا نوے نام بیں جو فض انہیں یاد کرے کا ضرور جنت میں داخل ہوگا)۔ اور سیح مسلم (ص ۱۳۳۴ج۲) میں ہے۔ مَنْ أَحْصَاهَا وَحَلَ الْجَنَّةَ (ليني جس في النامون وشاركرلياده جنت من واخل موكا)

امام بخارى رحمة الشعلي فرمات بيس كد من احتصاها من حفظها كمعنى بيس ب-سنن ترفدى بيس تانوب نام نہ کور میں اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں لیکن ان میں بعض اساءوہ ہیں جوئز ندی کی روایت میں نہیں ہیں اور دیگر کتب حدیث میں بھی بعض اساء فدکور ہیں جوڑ ندی کی روایت کے علاوہ ہیں۔اس کئے حضرات محد شین کرام نے فرمایا ہے کہ حدیث کامقعود بہیں کہ اللہ کے صرف نتا نوے نام ہیں بلکہ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جو مخص کوئی ہے بھی نتا نوے اسائے صنى كويادكر علاوه جنت من واقل بوكار قبال المحافظ ابن حجر وحمه الله تعالى في فتح الباري فالمواد الاخبيار ان دخول المجنة باحصاء ها لا الا خبار بحصر الاسماء -(مافظائن *جرنخ البارى بمن لكينة يُل*ك مراد بیے کہ جنت کا داخلہ اسائے مبادکد کے یاد کرنے پر ہے بیمطلب نہیں کرصرف شارکر لینے سے جنت میں داخلد کی فضیلت ہے) حضرات محد ثمین کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ سیاسائے حسنی جو کتب حدیث میں بیکجا ہیں خود حضور ا كرم يك في ارشاد فرمائ بين يا بعض رواة حديث كرساته ملا كرروايت كرديا ب اگرايسا ب توان اساء عاليه كاذ كر حديث مين مدرج بوكاليكن چونكدان اساء من اكثر ايس بن جوقر آن اورحديث من بالقررى موجود بين اوربعض ايس ہیں جوآ یات اور احادیث کے مضامین سے مستفاد ہوتے ہیں اس لئے ان کو یاد کرنا اور دعاء سے پہلے حمدوثنا ، کے طور پران کویڑھ لیما تبولیت دعا مکاوسیلہ ضرور ہے۔

علا مەسىيوطى رحمة الله عليه نے جامع صغير ميں بحواله حلية الاولياء حضرت على رمنى الله عنه سے عديث تقل كى ب-إِنَّ لِللَّهِ مَسْعَةً وَّلِسُعِينَ إِسْعاً مَالِهُ غِيرِ وَاحِدة إِنَّهُ وثُرَّ يُحِبُّ الوتُوَ وَمَا مِنُ عَهُدٍ يُلْعُوٰلِهَا إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ المنجنة اس من محى يسدعوبها كاليك مطلب تووي بركان اساءكة ربيدالله تعالى كوبادكر ساور وسرامطلب بد ے كران اساء كرة ريدالله تعالى سے وعاً مائتے بعني ان اساء كوير هے بحر الله تعالى سے وعاء كرے۔

علامہ جزری نے الحصن الحصین میں اس طرح کی احادیث نقل کی میں جن سے اسامالہیکا ذکر کرنے کے بعد دُعالی ک

درمنوْرِص ١٣٩ن ٣ يمن امام يمثّل كياب كرحفرت عائشرض الشّعنها دوركعت ثماز يُوْ هَكَرُوَعا كَرِيزُ لَكِينَ آوَ أنهون نے يون كها: اللّهُمَّ إِنِّى اَسَالُكَ بِجِمَيْع اَسْماءِ كَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمُنَا مِنْهَا وَمَا لَمُ نَعْلَمُ وَاَسْالُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيْمِ الْاعْظَمِ الْكَبِيْرِ الْآلِئِي الَّذِي مَنْ دَعَاكَ بِهِ اَجَيْتَهُ وَمَنْ سَالُكَ بِهِ اَعْطَيْتَهُ.

اسائے سنی کے دُریداللہ کویادکرنے اوراللہ سے مانکے کا تھم دینے کے بعدار شاوفر مایا وَ فَرُوا اللَّهِ فِينَ يَلْحِلُونَ فَي اَسْمَا يَهِ مَنْ جُرُوى افتيار كرتے ہيں ووان کئي اَسْمَا يَهِ مَنْ جُرُوى افتيار كرتے ہيں ووان كاموں كابد نہ ياليں مے جووہ كياكرتے ہيں و

و مِمَن خَلَقُنَ أَمْنَةً يَهُدُون بِالْحِيِّ وَ بِهِ يَعْدِلُون فَوالْ إِنْ لَكُنْ فَا بِالْمِينَا السَّمَا اللهِ اللهِ اللهُ الله

# مکڈ بین کوڈھیل دی جاتی ہے اللہ جسے گمراہ کرے اُسے کوئی ہدایت دینے والانہیں

قصصید: ان آیات شراق الویمان فرمایا کردم نے جن او کول کو پیدا کیا ہے ان میں ایک جماعت ایک ہے جو تن کی ہدایت دینے وال ہے۔ بید لوگ تن کی راہ بتاتے ہیں اور تن کے ساتھ انساف کرتے ہیں۔ الفاظ کا عموم جنوں اور انسانوں سب کوشائل ہے۔ ان میں بہت ہے لوگ وہ ہیں جنہیں ووزخ کے لئے پیدا فرمایا ان کا ذکر قریب ہی گزرچکا ہے اور یہاں پانفر تکے پیدیان فرمایا کہ ان میں تن کی راہ بتائے والے اور تن کے موافق انساف کرنے والے بھی ہیں۔ پھر آیات کی تحذیب کرنے والوں کے ہارے ش فرمایا کہ ان کی جوفوری پکڑئیس ہوتی اس سے دہ بیت بھیں کدوہ اللہ تکے جوب بندے ہیں اور سلمان بھی ان کے ظاہری حال دیکھران پر دشک شکریں۔ و نیا میں اندہ تعال میں ہونا عند اللہ مقبولیت کی دلیل نہیں اللہ تعالی شانہ کا آیک بھو بنی قانون استدراج بھی ہے جس کا معنی ہے کہ انسان اپنے کفراور بد اعمالی میں ترقی کرتا چا جاتا ہے اللہ تعالی اس کوڈ میل دیتے رہے ہیں اور اُسے خبر بھی تیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہور ہا ہے۔ بیڈ جیل اُس کے لئے مزید سرکھی کا باحث بنتی ہے اور پھر بھی دُنا میں گرفت ہو جاتی ہے اور آ خرت میں آوائی کفر

انواز البيان طرجهارم

کی سخت گرفت ہے تی جس میں کوئی شک نہیں۔اسلام کے دعویداروں میں جومعاصی میں غرق میں ان کے ساتھ بھی استدراج موجاتا ہے۔ دواس ڈھیل سے فائدہ اٹھاتے ہیں جوٹر افائدہ ہے۔ کیوں کداس کے چیچے بخت گرفت آنے والی ہوتی ہے۔اللہ کی دھیل سےدھوکرند کھا کمیں بیرفت قرمانے کے لئے ایک تدبیر ہے۔ای کوفر مایا: وانسان العظم التی کیٹی ی مَتِينَ (اوريس أنبيس وهيل دون كالبيشك ميرى قد بيرمضوط ب

حضرت عقبدین عامروشی الله عندے روایت ہے کہ نبی اکرم عقصہ نے ارشاد فر مایا کہ جب تو بیرد کیھے کہ اللہ می بندے کواس کے گناہوں کے باوجود ونیا میں ہے اس کی محبوب چیزیں دے رہاہے تو وہ استدراج ہے بھررسول اللہ عظیمی ن (سورة انعام كي آيت) فَكُمَّانَكُوا مَا ذُيْرُهُ إِلَا فَتَضَاعَلَيْهِ مَد آبِعَابَ كُلِّي مَنْيَةٍ (آخرتك) الاوت قرما في (مقلوة المصابح ص ٣٨٣) لفظ استدراج كاماده درج به (جوأو يرج صف كمعني مين آنا ب) نافرمان آوي كونعتين ملتي ربتي مين تووه خوف خدا اورفکر آخرت ہے غافل ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھرا جاتک پکڑلیا جاتا ہے چونکہ ڈھیل ملتی رہتی ہے۔ اور ورجہ بدرجہ معصنوں میں ترقی کرتا جا جاتا ہے۔ اس لئے اس کواستدراج تے جیرفر مایا اس کے بعد فرمایا اوکر کی تفکیر والمایت اجماع <u>مِنْ جِنَةِ</u> كدوعوت تو حيدوين والفخص جوائ كے اندرموجود ہے بعنی رسول اللہ علی کیا اس کے بارے میں ان الوگول نے غور نہیں کیا؟ یہ جومحنت اور مجاہرہ کرتے ہیں لوگوں کوئل کی دعوت دیتے ہیں اور آخرت یا دولائے ہیں اور اس عمل برلوگو کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی میں اور اس محت پر انہیں و نیا کا پھی نیع ماصل نہیں پیغور کرنے کی بات ہے جیے اس کی محت کا وُنيا مِن يَجِم بِهِل نهيس ملتا اور النالوكون كامعتوب بهي ربتا ہے أے كيا ضرورت ہے كدائي محت كرے ووكوئي ويواندنيس اس كى سب باتين تحكست كى بين اس كافعال وائتال سب دُرست بين اس كاخلاق وآ داب كى خولى كرسب معترف میں پھراس کی دعوت کو کیوں قبول نہیں کرتے اجعض اوگ ضدیس آ کرد بواند بھی کہددیتے تصارشا دفر مایا کرغورتو کروکیا یہ فض دیواندہوسکتا ہے؟ چونکدآ بان بی میں سے تھان کے ساتھ رہتے تھے اس لئے آپ کے بارے میں صاحبهم (ان کا ساتھی) فرمایا۔

اِنْ هُوَ اِلَّا يَنْ نِبُوا أَمْدِينٌ (بس ووقو واضح طور برؤرانے والا ہے) حق کی دعوت دیتا ہے اور آخرت کی یاود ہائی کرا تا ہے۔ ب يا تيس مشركول كونا كوار بين حق كومائة تيس اورواى حق كوديواند كيت بين بيدأن كى ايني ويواقى ب\_واى حق ديوان تيل ب- اس كے بعد فرمايا: أو كُورِينظُوا في مَنْكُون التَكُون والْأَرْضِ (كيا انهول في آسان اور زين كي بادشارت من فورئيس كيا) ومَعَالَحَكُ الله مِن مَنْي و (اورة سان وزمين كعاده ودوسري چزي جويدافر ما كي بينان مِن عُورْمِين كيا) وَأَنْ عَنَى مَنْ يَكُونَ قَدِافَةً بَ لَهُلُونَ (اوركيانهول في اس برغورنيس كيا كرمكن إجاجل قريب بي آ کینی ہو ) اگرزمین کے بارے میں غور کرتے اور اللہ کی بادشاہت کے مظاہرے و کیھتے اور دوسری مصنوعات دمخلوقات میں تد برا در تفكر كرتے توسمجھ ليتے كمان چيزول كا خالق و مالك وحدة لاشريك بے حكيم ب اور مد ترا در اگر بيغور كرتے كرمكن ہے ہماری موت کا وقت قریب ہوتو موت کے بعد کے حالات کے لئے فکر مند ہوتے اور مابعد الموت کی زندگی کے لئے مگل کرتے لیکن بے فکری نے انہیں تو حید کے مانے ہے عاقل رکھانہ اقراری ہوئے اور نہ اس کے لئے فکر مند ہوئے۔ ٱخْرِيْنِ فِيلَا: فَهَائِيَ عَدِينِهِ بِكَنْدُهُ مُؤْمِنُونَ \_ مبیق جریور ان کوقر آن صاف صاف یا تیں بتا تا ہے حق کا اعلان کرتا ہے اس کی دعوت میں کوئی پوشید گی نبیس ہے اسکی فصاحت و مسلم ہے اس سب کے باوجود جولوگ اسے نبیس مانے آھے انہیں کیا انتظار ہے۔ اب اس کے بعد کون کی ایسی بات مسلم ہے اس سب کے باوجود جولوگ اسے نبیس مانے آھے انہیں کیا انتظار ہے۔ اب اس کے بعد کون کی ایسی بات

مورو الإعوادن

بلاغت مسلم ہے ہیں سب کے باوجود جولوگ اسے نہیں مانے آھے انہیں کیا انتظار ہے۔ اب اس کے بعد کون کی اسکی بات ہے جس پر وہ ایمان لا کمیں سے۔ اگر مانتا جا ہے تو ہت دھرمی ندکر نے اور اب تک مان سکتے ہوئے وقعکہ مانے کا ارادہ نہیں ہے اس کئے برابرحق ہے مندموڑ ہے ہوئے ہیں۔ پھرفر مایا من فیطیل اللّٰهُ فیکڑ کا دی کئے (جے اللّٰد کمراہ کرے سوأ سے

کوئی ہوایت دینے والانہیں) ویک ڈھٹر فی طُغیبانھ فریعند کھٹون (اوراللہ نے انہیں چھوڑ رکھا ہے کہ دوا پی عمرابی می بھٹک رہے میں) عمرابی میں پڑے ہیں اگراس پرمریں گرتو دائی عذاب میں جتلا ہوں گے۔

يَنْكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسِهَا قُلْ إِنَّاعِلْهُاعِنْكَ دَيِّنْ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا

رة ب يَامِت بر عَيْمِ وَلَكُرِّ بِينَ مِن مِن اللهِ وَقَعَ مِن اللهِ وَعَنَى اللهِ وَعَنَى اللهِ وَقَعَ مِن ك إِلَا هُوَ ۖ تَقَلَّتُ فِي التَّمَانِةِ وَالْأَرْضِ لَا مَا أَيْنِكُمُ اللَّا يَغْتَ لَا شَيْعَكُوْنَكَ كَانَك حَفِي

وى خارزى كادة مغول ترادزى بى بعدى يراق بالكرتهد ، إلى الله الكرات الله الكرات الله الكرات الله الكرات الله الم

عَنْهَا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْكَ اللَّهِ وَلَكِنَّ ٱكْثُرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩

آب فرما دیجے کہ اس کا علم صرف اللہ عل کے پاس ے لیکن بہت سے لوگ نہیں جائے

قیامت کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ کے سواکسی کومعلوم نہیں ہے وہ اجا نک آجا ئیگی

مَّ وَلَكِنَ ٱکْثِرُ النَّالِينِ الْاِيعُلَمُونَ (لَيكن بهت مع لوَّكُنْبِين جانة) كدانلد تعالى نے اس كاعلم صرف اپ بى كئے ركھا ہے كى نبى يا فرشتة كونبين ويا۔

ا كي مرتبه حضرت جرائيل امين عليه السلام إنساني صورت مين نبي أكرم عليه كي خدمت بين حاضر موسئ اور چند

سوال كا ون من ساك سوال يقاكر قيامت كب آئى آپ فرمايا: مَا الْمَسْفُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمْ مِنَ السَّائِلِ (جس سوال كيا) (رواه البخاري وسلم) (جس سوال كيا) (رواه البخاري وسلم)

لین اس بارے من میں اور تم برابر ہیں۔ صاحب روح المعانی تصح ہیں کہ سوال کر نیوالوں کے موال کا یہ مقصد ہوسکا ہے کہ اگرا ہے واقعی رمول ہیں تو مستعین طور کر آپ بنادی کر قیامت کہ آئے گی۔ کیونگران کے خیال ہیں نیوت کے لوازم میں سے میہ بات بھی تھی کہ رمول کو قیامت کا علم ہونا جا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تر دیو فر مائی اور بنادیا کہ اس کا علم مرف اللہ کو برمول کا نہ جا نتا متصب رسالت کے خلاف نہیں ہے۔ ان کے الفاظ میں۔ وَبَعْ حَنْهُ ہُم فَیْوَا عَنْهُ بِلِیکَ مِنْ مُعْتَ حَنْهُ ہُم فَیْوَا مِنْ اللّٰهِ عَنْهُ ہُم فَیْوَا اللّٰہِ ہِمِنَا کہ فیامت کا علم ہونا رسالت کے مقاف ہُم فی نیونی کی اور موال کی اس کی صدافت جا نیا جا ہے کہ اس است کے خلاف ہونا رسالت کی صدافت جا نیا جا ہے کہ اس اس کے دو تھی اس سے ہاں گئے وہ تھی ہونا رسالت کی صدافت جا نیا جا ہے کہ اس اس کے دو تھی ہونا رسالت کی صدافت جا نیا جا ہے کہ اس کی تعمیل صدی شریف میں اسطری وارو ہوئی ہے کہ قیامت اس صال میں آ جائے گی کہ دو تحضول نے اپنی کی دو تو تھی کہ دو تو دو دو کے کہ جا کہ اور کو گئی تھی نہ بیا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اس میں آ جائے گی کہ دو تو ہوگا وہ اس کی اور وہ اس میں اسٹری کی کہ دو تو تو کہ کی کہ دو تو ہوگا وہ اس میں اسٹری کی کہ تو کہ تو ہوگا اور اپنی خوش لیے در باہوگا کہ قیامت آ جائے گی اور دو اس میں اسٹری خوش لیے در باہوگا کہ قیامت آ جائے گی اور دو اس میں اسٹری خوش لیے در باہوگا کہ قیامت آ جائے گی اور دو اس میں در باہوگا کہ قیامت آ جائے گی اور دو اس میں اسٹری طرف لقی آغوار کی ہوگا کہ تیامت آ جائے گی ۔ وہ کی کی دو تو کی دو تو کی دو تو کی دور کی خوش نے اپنے مندی طرف لقی آغوار کو کا کہ قیامت آ جائے گی ۔ وہ کی کی دور کی خوش نے اپنے مندی طرف لقی آغوار کو کی دور کو کہ بیاد دور کی خوش نے اپنے مندی طرف لقی آغوار کی اور کو کو خوش نے اپنے مندی طرف لقی آغوار کو کا کہ تو کی دور میں کی دور کی دور کو کی دور کو کی خوار کی سال کی دور کو کی دور کی کو کی دور کی کو کی دور کو کی دور کی دور کی دور کی کو کی دور کی کو کی دور کی کو کی دور کی دور کو کی دور کی کو کی دور کی کو کی دور کی کو کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کو کی دور کی دور کی دور کی کو کی دور ک

قُلْ لَا آمْلِكَ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرَّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْكُنْتُ اعْكُمُ الْغَيْب

آب فرما دیجے کہ میں اپنی جان کے لئے کمی نفع اور ضرر کا یا لکٹیس موں محراتیا ہی جتنا اللہ نے جایا اور اگر میں غیب کو جاتیا ہوتا

كَاسْتَكُنْ وَكُونُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَامَتُ فِي السُّوِّيُ إِنْ آنَا إِلَّا نَا يُرُّ وَبَهِيْ لِقَوْمٍ

لويبت سے منافع حاصل كر لينا اور محصكونى الكوار چيز ندائيتي عن قوان لوكون كومرف بشارت دين والا اور ورائے والا مول

ؽؙٷ۬ڡؚڹٷؽۿ

جوائمان ركعترين

آپ فرماد بیجئے کہ میں اپنے لئے کسی نفع وضرر کا مالک نہیں ہوں اور نہ غیب جانتا ہوں

نفع اور ضرر کے بارے میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے آپ سے بیاعلان کرادیا تا کہ لوگ آپ کو اللہ کا ہندہ سمجھیں اور یہ بھی یقین کریں کہ آپ کو جو نفع د نقصان کے سمجھیں اور یہ بھی یقین کریں کہ آپ کو جو نفع د نقصان کے بارے میں آپ کوکوئی اعتبار نہیں۔ بارے میں آپ کوکوئی اعتبار نہیں۔

بندوں کواللہ تعالی نے جوعلم وقہم اور تدبیر محنت اور کوشش کا اختیار دیا ہے جس کے ذریعہ کچھ قائدہ ہوجاتا ہے یا کس ضرر سے نی جاتے ہیں اس طرح کا اختیار رسول اللہ علیہ کوئی تھا ان تد اہر اور اسباب کے اختیار کرنے اور اعتماء جوارح کو حرکت دینے سے جو کھ نفع عاصل ہوجاتا ہے یا بعض مرتبہ کوئی نقصان کی جاتا ہے تو یہ سب اللہ کی مشیت کے تالی ہے خود عمار نمیں ہے لفظ اللہ مَا هَمَاءَ اللهُ کی یہ تغییر اس صورت میں ہے جکہ استثنا متصل ہو۔ قال فی الروح آئ المؤقف مَشِیْت بسید حافظ ہاؤ یہ مَرکنی مِن ذایک فَارْنی جِینَدل اَمْلِحُه بِمَشِينة ہے۔

اوراً گراشتناً ومنقطع لیا جائے تو اس کا بیمعنی موگا کہ جو پھھاللہ تعالیٰ کی مشیت ہے بس وی ہو**گا میر**ااختیار پ**ھوجمی** نہیں ۔ (راجع زوح المعانی ص۲۶اج ۹)

انذار دہشیر کا کام امر شرکی ہے دنیا میں نقع وضرر دینچنے ہے اس کا تعلق نیس ہے۔اورتشریعی اوا مرونو ای اورتبلیغی ارکام کا تعلق منصب نبوت ہے ہے جوخص نجی اور دسول ہوا ہے کوئی تکلیف ند پہنچے بیکوئی شرکی یا تکو بی قانون نہیں۔

## رسول الله علی کے لئے علم غیب کلی ثابت کر نیوالوں کی تر دید

آیات بالا میں واضع طور پرتمری ہے کہ رسول الشعقی وغیب کا علم میں تھا۔ اور قیامت کا علم بھی نیقا کہ کہ آئے گی اور
سورہ انعام میں بھی آئی تصری کر رہی ہے وہاں فر بایا فل الا افغال الکھ بھندی خوال الفاء والا انعلم الفیہ والا انعلم الفیہ کا انگر الفی الفاء والد میں اس میں کہ اس میں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے میں اور ند میں غیب کو جا سا بھوں۔ اور تدمیں
تم سے یہ کہنا ہوں کہ میں فرشند ہوں ) اس میں شک نہیں کہ اللہ جل شاد نے آپ کو علوم غیبیہ عطافر مائے تھے۔ اور آپ کو
ساری محلوق سے زیادہ علم عطافر ما یا لیکن بید وی کی کرنا کہ دسول اللہ علی تھی ہے اور قیامت کے آئے گی۔
اس کا بھی آپ کو علم تھا یہ دوی باطل ہے اور قران و صدیت کی تصریحات کے خلاف ہے۔ ملاعل قادی رحمۃ اللہ علیہ

الموضوعات الكبيريش حافظ جلال الدين سيوطى في تقل كرت بين -

وقد جاهر بالكذب بعض من يدعى فى زماننا العلم وهو متشبع بما لم يعط أن رسول الله الشيئة كان يعلم منى تقوم الساعة قبل له فقد قال فى حديث جبرئيل ما المسئول عنها بأعلم من السائل ف حرفه عن موضعه وقال معناه أنا وأنت تعلمها وهذا من اعظم النجهل وأقبح التحريف (ألى أن قال) ثم قولة فى الحديث ما المسؤل عنها بأعلم من السائل يعم كل سائل ومسئول عن الساعة هذا شانه ما ولكن هؤلاء الغلاة عنهم أن علم وسول الله منطبق على علم الله سواء بسواء فكل ما يعلمه الله يعلم رسوله والله تعالى يقول: وممن حَوُلكم من الأعراب مُنَافِقُون وَمِن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلهم وهذا فى براءة وهى من اواخر ما نزل من القرآن هذا والمنافقون جيوانه فى المدينة انتهى بحذف.

لیمی تمہارے کرداگرود بہاتیوں میں ہے منافقین ہیں اور اہل مدیدیں ہے دولوگ ہیں جو نفاق میں خوب زیادہ آئے ہو تھی تہارے کرداگرود بہاتیوں میں ہے منافقین ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرایا آپ آئیں ہیں جانے ہم آئیں جانے ہی اللہ دوہ آپ کے بال واضح تصریح کے بعد پھر بھی جانے ہیں حالا نکدوہ آپ کے بار میں مقد مدید مراسر قرآن مجید کا انکار ہے ای لئے طاعلی قاری رحمة اللہ علیہ فروہ بالا عبارت کے بعد کھے۔ اس باللہ ورسولہ یک تو اجساعا کہ الا یعن میں اعتقد تسویہ علم اللہ ورسولہ یک تو اجساعا کہ الا یعن میں نے بہا عقیدہ درکھا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ کا علم برابر ہے تو بالا جماع اے کافر کہا جائے گا۔

آج کل ایک ایس جماعت ہے جو یہ بہتے ہیں کہ رسول اللہ عظافیہ کاعلم اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر ہے صرف عطائی اور غیر عطائی کا فرق ہے یہ اُن لوگوں کی گمرائی ہے۔ ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ الموضوعات الکبیر بھی بعض ایسی آیات و احادیث درج کرنے کے بعد جن ہے رسول اللہ عظافیہ کے علم کلی کی نفی ہوتی ہے تحریفر ماتے ہیں: ولا ریب ان المحاصل لهؤلاء على هذا الغلو اعتقادهم انه يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة وكلما غلوا كانوا اقرب اليه واختص به فهم اعصى الناس لامره واشدهم مخالفة لسنته وهؤلاء فيهم شبه ظاهر من النصارى غلو على السمسيح اعظم المغالفة والمقصود أن هؤلاء يصدقون بالاحاديث المكذوبة الصريحة والله ولى دينه فيقيم من يقوم له بحق النصيحة

مر جمہ : اوراس میں کوئی شک نیس کران لوگوں کے اعتقاد میں جونلو ہاں کی وجہ سے یہ عقادر کھتے ہیں کہ یہ غلوان کے گناہ کومعاف کراد ہے گا اور جتنا بھی زیادہ غلوکریں گے آئے کہ خضر ہے تالیقے سے قلوان کے گناہ کومعاف کراد ہے گا اور جتنا بھی زیادہ غلوک سے لوگوں سے ہڑے آئے گئی نافر مانی قریب تر ہو نئے اور آپ کے خصوصین میں شار ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب لوگوں سے ہڑے گرآپ کی نافر مانی کرنے والے ہیں اور آ کی سنت کی مخالفت میں سب لوگوں سے زیادہ خلوکیا۔ اور ان نے وین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ خلوکیا۔ اور ان نے وین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ خلوکیا۔ اور ان نے وین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ خلوکیا۔ اور ان نے وین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ خلوکیا۔ اور ان نے وین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ خلوکیا۔ اور ان کے دین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ خلاکیا۔ اور ان کے دین اور شریعت کرتے ہیں۔ اللہ ایس کے لئے قائم ہو۔ ادھ

بعض جابل ایوں کہددیے ہیں کہ یہ بات تو تھیک ہے کہ آیات واحادیث ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیقہ کو ہر چیز کاعلم نیں دیا گیا ہے کہ رسول اللہ علیقہ کو ہر چیز کاعلم نیں دیا گیا ہے ان او کوں کا یہ دعویٰ نہ صرف بید کہ بدلے ولیل ہے بلکہ احادیث شریف کی تصریحات کے خلاف ہے حضرت ہل بن سعد رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقہ نے ارشاد فر مایا کہ میں تمہیں بانی بلانے کے لئے پہلے ہے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا جو میرے پاس سے گزرے گائی لے کا اور جو پی لے گا کہ میں تمہیں بانی بلانے کے لئے پہلے ہے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا جو میرے پاس سے گزرے گائی لے کا اور جو پی لے گا کہ میں سام میں ہوگا۔ ضرور ایسا ہوگا کہ چھلوگ میرے پاس آئیں گی ہوں گا کہ بہیرے لوگ پہنچا نتا ہوں گا دورہ بھی بجھے بہچا نتے ہوں گے پھر میرے اوراً تک درمیان آڑنگادی جائے گی میں کہوں گا کہ بہیرے لوگ ہیں جواب میں کہا جائے گا کہ بلاشیہ آ پئیس جائے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی با نئیں نکائی تھیں اس پر میں کہوں گا کہ دورہوں دورہوں جنہوں نے میرے بعد اول بند کی کردیا (اس ادل بدل کرنے میں بیسی ہے کہ رسول اللہ علیقہ کے علم کے برابر قرار دے دیا) (مفلو قالمعانے ص ۱۳۸۸ نواری وسلم)

نیز شفاعت کے بیان میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں بجدہ میں پڑ جاؤں گا اور اپنے رب کی ۔ وہ ثناء وتھ بید بیان کروں گا جواللہ بچھے سکھاوے گا جنہیں میں اس وقت نہیں جان (ایساً)

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ بعض چیزین ایسی ہیں جواس دنیا میں آپ کے علم میں تہیں لائی گئیں وہ دہاں آخرت میں طاہر ہوں گی اہل بدعت پر تعجب ہے کہ وہ عقیدت کے غلومیں آیات وا حادیث کوٹیں جانے اور دعوی اُن کا سے ہے کہ ہمیں رسول انشہ علی ہے سب سے زیادہ محبت ہے بلکہ اپنے بارے میں یوں بچھتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی مسلمان بی تہیں۔ هداه میں اللہ تعالی إلی الصواط المستقیم صواط الذین انعم علیہم من النہیں والمصدیقین وائشہداء والصالحین۔

# هُوالَى فَكُفَّكُوْ مِنْ لَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْ اَرْفِهَا اللهُ وَهَالِيمُكُنُ النَّهَا اللهُ وَلَيْهَا وَلَا عَلَيْ وَاللهُ وَلَيْهَا اللهُ وَلَيْهُا اللهُ وَلَيْهُا اللهُ وَلَيْهُمَا اللهُ وَلِيمَا اللهُ وَلِيمُ اللهُ وَلَيْهُمَا اللهُ وَلَيْهُمَا اللهُ وَلَيْهُمَا اللهُ وَلَيْهُمَا اللهُ وَلَيْهُمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهُمَا اللهُ وَلِيمُ اللهُ وَلَيْهُمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيمُ اللهُ وَلِيمَا لِهُ اللهُ وَلِيمَا اللهُ وَلِيمَا اللهُ وَلِيمَا اللهُ وَلِيمَا اللهُ وَلِيمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيمَا اللهُ وَلِيمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيمَا اللهُ وَلِيمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيمُ اللهُ وَلِيمُ اللهُ وَلِيمَا اللهُ وَلِيمَا اللهُ وَلِيمَا اللهُ وَلِيمُ اللهُ وَلِيمُ اللهُ وَلِيمُ اللهُ وَلِيمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيمُ اللهُ وَلِيمَا اللهُ وَلِيمُ اللهُ وَلِيمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيمُ وَلِيمُ اللهُ وَلِيمُ وَاللهُ وَلِيمُ وَلِيمُ اللهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ اللهُ وَلِيمُ وَلِيمُ

# بیوی قلبی سکون کے لئے ہے

قرار دیے گئے سواللہ برتر ہے ان کے شریک بنانے سے

قن معدول : ان آیات شراول توالله جل شاند نے اولاد آ دم کی تخلیق کا تذکر وفر مایا۔ پہلے معزت آ دم علیہ السلام کو پیدا فر مایا۔ پھر جب انہوں نے تنہائی محسوس کی اور طبعی طور پر اُنس واُلفت کی ضرورت محسوس کرنے گئے تو ان کی ہائیں کی اُن کا جوڑ اپیدا فر مادیا۔ جس کا نام مواء تھا۔ اس جوڑے کی ضرورت فلا برفر ماتے ہوئے ارشاوفر مایا لِیکسٹن اِلْکِها تاکدوہ اپنے جوڑے کے پاس قرار بکڑے ۔ تعکاما ندہ اپنے گھرٹس آئے تو اپنے گھر کو آ رام کی جگہ پائے۔

سورة روم على فرمايا: وَمِنْ أَيْنَةَ أَنْ عَنَىٰ لَكُوْ مِنْ الْفَيْكُوْ اَذَوْكِ اِلْمَنْ تَلُوْاً اِلْهَا وَمِعَنَ بَنَكُوْ وَوَالْمَنْ الْفَيْكُوْ اَذَوْكِ الْمَنْ اللّهَ الْمَعْنَ اللّهُ وَمِنَا اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

سورہ اعراف میں لیسٹنٹ اِلْیُھا فرمایا۔اورسورہ روم میں اِنٹسٹنٹوا اِلْیھا فرمایا۔معلوم ہواکہ انسان کی از دوائی از ندگی کا مقصد اصلی ہے ہے کہ ایک دوسرے سے مانوس ہوا ور زندگی پرسکون ہو۔ آپس میں مجت اور ہدردی کے نقاقات ہوں۔ بہت سے مردمورتوں کے لئے مصیبت بن جاتے ہیں اور بہت مورش مرد کے لئے سوہان زوح بن جاتی ہیں۔ یہ از دوائی مقصد کے خلاف ہے۔ جن میاں ہوبوں میں تخی ہودہاں سکون کہاں اور بیسکون وہیں ہوسکتا ہے جبکہ خلاف طبح امور میں فریقین تخل اور برداشت سے کام لیس۔ نکاح کرتے وقت اچھی طرح دیکھ بھال کر نکاح کریں۔ مال اور حسن و جمال ہی کو نیس کوندگودیکھیں۔فریقین کی دین داری اور نوش خلی کو بھی دیکھیں۔اور یہ بھی دیکھیں کہ ایس ہی جوڑ بیشے گایا نہیں؟ جمال ہی کو ندگوں بھی دیکھیں کہ ایس ہی جوڑ بیشے گایا نہیں؟ دونوں بحبت والفت کی راہ پر چل سکیں کے بانہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور حالے گئے ۔ نے ادشاوفر مایا کہ جب تمہارے یاس کوئی ایسا حض پیغام لائے جس کے دین اورا خلاق کو پہند کرتے ہوتو اس سے نکاح کروینا ادشاوفر مایا کہ جب تمہارے یاس کوئی ایسا حض پیغام لائے جس کے دین اورا خلاق کو پہند کرتے ہوتو اس سے نکاح کروینا ادشاوفر مایا کہ جب تمہارے یاس کوئی ایسا حض پیغام لائے جس کے دین اورا خلاق کو پہند کرتے ہوتو اس سے نکاح کروینا ادرا خلاق کو پہند کرتے ہوتو اس سے نکاح کروینا

ا گرابیانه کرد محیوز مین میں بزا فتنداور (لبا) چوڑافساد موجائے گا۔ (رواہ التر ندی)

حضرت معظل بن بیاررضی الله عنه کی روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت سے نکاح کروجو محبت والی ہوجس سے اولا وزیادہ پیدا ہو کیونکہ جس تہاری کثرت پردوسری ہمتوں کے مقابلہ جس فخر کروں گا۔ (رواہ ابوداؤ و) دولوں میاں بیوی محبت کے ساتھ وہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق بچھا میں اور ایک دوسرے کی رعایت کریں' ناگواریوں سے درگز دکرتے رہیں۔ بھی اسلم طریقہ ہے اوراس میں سکون ہے۔

میال بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزاریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علقی نے ارشا وفر مایا کہ تؤمن بندہ (اپنی) مؤن (بیوی) ہے بغض شد کھے۔اگر اس کی کوئی خصلت تا کوار ہوگی تو دوسری خصلت پیند آجائے گی۔(رواہ سلم ۲۷۵، ج۱)

نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے میں دوایت ہے کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ بے انک عورت پہلی سے پیدا کی کے جو کہ عورت پہلی سے پیدا کی گئے ہے دہ کی محمل کرنا ہے تو اس صورت ہیں سے پیدا کی گئے ہے دہ کی محمل کرنا ہے تو اس صورت ہیں حاصل کرسکتا ہے کہ اس کا ٹیز ہوایاں باتی رہے ۔ اورا گر تو اس سید می کرنے گئے گا تو تو ڈے گا اوراس کا تو ڈ دینا طلاق دینا ہدات دیا ہدات دینا ہدات دینا ہدات دینا ہدات دینا ہدات دینا ہدات دینا ہدات ہے۔ (رواہ سلم ص 2 مام ک

نیز حضرت ابو ہر برہ ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفہ نے ابرشاد قرمایا کہ الل ایمان بی سے سب سے زیادہ کائل اوگ وہ بیں جوسب سے زیادہ اجھے اخلاق والے بیں اورتم بیں سب سے بہتر وہ بیں جوابی عورتوں کے لئے سب سے بہتر بیں (رواہ التر مذی)

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما ہے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فریایا کہ جس محض کو بیار چیزیں دے دی نئیں اسے دنیاوآ خرت کی بھلائی دے وی گئی۔

- شكر كزارول ٢- ذكركر في والى زبان ٢٠- تكليف رمبركر في والإبدان

۳-اورالی ہوی جوابی جان میں اور شو ہرکے مال میں خیانت کرنانہ جا ہتی ہو۔ (رداہ البیم عی فی شعب الایمان) حضرت الس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفے نے ارشاد فر مایا کہ جو تورت پارٹج وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روز سے رکھے اورا بی عصمت محفوظ رکھے اورا پیے شو ہرکی فر مانبر داری کرے (جوشریعت کے خلاف نہ ہو) تو جنت کے جس درواز وسے جا ہے داخل ہوجائے۔ (مکلوۃ المصابع ص ۲۸۱)

میر چندا حادیث جوہم نے ذکر کی بیں ان میں آئیں کی مجت اور حسن معاشرت کے ساتھ زندگی کڑارنے کے اُصول بتا ویئے بیں ان پڑھل کریں تو انشا واللہ تعالی دونوں میاں بیوی سکھ ہے رہیں گے اور میاں بیوی بینے کا جو کیف اور مرورے اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے اور زندگی بحرمجت کے ساتھ نیا وہوتار ہے گا۔

میان بوک میں جو بھی بداخلاق ہوتا ہے۔ دوسرے کے لئے معیبت بن جاتا ہے جو مقصد نکاح کے خلاف ہے۔ جَسِعَ لا لَسَدُ مَشُورَ کَاءَ فِیسُمَا الْمَا هُمَا ہے کون مُر او بین؟ نیدیان فرمانے کے بعد کراللہ تعالی نے افسان کوایک جان سے پیدافر مایا اور ای جان سے اس کا جوڑا بنایا مشرکین کا حال بیان فرمایا جواولا دکی وجہ سے شرک کی صورتی افقیار کر لیتے ہیں ارشاد قرمایا فکنی انتخاص کے سند گا تحقیقاً فکھڑت پہ ۔ جب مرد نے عورت کوڈھا تکا یعنی قربت اور مہا شرت کی تو حمل رہ گیا ابتداء یہ شمل فقیف اور ہا کا ہوتا ہے جب پیٹ بیل نے کرعورت آسانی اسے جاتی پھرتی ہے۔ بیٹ بیل نے کرعورت آسانی اسے جو اور اس بیل ہوگی تو دونوں مہاں ہوگی اللہ دیکھڑ کا اللہ دیکھڑ کی اگر آپ نے ہمیں سے سام اولا دو دے دی تو ہم ضرور شکر گرزاروں میں سے ہوں گے ) فکٹی اللہ میکا اس بیک اللہ کی اگر آپ نے ہمیں سے سول گے ) فکٹی اللہ عنا اللہ بیک اور اس میں سے مولی چیز میں اللہ کے لئے شرک بنانے گئے ) فکٹی اللہ عنا کی اس سے مولی چیز میں اللہ کے شرک بنانے گئے ) فکٹی اللہ عنا کی اس میں کو سام بھلا چنگا تھے عظا فرما دیا تو اور اس میں کو گوں کے شرک کے بارے میں بوالے اس میں کو گوں کے شرک کا بیان ہے اس کے بارے میں بوالے سے کہ کو گانا انتخابی انسانی کو کا میا ہوگی آئے گوئی کو گئی انسانی کہ کہ کا اس میں کو گئی انسانی کہ ہوئی ہوئی ہوئی دوایات میں اور مورت میں دواج سے بارے میں بوائے کہ کہ کو گانا میں میاں ہوں کا ذکر ہے اور وہ یہ کہ شیطان کے بنانے ہے حضرت جواء نے آپ کیے کو کا مام عبدالحارث رکھانا سے کہا کہ اس جو بیتے پیدا ہوائی کا تام عبدالحارث رکھنا۔ اس طرح وہ زندور ہوگا۔

مفسراین کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اول تو اس قصہ کو مرفوعاً نشل کیا ہے گھراین جریہ کے حوالہ ہے اس کو حدیث موقو ف
یتا یا ہے۔ اور موقو ف ہونے کبھی شواحد پیش کے جی پھر لکھا ہے کہ بیدوایت موقو ف ہے سحانی کا قول ہے ممکن ہے کہ
صحافی (سمرہ بن جندب) نے بعض اہل کتاب سے بیدبات عاصل کی ہوجو بعد میں مسلمان ہوگئے تنے جیسے کعب احبار اور
وہب بن مدنیہ رحمہ اللہ تعالی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے بھی پھواس طرح منقول ہے کہ حضرت آور وحواء ملیما السلام
نے اپنے بچہ کا نام عبدالحارث دکھ دیا تھا مفسر ابن کثیر فرماتے جی کہ یہ سب اہل کتاب کے آٹار سے لیا گیا ہے۔ ہمارے
نزویک یہی بات ورست ہے کیونکہ آیت بھی شمنیکا صیفہ ہے جس جس جس میں میال بیوی دونوں کاذکر ہے اور حضرات انبیاء کرام
علیم السلام سے شرک خفی یا جلی کا صدور نہیں ہوسکا۔

اب بیروال پیراہوتا ہے کہ آیت کا مطلب کیا ہے اوراس میں کن نوگوں کا حال بیان کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت حسن (بعری) ہے منقول ہے کہ اس سے یہود ونساری مراد ہیں اللہ تحالی نے آئیں اولا وعطافر مائی تو ان کو یہودی اور نفر انی بناد یا مفسر این کنیر فرماتے ہیں: و هو من أحسن النفاسير و أولی ما حملت علیه الآیة ( کریسب ہے اچھی تفسیر ہے اور آیت کواس رمحلول کرنا اولی ہے)

تفیر ورمنٹورص ۱۵ ج ۳ میں حضرت این عباس رضی الله عنجما ہے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ شرک کرنے والی بات حضرت آ دم علیہ السلام ہے متعلق تبیں ہے ان کے الفاظ یہ ہیں: عسن ابس عبدامی قبال مدا السرک آ دم ان اولها شدک و و آخو ہا مثل صوبعہ لمین بعدہ ۔ یعنی حضرت آ دم نے شرک نہیں کیا ان کے بارے ہیں آ بت کا اول حصہ جس شرک نہیں کیا ان کے بارے ہیں آ بت کا اول حصہ جس شرک نہیں کیا ان کے بارے ہیں آ بت کا اول حصہ جس شرک نہیں کیا ان کے بعد آ سے (اور شرک اختیار کیا )

اولا دکوشرک کافرر بعید بنانے کی تر دید: ندکورہ بالا آیت ہے معلوم ہوا کدانیا نوں میں اولاد کی پرورش اور ایجے زندہ رہنے کی اُمیداورا تی موت کے ڈرسے مال باپ افعال شرکیہ میں جتا ہوجاتے ہیں شرک کی ابتداء یجے کے پیدا ہونے کی امید بی سے شروع ہوجاتی ہے اس کے حج سالم بیدا ہونے کے لئے نذریں مانے لکتے ہیں۔ بینذریں غیراللہ کے لئے بھی ہوتی ہیں چرجب بیدا ہوجاتا ہے قوشرکی نام رکھتے اور شرکیہ کام کرتے ہیں۔

بعض علاقوں میں اسے چھان میں رکھ کر تھیٹے ہیں اور اس کا نام کسیٹار کھ دیتے ہیں۔ یا کسی پیرفقیر کے نام پر کان چھید کرئند اڈال دیتے ہیں اور لڑ کے کا نام بندوور کھ دیتے ہیں اور بعض لوگ قصد ابچوں کے ایسے نام رکھتے ہیں جو ٹرے معنی پر دلالت کرتے ہیں جیسے کوڑا کڑ وابھیڈگا۔

ان لوگوں کا بیضال ہوتا ہے کہ انام رکھیں کے تو لڑکا جیتا رہے گا اور بیٹر کیا افعال شیطان کے سمجھانے ہے اور ہندووں کے پاس پڑوی اور ماحول میں دہنے کی وجہ ہے افتار کرتے مشرکین عرب شرکیہ نام رکھا کرتے تھے۔عبدالات عبدالعزیٰ عبدمناف عبدش ان جیسے نام ان لوگوں میں دائے تھے۔ نصار کی میں اب تک عبدالی ہے اور ہے۔ یہ سب شرک ہے۔ مسلمانوں کے نام ایسے ہونے چاہئیں جن سے عبدیت کا مظاہرہ ہواور نام ہے بیٹریکٹ ہو کہ بیاللہ کا بندہ ہے۔ دسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے: قسموا جاسماء الانبیاء واحب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبدانو حمن واصلہ قبا حارث و ھمام واقب حوب و مو ق (رواہ ایوراؤو)

لیخی نبیوں کے نامول پراپنے نام رکھواور نامول میں الڈکوسب نے یادہ محبوب عبداللہ وعبدالرحمٰن ہے اورسب سے زیادہ سے نام محبوب عبداللہ وعبدالرحمٰن ہے اورسب سے زیادہ سے برانام حرب (جنگ) اور مرہ (کڑوا) ہے۔
اللہ تعالیٰ کے اساء صنی سے بہلے لفظ عبد لگا کراپنے بچوں کے نام رکھیں اور پُر سے ناموں سے پر بینز کر ہی۔
حضرت مسروق تا بھی رقمۃ اللہ علیہ نے فرمانیا کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے بچھ کہتم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسروق بن اللہ جدع ہوں حضرت عمر نے فرمانیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے کہ اجدع شیطان کا تام ہے (رواہ ابوداؤد) اور اس کا معنی بھی قراب ہے کیونکہ جس کے ناک کان کئے ہوں عربی میں اس کوا جدع کہا جا تا ہے۔
حضرت ابوالد رواہ واج میں کے ناک کان کئے ہوں عربی میں اس کوا جدع کہا جا تا ہے۔
حضرت ابوالد رواہ واجدع کہا تھا تھا ہے۔

حضرت ابوالدروا ورضی اللہ عندے دوایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول اللہ انتظامی نے کرتم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے باپ دادول کے نامول سے بکائے جاؤ کے لہذاتم اپنے نام ا<u>سے ر</u>کھو۔ (رواہ ابوداؤد)

النفر كُون مالا يَعْلَقُ شَيْاً وَهُمْ يَعْلَقُون هُولا يَسْتَطِيعُون لَهُمْ نَصْرًا وَكَا

كاده لوك ان كوثريك بنات بن جركم بيدائين كرت ادروه بينا كه جائ بن اوروه الى دد بدرت بين ركة اورد

انفسكه م يخصرون و إن تلعُوهُمْ إلى الْهُلَى لايتَبِعُو كُوْسُوا وَانْ تَلْعُوهُمْ إلى الْهُلَى لايتَبِعُو كُوْسُوا وَانْ وانْ بالا عُولُمُ مَا اللهُ الله بالا يَ تَعْلَمُ اللهُ الله بالا يَ تَعْلَمُ اللهُ الله بالا يَ تَعْلَمُ اللهُ اللهُ الله بالله باله

عِبَادٌ اَمْمَا الْكُوْ فَادْعُوهُ وْ فَلْيَسْتَعِيبُوا لَكُوْ اِن كُنْتُوْ صِيدِينَ ﴿ الْهُ وَ الْهُ وَارْجُلُ الْهُ الْمُوارِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ الل

# معبودان باطله نه سنتے ہیں ندد کیصتے ہیں ندائی مدد کر سکتے ہیں نہ عبادت گزاروں کی مدد کر سکتے ہیں

خُذِ الْعَفُو وَأَمُرُ بِالْعُرُونِ وَاعْرِضْ عَنِ الْبِهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغِنَكَ مِنَ الثَّيْطِن

معاف کرنے کو افتیار میج اور نیک کاموں کا حكم ديج اور جالوں سے كناره بيج اور اگر آپ كوشيطان كى طرف س

نَزْعُ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِينَهُ عَلِيْهُۥ

كوكى وسوساً في كلو الله كي بناه ما كل ليخ بالشروه ينفيد الاجائية والاب

ا خلاق عالیہ کی تلقین اور شیطان کے وسوسے آنے پراللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کا حکم

كرت رمو\_(الترغيب والتربيب ص٣٢١ ع٣)

معاف کرنے کی ضرورت اور فضیات: چنکه انسان فرن الطبع ہے بینی اس کا مواج میں جول والا ہاس لئے وہ تنہائیں روسکا۔ جب ل جل کررے گاتو اینوں سے اور پرایوں سے رشتہ داروں سے اور دوسر سے لوگوں سے چیوٹوں سے اور بردوں سے داسطہ پڑے گا۔ جب محلوق سے تعلق ہوگاتو ان سے تکلیفیں ہمی پنجیں کی اور مزاج کے خلاف ہمی یا تھی پیش آئیں گی۔ چیوٹوں سے ہمی غلطیاں ہوں کی بدوں سے ہمی کوتا ہیاں ہوں گی۔ بید تکالیف ہیں ان پرمبر کرتا اور در کرز رکرنا بہت بوا ممل ہے آگر چہ بعض حالات میں بدلہ لیزا ہمی جا ترہے۔ لیکن جتنی تکلیف پیشی مواسی قدر بدلہ لیا جا

وَجَزَاءُ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِنْ أَلِهَا فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ إِللهَ لَا يُحِبُ الطَّالِمِينَ. وَلَمَنِ النَّمَصَرَ بَعَدَ ظُلُمِهِ فَأُولِئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَيْلٍ السَّمِن السِّيلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْطَلِمُونَ النَّاصَ وَيَهْفُونَ فِي الْآرُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ \* أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابَ اللَّهُمْ. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَانٌ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْآمُورِ.

(ترجم) اور برائی کابدار برائ ہوئی ی کرائی کی جوش معاف کردے اور اصلاح کرے واس کا او اب اللہ کے ذمہ ہے واقعی اللہ تعالی کا لموں کو پہندیس کرتا اور جوش اپنے اور پھلم ہو چکنے کے بعد برایز کا بدلہ لے لے سوایسے لوگوں پر کوئی الزام نیس الزام مرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق و نیاجی سرکٹی کرتے ہیں۔ ایسوں کے لئے ورونا کے عذاب ہے اور جوش مبر کرے اور معاف کردے۔ بیالبتہ بدین ہے ہمت کے کامون عمل ہے۔

معاف کردینے کی فعیلت بہت ہے (اور اگر کسی موقع پر معاف کرنا تھکت اور معلمت کے فلاف ہوتو وہ دوسری بات ہے ) انسان کے فس بھی جو بلہ لینے کا جذبہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے معاف کرنا آسان بھی ہوتا کی تھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے معاف کرنے آسان بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے معاف کرنے میں فس کو تکلیف ہوتی ہے کی اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہوتا ہے کہ من خصا وَ اَصْلَحَ فَا جُروُهُ عَلَى اللهِ ہے کہ من خصا وَ اَصْلَحَ فَا جُروُهُ عَلَى اللهِ بِرِي وَ اِسْ مَا وَ اَصْلَحَ فَا جُروُهُ عَلَى اللهِ بِرِي وَ رَسَانِ وَ اَسْ مَا وَ اَصْلَحَ فَا جُروُهُ عَلَى اللهِ بِرِي وَ رَسَانِ وَ اَسْ مَا وَ اَصْلَحَ فَا جُروُهُ عَلَى اللهِ بِرِي وَ رَسَانِ وَ اَسْ مَا وَ اَسْ مَا وَ اَصْلَحَ فَا جُروُهُ عَلَى اللهِ بِرِي وَ رَسَانِ وَ اَسْ مَا وَ اللهِ مِلْ وَ اَسْ مَا وَ اللهِ مِلْ وَ اَسْ مَا وَ اللهِ مِلْ وَ اللهِ مِلْ وَ اللهِ مِلْ مَا اللهُ مَا اللهِ مِلْ مَا وَ اللهُ مَا وَ اللهُ مَا وَ اللهُ مَا وَ اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهُ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهُ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهُ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَا وَاللهُ مَا وَاللهُ مَا وَاللهُ مِلْ اللهُ مَا وَاللهُ مِلْ اللهُ مَا وَاللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مَا وَاللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا وَاللهُ مِلْ اللهُ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ الل

ے۔ بھائیوں نے وہیں کو کیں میں ڈال دیا مجرچند کوں کے وض انیس بچے دیا محرجب برسوں کے بعد معرض ان کے

پاس حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ ہم خطا کار تھے تو انہوں نے جواب ش فرما دیا۔ الاَتَوْبِ عَلَيْكُوْالْيَوْمُ يَعُفُوْاللّهُ لَلّهُ لَكُوْ وَهُوكَ اللّهُ عَلَيْكُوْاللّهُ وَهُوكَ اللّهُ وَهُوكَ اللّهُ وَهُوكَ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُولاً اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فتح مكه كون رسول الندعليسة كا الل مكه سے برتاؤ: سيدالاولين ولا فرين علقة كرماته كه الله على الله على ماته كه و والوں نے كيا كيمي نيك كيمي كيمي لكيفيس وي آپ كوكه كرم چيوز نے برنجودكر ديا۔ چرجب آپ فتح كمه ي موقع برصحابة كيماته تشريف لے محصے اور كم معظمہ فتح ہوگيا تو آپ نے فر ايا كرتم لوگ كيا خيال كرتے ہوش تبهارے ماته كيا معالمه كرونكا الل كمدنے كبا: أخ تكويم و ابن أخ تكويم كو تواب يا تھا اور فر ايا: وكريم بحالى كے بينے بين آپ نے ان كو دى جواب ديا تھا اور فر ايا: وكريم بحالى كے بينے بين آپ نے ان كو

در حقیقت اخلاق عالیہ بی ہے اہل حق جیتے ہیں اور انہی کے ذریعہ اسلام کی دعوت عام ہوئی ہے۔ اخلاق عالیہ بی معاف اور درگز رکرنے کا بڑا وخل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فر مایا کدرسول اللہ علی ہے ۔ اپنی جان کے لئے بھی کسی بارے بیں کوئی انتقام نہیں لیا ہاں جن چیزوں کو اللہ تعالی نے محترم قرار دیا ہے ان کی بے حرمتی ہوتی تھی تو آ پ انتقام نے لیجے تھے۔ (رواہ البخاری وسلم)

حضرت عائشر منی الله عنهائے بہمی فرمایا کدرسول علی نافر کو تضاور نہ برتکاف فنس کو کی افتیار کرتے ہے نہ بازاروں بیل شور کیائے سے اور زیر کا در اللہ بازاروں بیل شور کیائے سے اور در اللہ کا باللہ برائی کا بالہ برائی کے بارے سے بلکہ معاف فرمائے سے اور در گزر کرتے سے (رواوالتر فدی) حضرت اللہ رمنی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ بیل نے آٹھ سال کی عمر سے نے کر دس سال رسول اللہ علی کی خدمت کی آپ نے جھے کی ایسے نقصان کے بارے میں کہی ملامت نہیں فرمائی جو میرے ہاتھوں ہو گیا ہوا اگر آپ کے گھروالوں میں سے کوئی محض ملامت کرنے لگا تو فرمائے سے اسے چھوڑ و کیونکہ جو چیز مقدر ہو چی و و ہوئی ہی تھی۔ (معکلو ہ المعانے میں 19)

ا چھا مال خرج کرواور ان سے لاٹھی اُٹھا کرمت رکھوجس کی وجہ سے وہ تمہاری گرفت سے مطمئن ہو جا کیں اور احکامِ خداوندی کوفراموش کردیں اور انہیں اللہ کے احکام وقوا نین کے بارے میں ڈراتے رہو۔

امریا کمحروف: آیت بالایس دوسری تعیون فرمانی و آمُو بِالْفُوفِ تین بھلائیوں کا تھم دیا کرو بھلائیوں کا تعمرویا بھی مکارم اطلاق اور فضائل اندال اور کا اس افعال میں سے ہاور دین اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن الممكر کی بہت یوی فضیات ہے جس کے بارے میں ہم تفصیل سے سورہ آلی عمران کی آیت و کھٹائی بین سے فرانگائی تین کے اُلگائی بین کے اور میں کہ کے ہیں۔ (انوار البیان ۲۰)

چاہلوں ہے اعراض کرنا: تیری ہے تا ہوں فرائی وَاَعْدِ مَنْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ۔ (اور جاہلوں ہے اعراض کرو)

یم بہت اہم نصحت ہے اور اس بڑئل کرنے ہے ہوئن بندہ اپ نفس کے شرے اور جاہلوں کے شرے تحفوظ دہتا ہے۔
موال جواب الل علم سک محدودر ہے تو مناسب رہتا ہے۔ اور جاہلوں ہے موال جواب اور بحث کی جائے تو وقت بھی ضائع
ہوتا ہے اور جاہل اپنی جہالت کی وجہ ہے صاحب علم کو خاموش کرکے یہ جمتا ہے کہ ش جیت گیا۔ صاحب علم کے اخلاق
فاضلہ میں یہ بھی شائل ہے کہ جاہلوں سے ندا کچھے اور ان سے دور رہے اور جاہل کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتو اسے
فاضلہ میں یہ بھی شائل ہے کہ جاہلوں سے ندا کچھے اور ان سے دور رہے اور جاہل کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتو اسے
برداشت کرے اور وہاہلوں بی سے ہوئا کہ جاہل نے جاہلا ندا فعال واقوال اور اطوار وعادات کا مقابلہ کرے گا تو علم کا کام
جیوڑ ہیٹے گا اور جاہلوں بی سے ہوئا ارب گا۔ اگر کوئی جاہلا شافعی شری ستلہ پوچھے تو اسے بتا دے گئی ان اس سے بحث نہ
شریطان کے وسوسوں سے اللّٰہ کی پینا ہی لینے کا تعلم : دوسری آ بہت میں ارشاد فرمایا: وَاہْمَا یُونْ مُنْ مُنْ
الشّینظن نَذِعٌ قَالَمْدَ مِنْ یَالَاوْدِ اِنْکُو اَسْتُورِیْ اُلْکُو اللّٰہ کی پینا ہو لینے کا تعلم : دوسری آ بے بوکوئی وسرد آ نے گئے تو اللّٰہ کی بنا ہو اللّٰہ کے بلاشہ دہ سنے واللا اور جائے واللے )
مانگ نیخ بلاشہ دہ سنے واللا اور جائے واللے )

ر منشرص ۱۵۳ جسی برالداین جرگفل کیا ہے کہ جب آیت تریف : خید المعفو وَاَهُو بِالْعُوفِ وَاَعْدِ ضَ عَنِ الْحَبُ الْحِلِیْنَ ازل ہوئی تو رسول اللہ علی ہے کہ جب آیت تریف خصہ کا الت میں کیا کیا جائے (غصرانظام پر اُبھارتا ہے اور معاف کرنے ہے روکتا ہے) اس پراللہ جل شائٹ نے آیت وَاِمَّا یَنْوَغَنْکُ (آخرتک) نازل فرمائی ۔ لفظ نزغ کچوکہ دیتے اور اُبھار نے اور وسوسہ ڈالنے اور کی کام پر آمادہ کرنے کے لئے آتا ہے۔ شیطان انسان کے چھے لگار بتا ہے۔ غصرا ورانقام پر اُبھارتا رہتا ہے اور ایسے وسوسے دل میں ڈالنا ہے کہ انسان معاف کرنے یا درگز رکرنے پر عمل پر اند ہوسکے۔ شیطان کا شراور وسوسہ دفع کرنے کا بہ علاج بتایا کہ شیطان مردود سے اللّٰہ کی پناوما تکی جائے اس سے شیطان ڈلیل ہوگا اور وسوسہ ڈالنے سے جیجے ہے گا۔

سورة مومنون من فرمایا: وَكُلْ آَنِ اَكُونُهِ الْأَنْ الْفَيْلِيَانُ وَكُنُونُهِ الْفَيْلِيَّ وَالْفَيْدِ وَالْفَيْدُونِ الْفَيْلِيِّ وَالْفَيْدُونِ الْفَيْدُونِ الْفَيْلِيِّ وَالْفَيْدُونِ الْفَيْدُونِ الْفَيْدُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مِينًا وَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْدُ الللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُو

روایت ہے کہ رسول اللہ عظامتے نے ارشاد قربا یا کہتم آرے پاس شیطان آئے گا بودہ کے گا کہ یہ س نے بدا کیا ہے کی نے پیدا کیا۔ یہاں تک کہ یوں کے گا کہتم ارے رب کوس نے پیدا کیا۔ سؤجب دہ اس سوال پر بڑنج جائے تو یوں کے۔ اُنٹہ اُنٹہ اُنٹہ اُلھتیکٹ لُنڈ کیلڈ وکڈ بُولڈ وکٹ ویکٹن آکہ گاوا آئے ۔ ہمر با کمی طرف تین بارتھوک دے اور شیطان مردود ے اللہ کی بناہ بائے ۔ (رواد ابود ہو و)

صحابہ نے رسول اللہ علیہ کی میر بات اس مخص سے کہدری تو اس نے کہا کہ بے شک میں و اوا نہ ہوں۔ (رواہ البخاری ص ۹۰۳ج۲)

(علاء نے لکھا ہے کہ ابیامعلوم ہوتا ہے کہ میٹن بہت زیادہ غصہ میں بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہےاد لِی کا کلمہ بول دیا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ میٹنٹ منافق ہویا دیہات کارہنے والا اکھڑ آ دمی ہو)

وسور اور عمد ك وفعيد ك لح أعُولَ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِينِيم يرْحنا بحرب بـ

# إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوُ الِذَامَتَهُ مُرْطَيِفٌ مِّنَ الشَّيْطِينَ تَنَّكُرُواْ فَإِذَا هُمْ مُبْحِرُونَ فَ

باشبة ولوك البنارب سندرت بين جب ان كوشيطان كالرف ساكونى خطر التي جانا ساقة دوذكر شريالك جائة بين سراجا بك أكاراً تحسير كلن جالى بين-

#### <u> وَإِخْوَانُهُ مْ يَمُنُ وُنِهُ مُ فِي الْغَيِّ ثُمُّ لَايُقْحِرُ وْنَ ٩</u>

اور جولوگ شیاطین کے بھائی میں شیاطین ان کو کر اس مستجے بطے جاتے ہیں سود ، کی نہیں کرتے

#### شیطان سے بیچنے والوں اور شیطان کے دوستوں کا طریقہ

قصصید : آیت بالا وَإِمَّا يَنُوَعُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَوُعُ عَمَّمُ فَرِهَا يَدَجب شيطان كاوسوسآت توانلندك پناه ما تكنے ان دوآ يوں من شيطان سے بچنے والوں اور شيطان سے دوئ كرنے والوں كا تذكره فرما يا اور وہ سيكہ جولوگ الله تعالىٰ سے وُر تے ہيں ان كا طريقہ بہے كہ جب شيطان ان كول ميں كوئي وسوسدوُ الے اور بهكانے كى كوشش كرے تو فوراً الله كو يا وكرنے لكتے ہيں۔ اس كے عوم من مطلقاً الله كاذكركن بھى شامل ہے اور الله كے عقاب وثو اب كوؤ بن من لا كرشيطان كے وسوسوں سے بچنا اور ان برعمل ندكرنا بھى شامل ہے۔ الله كاذكر شيطان كود وركرنے كے لئے بہت بڑا ہتھيا م ہے۔ حدیث شریف میں ہے كہ شيطان انسان كول پر مضوطى كے ساتھ جما ہوا ہے۔ سوجب وہ الله كاذكركرتا ہے۔ تو

انوار البيان جلاجارم

شيطان يحصيهث جاتا باورجب الله كي ياد سے عائل موتا بوشيطان وسوے والنے لگتا بر (مشكوة المصابح س ١٩٩) سوره فَلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّالِي مِن جو " مِنْ شَيِّ الْوَسُواسِ الْذِكَ إِس الَذِي يُوسُوسُ فِي حَدُو والنَّالِسِ مِنَ الْيُستَدُو وَالدَّالِينَ". فرمايا باس شرال بات كاذكر بكرشيطان وسودالا بعدر الله كاذكر فرير) يتجيه بدا جاتا ب فَباذَا هُمَهُ مُبْصِرُونَ مَعِينَ تَقُوى اختيار كرف والعجب شيطان كاوسوسة في يرالله كويا وكرت بي اوراس استعاذه كرتے جي تواس مے فورا چونک جاتے جي اورآ تمسي كمل جاتى جيں۔ شيطان كي شرادت فوراواضح موجاتي ہے اور خطادمواب کا پینہ چل جا تاہے۔

متقین کاؤ کرفر مانے کے بعدان لوگول کاؤ کرفر مایا جوشیطانوں کے بھائی ہیں بعنی ان کے ساتھوان کا خاص تعلق ہے وہ شیطان کے دسوسوں سے نہیں بیجتے۔ بلکدان برعمل کرتے ہیں۔ جبان کابیرحال ہے تو شیاطین ان کو ممراہی میں برابر تعینے لئے جاتے ہیں اور ان کو تمراہ کرنے پر تمرائی میں آ مے بڑھانے کے بارے میں کوتا بی نہیں کرتے۔اوریہ بالکل غام بات ہے کہ جس نے شیطان کا تھوڑ اساتھ دیا آگی ہات کو مانا تو وہ اس کو ہرا بر ممرای کے راستہ پر چلا تا رہتا ہے ادرا ہے دوزخ مل پہنچا کرچیوڑ تاہے۔

#### بِإِيَّةٍ قَالُوْا لَوُ لَااجْتَبَيْنَتُهَا قُلْ إِنْهَا أَتَبِعُ مَا يُوْلِي إِلَيَّ اورجب آب لن کے ہاں کو فی نشانی شاہ کی او کہتے ہیں کہ آب نے میعجزہ کیوں نداختیاد کیا آب فرماد بچئے کہ شراہ مرف اس کا اجام کرتا ہوں جو میرے تَنَ عَلَا الْكَ أَيْرُمِنْ لَيِّكُمْ وَهُدَّى قَرَعْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وسيك المرف يدير والمرف وكاك بالآري فيها سعيب كالمرف يصرت كما تق يولود بايت يورودت يوران أوكور ك ليج إيان بالقابي

#### فرمائتی معجزات طلب کرنے والوں کا جواب

قصد الله المنظم المستقبل المستقبل المستقبل المستحد المستمد الموت المستقبل الميان الميان المستقبل المستقبل الميان المستقبل المست چیز دلاکل عقلیہ بن ہیں اس کے باوجوداللہ جل شلنہ کی طرف ہے مجزات کاظہور بھی ہوتا رہتا تھا کیکن معائدین کہتے ہتے کہ جومجزه بهم جابي ايسامجزه ظاهر مونا جابيث رسول الشعقية كافتيار ش مجزه ظاهر كرنا ندتها الشجل شايذكي جب مشيت ہوتی تھی تو معجزے فلاہر ہوجاتے تھے۔اللہ تعالیٰ شانہ جاہتا تو لوگوں کے فرماکٹی معجزے بھی ظاہر فرمادیتا کیکن اللہ تعالی کسی کا بابند بیس کے نوموں کے کہنے کے مطابق مجز ہ ظاہر فرمائے مجران کو کوں کا فرمائشی مجز ہ طلب کرنا بھی عنا داور تعقی کے طور پر تھا۔ جن قبول کرنامقصود نہ تھا ای لئے معجز ات کو جا دوبتا ویتے تھے۔ بعض مرتبداییا ہوا کہ معجز ہ طاہر ہوئے میں دیر مولى يا أن كافرماكتي معره ظاهر مدموالو بطور عناداعتراض كرف للكرات يت كريمه وَإِذَا الْوَتَأْتِيفَ بِإِيكَةِ قَالُوا لَوْ لَا المنتبكيّة على معاندين كاشر پندانداعتراض نقل فرمايا ہے كه آپ نبوت كے دمويدار بيں۔ آپ نے اپنے پاس ہے كوئى معجز و كيوں ظا ہرند کردیایا بیمطلب تھا کہ اللہ ہے کیوں یہ بات شامنوالی تا کہ وہ ہمارا قربائش معجز وظاہر کردیتا اس کے جواب میں فربایا۔ فلن النكآ آكيد منا أيون أن من ركن (آپ فرماد يجئه كه من تو صرف اى كا اجاع كرتا ہوں جومير ، دب كی طرف ہے ميرى طرف وى كى جاتى ہے) مطلب بيہ بحد ميرا كام توبس بيہ كددى كا اجاع كروں - مير ، اتھ ميں مجزوں كا ظاہر كرنائيس ہے اور فرمائش مجزو فلا ہر ہونے پر ايمان تبول كرنے كوموقوف ركھنا حماقت ہے اور ضد وعماد ہے ۔ بہت سے مجزات فلاہر ہو بيكے جيں ليكن تم ايمان نبيل لاتے ۔

قر آن میں بصیرت کی ہاتیں ہیں اور رحمت اور ہدایت ہے

جے جن قبول کرنا ہواس کے لئے قرآن کریم علی بہت بڑا مجرہ ہے۔ لفظی مجرہ بھی ہے اور معنوی بھی جو حقائق اور معارف پ مشتل ہے۔ اسکے ہوتے ہوئے طالب حق کواور کسی مجرہ کی ضرورت نہیں ای کوفر ملل مذک ایک کا ایک کا ورٹ کا کہ کوفر رب کی طرف ہے بصیرت کی باتیں ہیں) نیزیہ بھی فر ملیا کہ۔ وَهُدُّی وَرُحْمَهُ کُلِقُوْمِ یُوْمِدُوْنَ (اور بیقرآن ان ان کوکوں کے لئے بدایت اور دحت ہے جوابیان لاتے ہیں)

# وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا لَكَكُمُ تُرْحُنُونَ®

اور جب قرآن پڑھا جائے تو اے کان لگا کر سو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رقم کیا جائے

#### قرآن مجيد پڑھنے اور سُننے کے احکام وآ داب

قسفسیسی: ان آیات میں قرآن مجید سننے کا تھم فرمایا ہاد البحض ادکام وآ داب ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ جب قرآن بڑھے دالے کو جاہے کہ قرآن پڑھنے دالے کو جاہے کہ قرآن پڑھنے دالے کو جاہے کہ قرآن پڑھنے میں اسکا خیال رکھے کہ جن کا نوں میں آ واز کا تھی رہ کا ماکا تا در نیند میں قستنول نہیں ہیں۔ اگر لوگ آپنے کا موں میں معروف ہوں یا سور ہے ہول تو او فجی آ واز ہے تلاوت نہ کرے کیونکہ کام میں سکتے ہوئے او گوگر آن مجید کی طرف تو دہیں کر سکتے ۔ پڑھنے والے پرلازم ہے کہ الی صورت حال پیدا نہ کرے کہ حاضرین کے کا نوں میں قرآن مجید کی قرار آن مجید کی قرار آن مجید کی آواز آری ہوا ور کام کان میں مشغولیت کی وجہ تر آن مجید سننے کی طرف تو جہ نہ کر سکتے ہوئے تا وار کی جو لوگ مشغول نہیں ہیں ان پر حاج دیا ہوت کرے جو لوگ مشغول نہیں ہیں ان پر حاج دو اور دھیان ہے سنونما زاور خارج تیں ہی ہوں و خارج کی دو اور دھیان ہوا ور با تمی کرد ہے ہیں ہوا ور وار کی خاروں ہی کہ دو تو کہ کو تھی خارج تیں ہوا ور خارج تیں ہوا ور دھیان سے سنونما زاور خارج تیں ہوا ور وار کی خاروں کو شافل ہونے کا موقع تی نہیں ہو دونوں کو شافل ہونے کا موقع تی نہیں کہ ور اور وار وار وار وار کا کا کوئی کا م بھی نہیں کر سکتے ۔ پھی کاروبار اور دکان چھوڈ کر آتے ہیں مجبول ویہ جو دہیں اور جب تک نماز میں کو شاخ کوئی کا م بھی نہیں کر سکتے ۔ پھی ادام کی قرار کی کاروبار اور دکان چھوڈ کر آتے ہیں مجبول ویہ جس اور جب تک نماز میں جن ویک کام بھی نہیں کر سکتے ۔ پھی

امام کے پیچھے خاموش رہنے کا حکم اور امام ابوحنیفیہ کا مدہب: حضرت ام ابوحنیفہ حمۃ الله علیہ

كنزديك مقتدى كوامام كے بيجيم مورة فاتحه ياكولى سُورت برا مناممنوع ب\_

آیت بالا بیل قرآن مجیدگی حلاوت کے سنے اور تلاوت کے وقت خاموش رہنے کا جو تھم فرمایا ہے ہے تھم نماز کی مشخولیت کے وقت کے ایش اور تلاوت کے وقت خاموش رہنے کا جو تھم فرمایا ہے اور اوا واقت کے در تاوفر مایا وافا مشخولیت کے وقت کو اور خارج نماز کو عام ہے نیز تھے مسلم مسلم نے ندمرف اس حدیث کی تخریج کی بلکہ بالضریح ہے بھی فرمایا ہے کہ رہدے ہے اس کے الفاظ بھی عام جی جری اور مری دونوں نمازوں کو شام جیں۔

امام کے پیچھے قراءت نہ پڑھنے کے بارے میں حضرات صحابہ کے ارشاوات حضرات صحابہ کے ارشاوات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنم اجمعین کے افاروا توال ہے بھی امام ابوطنید رحمۃ اللہ علیہ کے سلک کی تا تیہ ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رمنی اللہ عنہ ہے حضرت عطاء بن بیار تاہی رحمۃ اللہ علیہ نے امام کے ساتھ قرائت پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا۔ لا قواۃ مع الامام فی شدی ( میجے مسلم میں اس جن) ایجی امام کے ساتھ نماز میں کوئی بحی قرائی میں صافی و تحقہ لم بقوا فیہا بام المقرآن فیلم بصل الا ان یکون و داء الامام لیمی جس من کوئی رکھت پڑھی جس میں ام القرآن (سورۃ فاتحد نہ پڑھی توال نے نماز میں پڑھی الا یہ کہ مام کے بیچے ہو (اگرامام کے بیچے ہوتو سورۃ فاتحد نہ پڑھی)

امام ترفدى رحمة الشعلية فرمات بين كرير صديث من محمج باوريمي فرمات بين كرامام أحمر بن طبل قراس صحح باوريمي فرمات بين كرامام أحمر بن طبل قراس صحح باوريمي فرمات بين كرامام أحمد بن المسلولة لمن لم يقراء بفاتحة الكتاب تنها تمازيز من اصحاب النبى خلطت تأول قول النبى خلطت لا مسلولة لمن لم يقوء بفاتحة الكتاب ان هذا اذا كان وحده).

شرح سمائی الآ فارلا مام المنحاوی (باب القراءة خلف الا مام) ش حضرت علی رضی الله عند به مروی ب که من قوآ علف الا مام فلیس علَی الفطرة (کرجوش الام کے پیچے قراءت پڑھے وہ فطرت پڑیں ہے) حضرت عہداللہ بن مسعود رضی الله عند خرایا انصبت للقواۃ فان فی الصلوۃ شغلا فسیسکفیک ذلک الامام (قرآت کے لئے فاموش ہوجاد کیونکہ نماز میں مشغولیت ہے اور اس بارے میں امام تہاری طرف ہے کائی ہے) ہیز حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرمایا: لیت اللہ ی یقوا خلف الامام ملنی فعہ تو ابا (کاش اس کے مند میں کی بحردی جاتی جوامام کے مسعود نے قرمایا: لیت اللہ ی یقوا خلف الامام ملنی فعہ تو ابا (کاش اس کے مند میں کی بحردی جاتی جوامام کے مسئور سالئہ بن عرائ ہے ابوجرہ نے وریافت کیا میں امام کے بیچے پڑھوں؟ تو جواب میں قرمایا کہ نہیں اور حضرت عبداللہ بن عرائ مے بیچے پڑھا جاتی کرنام کے بیچے پڑھا جاتی قرمایا: اذا صلی حضرت عبداللہ بن عرائ مام فیصیف قراء ۃ الامام ۔ (جبتم میں ہے کوئی انام کے بیچے پڑھا جاتی قرمایا کار میں مردی ہیں۔

کانی ہے کہ جلف الامام فیصیف قراء ۃ الامام ۔ (جبتم میں ہے کوئی انام کے بیچے نماز پڑھے تو اے امام کی تراء قال ہے کہ بیسب آ فارش مردی ہیں۔

امام ما لک اور امام احمد کا فدیب اب دیمرائر کے خاب کا طرف رجوع فرمائے۔ حضرت امام احمد بن صبل کا فدہب بھی ہے ہے کدامام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا کوئی اور سورت پر مناوا جب بیں ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمت حضرت امام الوصنيف رحمة الله عليه كاندب آيت قرآنيه اورصديث يحج اورآ فارصحاب سيمؤيد سياور حضرت امام مالك اور المام احد بن صبل بھی المام کے چیچے پڑھنے کی فرضیت کے منکر بیل ان کے نزدیک المام کے بیٹھیے مورة فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور نہ كولى ويسرى مورت البديعض احوال شران كرزد يكسورة فاتحديد عناستحب بركما فاكو في كتب ملعبهم) قبال ابسن قيدامة السحنيلي في المغني ص٠٤٠٠ ع]؛ والسمأ موم إذا مسمع قراء ة الامام فلا يقرء بالحمد ولا بغيرها لقول الله تعالى وَإِذَا قُرِئُ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ط ولما روى ابوهويرة رضى الله عنه انّ النبي تُلَيْنِهُ قال: مالي أنازع القران قال: فانتهى الناس أن يقرُوا فيما جهر فيه النبي عَلَيْكُ. وجملة ذلك ان المأموم إذا كان يسمع قرائة الامام لم تبجب عبليمه القراءة ولا تستحب عند امامما والزهرى والثورى ومالك وابن عيينة وابن المهارك واستحاق واحد قولي الشافعي ونحوه عن سعيدين المسيب وعروة بن الزبير وأبني مسلمة بن عبد الرحمن و سعيد بن جبير وجماعة من السلف والقول الأخر للشافعي يقراء فيسمنا جهبر فيسه الامسام ونسحوه عن الليث والأوزاعي وابن عون و مكحول وأبي لور لعموم قوله عليه السلام "لا صلوة لمن لم يقراء يفاتحة الكتاب" متفق عليه ولنا قول الله تعالى: وَإِذَا قُرِيُّ القُرَّالُ فاستِمعُوا لَهُ وانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَقَالَ احمد فالناس على أن هذا في الصَّاوَة. وعن سعيد بن المسيب والحسن و ابراهيم و محمد بن كعب والزهرى أنها نزلت في شأن الصَّا ة. وقال زيد بن أسلم وابوالعالية كانوا يقرء ون خلف الامام فنزلت و إذًا قُرِئَ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال احمد في رواية ابي داود أجمع الناس على أن هذه الأية في الصلوة ولأنهُ عام فيتناول بعمومه الصلوة٬ وروى ابوهريرة قال: قبال رمسول اللهُ وَلَيْكُ إنما جعل الامام ليوُتم بهِ فإذ اكبر فكبروا وإذاقراً فانصتوا " رواه مسلم (الي ان قال) قيال أحسمه ما سمعنا احدًا من اهل الاسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقرأة لا تسجزي صاؤة من خلفه إذا لم يقوأ وقال هذا النبي للنبي أنسخ وأصحابه والتابعون وهذا مالك في اهمل المحمجة وهمذا الثوري في أهلَّ العراق وهذا الاوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصرما قالوا لوجل صلى وقرأ امامة ولم يقرأهو صلؤته باطلة ولأنها قراءة لا تجب على السمسبوق فلم تجب على غيره كالسورة فأما حديث عبادة الصحيح فهو محمول على غير المساموم؛ وكذلك حديث أبي هريره قد جآء مصوحا به رواه الخلال بإسناده عن جابر أن النبي والمنظيمة قال كل صلوة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا أن تكون ورآء الإمام وقد روى ايضًا موقوفاً عن جابر وقول ابي هريرة إقرأ بها في نفسك من كلامه وقد حالفه جابر وابسن الـزبيـر وغيرهما٬ لم يحتمل انه اراد اقرأ بها في سكتات الإمام أوفي حال اسراره فإنة

يسروي أن المنبي عُلَيْكُ قال: إذا قرأالإمام فانصنوا والحديث الأخر وحمليث عبادة الأخر فلم يسروه غيسر ابسن استحاق كذلك قاله الامام أحمد وقد رواه ابو داود عن مكحولٍ عن نافع بن محمود بن الربيع الانتصاري وهوا دني حالا من ابن اسحاق فإنه غير معروف من اهل الحديث وقياسهم يبطل بالمسبوق (لم قال بعد سطور) الاستحباب أن يقرافي سكتات الاصام وفيي مالا يجهر فيه (الى ان قال) فان لم يفعل فصاؤته تامة لان من كان له امام فقراء ة الامام لة قراءة وجملة ذلك أن الفراءة غير واجبة على الماموم فيما جهربه الامام ولا فيما اسربه نص عليه احمد في رواية الجماعة وبذالك قال الزهري والثوري وابن عينية وما لك و ابس حنفية واسعاق اه (علامداين قدار حنبل في المغنى من كها بمنتدى جب المام ك قرأت من ربابوتويد فاتخه برصاور شكوني اورسورة وغيره برسصالله تعالى كرس ارشادى وجدب كرجب ترآن كريم برها جائ تواس كى طرف كان لكاد اور خاموش دمواور حفرت ابو بريره كى ال روايت كى وجد سے كر حضور اكرم مطابق نے ارشاد فر الى .... كياريك مير يساته قرآن كريم من جفكرا كياجاتاب .... حضرت الدبريره فراياس كي بعدلوك ان نماز دل میں فاتحہ پڑھنے سے رک مکے جن میں صور علقہ جبرے الاوت فرماتے سے اورای کا خلاصہ بہے کہ مقتدی جب امام کی قراءت سنے تو اس پر قراءت واجب نہیں ہے اور ندمتحب ہے جارے امام کے نزویک اور زہری اوری مالک این عیبنداین المبارک آخی اورامام شافعی کے ایک قول کے مطابق ای طرح ہے اور حضرت سعيد بن المسيب عردة ابن الرير ابوسلم اورسعيد بن جبير اورسلف كي ايك جماعت عيمي يمي عروى إاورامام شاقعی کا دومرا قول سے کہ جس نمازیں امام جرکرے اس میں مجی مقتدی پڑھے اور ای طرح مقول محمدیث اوزائ اين عون مكول اورابولور سيصفور علي كارشاد الاصلوة لعن لم يقرء بفاتحة الكتاب (اس) وي ك نمازنيس بيجوفا تحدد يراع ) كام مونى وجد مارى دليل الله تعالى كايدار شادب وإذا فسدى ﴿ القوآن فاستمعوا له وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ رامام احتفرمات بين عام اللي علم اى بريس كديتكم نمازك بادے ش ہے۔حضرت سعید بن المسیب احسن ابراجیم محمد بن کعب زهری ہے مجی بھی مروی ہے کہ بیآ بہت نماز ے بارے میں نازل ہو لی ہے اور زید بن اسلم اور ابوالعالي قرماتے ہيں لوگ امام کے چھے قر اوت كرتے مقات يہ آیت نازل ہوئی۔ امام ابوداؤد کی روایت کے مطابق سب کاس بات پراجماع ہے کہیآ بہت نماز کے بارے میں ب-ادراس كتيمي كديدة يت عام بجونمازكومي شامل براور حفرت ابو برير ورضي الله تعالى عند يدوايت بِكُمَّ تَحْضُرت عَلِينَةً فِي ارشاد فرمايا الم الله ينايا كياب اكراس كى افتداء كى جائ جب الم تعبير كيوتم مجی تجبیر کہوادر جدب قراءت کرے وقتم خاموش رہو( رواوسلم ) یہ بھی کہاہے کہ اہم احمد کہتے ہیں ہم نے اہل اسلام میں ہے کی سے میں سناہے کہ امام جب جبرے قرامت کرے تو قرامت ندکرنے والے مقتدی کی نماز نہیں ہوتی اوركها كه بيحمنور عليه المرب آب يح محابد رضى الله عنهم بين اورتا بعين بين بيدام ما لك بين جازين اورابل عراق من الم تورى إلى اورالل شام من اوزاى إلى اورائل مصر من ليف بين كدانهون في المام كي قراءت ك يجية قراءت مذكر في واليكسي آوي كوينيس كها كرتيري نماز باطل بداوراس لي بعي معتدى برواجب نبيس كه

حطرت امام شافعی کا قول جدید بعض بھاعتوں نے اختیار کرایا ہے اوروہ کہتے ہیں کہ جوفض امام کے چیجے سورہ فاتحہ خبیں پڑھتا اکل نماز ہوتی بی جی سے دیگر مسائل اختلا فیہ کی طرح اس مسئلہ بھی بھی صحابہ کے درمیان اختلاف تھا دونوں طرف دلاکل جیں گراس بھی انٹا غلوہ ہوتا کہ جو حضرات فاتحہ خلف الا مام کی فرضیت کے قائل نہ ہول (جن بھی حضرت امام احمد بن جنبل بھی جی جی جو بھاعت فرکورہ کے نزدیک امام الحدیث اور امام السنہ جیں) ان کو خطا کار بتا تا اور جو امام کے جیجے صورہ فاتحہ نہ بڑھے اس کے بارے بھی تشمیس کھا کھا کہ رکبانا کہ ان کی نماز ہوتی بی نہیں سراسر تعدی ہے۔ قیامت کے دن جب نمازوں کا اجروثو اب ملے گا تو اُن سے بو بھا بھی نہ جائے گا کہ بتاؤ جس نے تباری دائے کے مطابق نماز نہ بڑھی اسے جنب شریعیا جائے یا تھیں؟

قا کدہ: جب قرآن جید بردھا جائے نماز کے اعد مویا نمازے باہراس کے بارے میں حاضرین کوتھم دیا کہ قرآن کوئیں اور کان آن کوئیں اور خاص ہوں ہے۔ قرآن کا اوب ہے اور احترام ہے جس طرح سامعین کوتھم ہے کہ قرآن سی اور کان دھریں اور خاص ہوں ہوں ہیں ہے قرآن کا اوب ہے اور احترام نے قرآن پڑھے والے کو بھی جائے وی ہے جہاں لوگ کام کا جا اور کارو بار میں گلے ہوئے ہوں وہاں زور سے قرآن جید کی حلاوت شکر سے بیجولوگوں نے طریقہ کال رکھا ہے کہ ایسے مواقع میں کیسٹ یاریڈ ہو کھول ویتے ہیں جہاں لوگ قرآن سنتے کی طرف متوجہ نیس ہو یا تے یا حموں میں کا واقع کی طرف متوجہ نیس ہو یا تے یا حموں میں کا واقع کی طرف متوجہ نیس ہو یا ہے جہاں لوگ مور ہے ہوں وہاں کو گرائے گائے ہیں اس میں قرآن ہیدکی ہے اور کی ہے جہاں لوگ صور ہے ہوں وہاں بھی زور سے حالات شکریں۔

آیت کے تم پرجو لَعَلَّکُمْ تُو حَمُونَ فر مایاس معلوم ہوا کہ جولوگ قرآن کے آواب بجالا کی مے وہ اللہ تعالی کی رحمت کے مشخص ہوں کے اس سے بات کا دوسراز خ بھی بچھیں آتا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی اللہ تعالی کے قہر وغضب اوراس کی گرفت کا سبب ہے۔

#### وَاذْكُرُ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَخَرُّعًا وَخِيْفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُةِ

ادرائيد ولين عابري كرتے ہو كاور ورت ہوكادرائي أواز الي دبكواديج جوزورى بات بركم موج كووت

وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَفِيلِيْنَ ﴿إِنَّالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمِرُونَ

اورشام کے افغات شن اور فقلت دانوں میں سے مت ہوجانا بے شک جولوگ آپ کے دب کے زویک ہیں وہ اسکی عمراوت سے تکرتبین کرتے

عَنْ عِبَادُتِهِ وَيُسَرِّعُونَهُ وَلَهُ يَسُمُ مُنُونَ ۗ

اور اس کی پاک بیان کرتے ہیں۔ اور اس کو مجدو کرتے ہیں

#### ذ کراللہ کا حکم اوراس کے آ داب

قصعه بید: اس سے پہلی آیات میں قرآن مجید کوبسائراور ہدایت ورصت بتایاا ورقرآن کا اوب مجھایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سُنو اور جب رہواب یہاں مطلق ذکر کا تھم فرمایا ہے اور اس کے بعض آ واب بتائے ہیں۔اللہ کا ذکر بہت بوی چیز ہے۔اس کی دجہ سے ساری ونیا آیا دے۔ سیح مسلم س ۸ ج ایس ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ قیامت قائم ندہو گی جب تک زمین براللہ اللہ کہا جا تارہے گانماز بھی اللہ کے ذکر کے لئے ہے کہا قال تعالیٰ اَفِیم المضلوّة لِذِ تُحرِی ۔

سوره عکبوت على فرمايا: وَلَمَا يَحُدُو اللهِ النَّهُ وَاللهِ اللهِ النَّهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ذکر جرکرنے میں بیمی دھیان رہے کہ نمازیوں کوتٹویش نہ ہواورسونے والوں کی نیند قراب نہ ہو۔ بیسب کو معلوم ہے کہ ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لئے ہوتا جائے جو بھی کوئی کام دکھاوے کے لئے یا مخلوق کو معتقد بنانے کے لئے یا اپنی بزرگی جمانے کے لئے ہوگو بظاہر نیک ہی ہووہ حقیقت میں نیک نہیں ہوتا اور نہ صرف میں کہ اس کا اواب نہیں ماتا بلکہ وبال اور عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔

عَا فَلُولِ مَيْنَ يَعِينَهُ مِوجِا وَ: كَمِرْمِ ماليا: وَلَا تَسْخُنَ مِنَ الْعَقِلِينَ (عَقلت والون من عندموجانا) يعن

الله تعالى كي ياد مي كلير منااوراكي ياد سے عافل ند موتا۔

فر شنو لی کی سینے اور عبادت اس کے بعد اللہ جل شاید نے ملاء اعلیٰ کے فرشتوں کی سیے اور عبادت کا ذکر فر ما با اور
فرمایا کہ بلاشہ جو تیرے رہ کے مقرب بندے ہیں دو اپنے رہ کی عبادت سے انتکبار تیس کرتے بینی اپنی ذات کو بردی 
نہیں بچھتے جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت ہے دو گردانی کریں وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ وہانے اور مانے ہیں اور بندگی کے آ داب بجالا تے ہیں اور این مملوکت اور عاجزی کو ایجی طرح سیجھتے ہیں۔ وہ اللہ تقائی کی شیخ بیان کرتے ہیں اور اس کے لئے بحدہ دریز ہوتے ہیں۔ ای کو مورہ نما عی ہیں بیان فرمایا:

اللہ تک تباوی کو کہ میں اور ہو تھی ہوں بیان فرمایا:

اللہ تک تباوی کو کہ میں کہ کو میں میں بیان فرمایا:

اللہ تک تباوی کو کہ میں ہوئے ہوں اور میں میں بیان فرمایا:

السیکا ف نہیں کیا کہ اللہ کے بندے بنیں اور جو فنص اس کی عبادت سے استرکا ف کرے گا تو وہ آئیں عنقریب دونہ خیل میں بیع فرمادے گا (استرکاف کامعتی ہے ہے کہ اپنے کو برا سمجھاور کی کام کو اپنی شان کے ظاف جانے )

سحید کا تلاوت آتا ہے۔انڈ تعالی تان اس آیت پرسورہ اعراف تم ہوری ہے اور پر پہلی جگہ ہے جہاں قرآن مجید بی بجدہ تلاوت آتا ہے۔انڈ تعالی شامۂ نے حضرات بلا تک علیم السلام کا ذکر فر مایا کہ وہ اپ اندر بردائی تبیس کرتے جسکی وجہ ہے۔ اپنے رب کی عبادت سے منہ موزی بلکہ وہ اسکی تبیج بیان کرتے ہیں اور مومن بندوں کے لئے مجدہ تلاوت مشیطان کے لئے مشروع فرمایا تا کہ وہ بھی بلا واعلی کے رہنے والوں کی موافقت میں بحد وریز ہوجا کیں ہے ہو اتا وت شیطان کے لئے بہت بری مار ہے۔ صفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایار سول اللہ علی ہے کہ جب ابن آدم آت ہے تک وریخہ ویر عمری برباوی ابن آدم کو بحدہ کر تا ہے تو شیطان روتا ہوا وہاں سے بہت جاتا ہے کہتا ہے کہ بائے میری برباوی ابن آدم کو بحدہ کا تھم ہوا تو اس نے بحدہ کر لیا لبذا اس کے لئے جنت ہے اور جھے بحدہ کا تھم دیا گیا اور میں نے انکار کیا لبذا میرے لئے درتر نے ہے۔ (رواہ سلم کمائی المشکو قاص میں کہتا ہے۔

مسکلہ: سجدہ تلاوت کرنے گئے تو اس میں تجبیر تحریر کی طرح ہاتھ اُٹھانائیں ہے۔ بلکہ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں چلاجائے اور ایک سجدہ کرے تکبیر کہتے ہوئے سرا تھائے اس میں تشہداور سلام نیں ہے۔

مسئلہ: جیسے آیت بجدہ پڑھنے والے پر بجدہ واجب ہوتا ہے ایک ہی سننے والے پر بھی واجب ہوتا ہے اگر چداس نے ازادہ کرکے نہ سنا ہوالبتہ تلاوت کرنے والے کے لئے بہتر ہے کہ آیت بجدہ حاضرین کے سامنے زور سے نہ پڑھے ، ہاں اگر حاضرین سننے بی کے لئے بیٹھے ہیں تو مجدۂ تلاوت زور سے پڑھ دے۔

سجدهٔ تلاوت کی دُعاء

ىجدۇ تلادت يىن اگر سىئىىخان دۆتى الىغىنىيە تىن مرتبە كىچىق يەتى دُرست سےادراگرۇ عاماتۇر پڑھ لے توزيادە بېتر بےددعا ماتۇرىيەسے ـ

مُسَجَدَ وَجُهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَشَقُ مَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوْتِهِ (رداه ابردا دوالرَّدَى والسَائَ كَانْ الْمَعْلَا وْمَ ١٩٠) (ميرَ عَيْرِهِ فَ اللهُ وَاللهِ كَلَ مِدِهِ كِياجِم فَ اللهُ يَعِيافُر المِياسِ اللهُ تعالى على اللهُ تعالى وحوله وقوته و توفيقه و ليسيره و له المحمد الله تعالى وحوله وقوته و توفيقه و ليسيره و له المحمد اوّلا و آخرا

#### انفال يعني مال غنيمت كابيان

قسف میں: لفظ انفال نفل کی جمع ہے نفل لغت میں ٹی زائد کو کہتے ہیں ای لئے فرائف کے علاوہ جونمازیں بڑھی جائیں اور دوزے رکھے جائیں انبیں نفل کہا جاتا ہے کیونکہ ٹو افل اس ممل ہے زائد چیز ہے جس کا لازی طور پر تھم دیا گیا ہے۔ جہاد کے موقعہ پر جوزشمنوں کے اموال ہاتھ آتھا ئیں جنہیں مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ یہاں انفال سے دو مراو ہیں اور امیر نظر جو غازی کے لئے اس کے مقررہ حصہ سے زائد دینے کا علمان کروے۔ اس کو بھی نفل کہا جاتا ہے مسلمان کی جنگ اللہ تعالی کی رضا مندی کے لئے ہوتی ہے وہ مال کے لئے نہیں لڑتا اللہ تعالی کی رضا کے ساتھ جو مال غنیمت سے حصہ ل جائے و واللہ تعالیٰ کا مزید انعام ہے (اس لئے اس کو انفال کہا جاتا ہے)۔

گر شتہ اُ متوں میں اموال غنیمت کا حکم: بہلی اسوں میں جب کا فروں سے جنگ ہوتی تھی اورا کے مال ہاتھ آتے تھے آئیں آپ میں بانٹے اوراستعال کرنے کی اجازت نتھی بلکہ آسان سے آگ آئی تھی اورا سے جلاوی تی تھی' اور بیاس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اللہ تعالی کے یہاں مجابہ بن کا جہاد قبول ہوگیا۔اگر مال غنیمت جمع کر کے رکھویا جا تا اور آگ نازل نہ ہوتی توسمجھا جا تاتھا کہ اس مال میں سے کسی نے پھے نلول کیا ہے بعنی چھیا کر پچھ مال لے لیا۔

آبیک نبی کے جہا دکا واقعہ: حصرت ابو ہر پرہ وضی اللہ عندے روایت ہے کہ دسول اللہ عنایقی نے ارشاد فر مایا کہ

ایک نبی نے جہاد فر مایا اور فتح کے بعد اموال غنیمت جمع کے گئے ۔ اس کے بعد آگ آگ تا کہ ان کو کھا جائے گرآگ نے

اس کونہ کھایا یعنی نہیں جا بیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فر مایا کہ معلوم ہوتا ہے تم میں ہے کسی نے خیانت کی ہے لبندا ہر قبیلہ کا

ایک آ دمی جمع سے بیعت کرئے بیعت کرتے کرتے ایک تحض کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چیک کررہ گیا۔ آپ نے فر بایا کہ تم

علا گوں میں سے کوئی محض خیانت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ بتل کے سرکے برابرسونا لے کرآئے اور اس کو مال عنیمت میں ملاکر رکھ دیا تو آگ آئی اور اس نے تمام مال غنیمت کو جلادیا۔ (رواہ ابنجا رئی سے ۱۳۲۸ تھا)

اموال غنیمت کا حلال ہونا اُمت محدید کی خصوصیت ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیٹھی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارش وفر مایا کہ بچھے انبیاع کیم انسانام پر چھے چیزوں

ے ذریعہ فضیلت دی گئی۔ ایک بیر کر جھے جوامع الکھم عطا کے سے (جوالفاظ مختر ہوں اور بہت سے معانی پرولالت کرتے ہول بین جوامع الکھم کہا جاتا ہے) دومرے رعب کے ذریعہ جبری مدوکی گئی (کردور دور تک دشمن جیت کھاتے ہیں اور مرعوب ہوتے ہیں) تغیر سے اموال غیرت میرے لئے حلال کر دیئے گئے۔ (جود دسری امتوں کے لئے حلال نہ نتھ) چوتے ہوری زمین میرے لئے مجدہ گاہ بنا دی گئی اور طہارت کی جگہ بنا وی گئی (جہال وقت ہوجائے نماز پڑھ لیں مجد کی کوئی قدیدیں اور پانی نہ نے بہلے انبیاء کرام کوئی قدیدیں اور پانی نہ نے تیم کرلیں) پانچویں میں ساری تلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا کیا آپ سے پہلے انبیاء کرام علیم السلام اپی اپنی قرم کی طرف مبحوث ہوتے تھے جسٹے میرے آنے پر نبیوں کی آ مذخ کردی گئی (رواہ سلم)

اموال غنیمت کی قسم میں اختلاف اوراس کے بارے میں اللہ تعالی کا فیصلہ

تغییردوح المعانی ص ۱۹ ج میں حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عند نیس کیا ہے کہ بدر میں جواموال غنیمت حاصل بوتے ہتے اس کے بارے میں سلمانوں میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے رسول الله علی ہوئے سے سوال کیا کہ یہ کس طرح تغییم کے جائیں ؟ ان کے بارے میں مباجرین کا فیصلہ معتبر ہوگا یا انصار کا یا دونوں جاعتوں کا ؟ اس پر آ بت بالا نازل ہوئی ان حضرات کے سوال کے جواب میں اللہ جل شاخہ نے فرمایا فیل الاکٹ کال یلٹو و الڈیکٹول (آپ فرماد یجے کہ اموال نعیمت اللہ اوراس کے رسول بی جواللہ تعالی اوراس کے رسول مالی اللہ اللہ اللہ اللہ تعلق کے میں ) جس کا مطلب ہیں ہے کہ غزائم کا فیصلہ وہی ہے جواللہ تعالی اوراس کے رسول مالی کے کہا ہوگائی رسول اللہ علی تغییر مربا میں گئی اس اور سے میں کی کی دائے کو کئی کی طرف سے صادر ہولینی اللہ تعالی کے مطابق رسول اللہ علی تعلیم کی مائے کو کئی دائے کو کئی دائی ہوئی بین میں گئی تعلیم کی مائے کو کئی دائی کے میں بین نے بعد میں ان کی تعلیم کا طریقہ بیان فرماد یا جو آ بت کریمہ و کا خوالی کے تعلیم کی طرف ہوں جو اللہ کا تعلیم کی اس بیان فرماد یا جو آ بت کریمہ و کا خوالی کی گئیر کی کہ کھور ہے۔

الله ہے ڈرنے اور آپس کے تعلقات درست رکھنے کا حکم

بیدار شاوفر ماکرکہ'' انفال اللہ اور اس کے رسول علی کے لئے ہیں'۔ تین باتوں کا تھم فرمایا اقرال یہ کہ اہلہ ہے ڈرواور دوم بیر کہا ہے آئیں کے تعلقات کو درست رکھواور سوم بیر کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بیٹیوں تھیجتیں الی ہیں کہ ان پڑھل کرنے ہے آخرت ہیں بھی کامیابی ہوگی کیونکہ تفوی اختیار کرنے کی صورت ہیں گنا ہوں سے پر ہیز رہے گا اور آئیں کی اصلاح کرنے ہے حسد اور بغض اور نزاع وجدال سے سلامتی رہے گی اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو تھم فرمایا ہے تیم بعد التھیم ہے جو تمام اوامر ولو انک کوشائل ہے۔ بیا طاخت عی تو ایمانیات کی روح ہے۔ اس میں ہر برائی کی کاٹ ہے۔

ا نفال کے دوسرے معنی: بعض منسرین کی رائے ہے کہ بہاں انفال کے دوسرے منی مراد ہیں اوروہ بیہ کہ جب کہ جب اسلامی کے دوسرے منی مراد ہیں اوروہ بیہ کہ جب اسلامی کے دوسرے منی مراد ہیں اوروہ بیہ کہ جب اسلامی کے دوسرے منان کردے کہ جو گئے ہے فوتی دستہ کو ہوئے گئے دیں اور بیا علان کردے کہ دہاں ہے جو مال غنیمت ملے گاوہ تم بی لوگوں کا ہوگا لین اس میں ہے شمل لین کار حصد نکال کے سب تم بی کودے دیا جائے گا میہ جو ملحدہ ہے خصوص کرنے کا اعلان ہے۔ یہ تفیل ہے اور جو مال ان لوگوں کودینے کا اعلان کردیا جائے وہ لفل ہے بعض روایات

سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے بعض واقعات انفال کے بارے میں پیٹن آئے تنے اور صحابہ میں اختلاف ہو کیا تھا۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی (راجع تقریر این کیٹر مس ۲۸۳ ج۲) جن معزات نے اس قول کو اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بَسْنَلُوْ ذَکَ عَنِ الْاَنْفَالِ عَمْ القط عَنْ زائد ہے اور بَسُنَلُونَ جمعنی بطلبون ہے کیکن عَنْ کوزائد کمنے والی بات ول کوئیس گئی۔ واقفہ تعالی اعلم بالصواب

النك والدوى بن كر جب الله الأورك الله وجلت فلو به ورجب ال بال كرا بال عليه عليه المال والدوى بن كر جب الله المركز الله وجلت فلو به الدور جب الله المركز الله والمركز الله وجلت فلو بال بال كرا بالله الله المركز الله والمركز المركز الم

#### ابل ایمان کے اوصاف کابیان

فضعمين: ان آيات ش الل ايمان كي عداد صاف بيان فرمات يين ـ

جب الندكا فر كر موتا ہے تو ان كول خوف زوه موجاتے ہيں الله كاذكركيا جاتا ہے تو ان كول خوف زوه موجاتے ہيں ان كولوں پر الله كا عظمت الى جمائى موئى ہے كہ جب الله كاذكر موتا ہے تو جب اور خوف كى وجہ سے ان كول دُرجاتے ہيں موئى بنده كو الله تعالى كی طرف توجہ رہتی ہے اور وہ الله تعالى كو يا وكرتا رہتا ہے تو الله كى يادے ہى كول كواظمينان موتا ہے اور جب اس كے سائے الله كاذكر موتا ہے تو الله تعالى كى عظمت اور جلال ك وجہ ہے اس كے دل ميں خوف بيدا موجاتا ہے۔ يہى خوف تو ہے كہ جب وہ كى ظلم يا محتاه كا اداده كرے اور اس سے كہ دويا جائے كہ الله ہے دُر تو و بين محقمت كروه جاتا ہے اور كناه كرنے كى جرائے بيس كرتا برخلاف اللى كفر اور اللى نفاق كے كہ ان كول ميں ايمان نيس الله كى عظمت بھى نيس بيب بھى نيس لہذا وہ بغيركى ہى وہ يش كے كام كر ليے ہيں۔

الله كى آيات برصى جاتى بين تو ابل ايمان كا ايمان بره هجاتا سب دوسرى صفت يريان فرمانى كه جب ان برالله كى آيات برصى جاتى بين ان كوسائى جاتى بين تو ان كے منظے ان كا ایمان بڑھ جاتا ہے بینی نورایمان میں ترقی ہوجاتی ہے اوراعمال صالحہ کی طرف اور زیا دہ توجہ ہوجاتی ہے اورایمان ویقین کی وجہ سے اعمال صالحہ کی طرف طبیعت خود بخو د چلے گئی ہے اور گنا ہوں نے نفرت ہوجاتی ہے۔

وہ تماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے دیئے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں

چوتھی صفت سے بیان فر مائی کدوہ نماز قائم کرتے ہیں اور یا نچویں صفت سے بیان فر مائی کہ جو پچھ ہم نے دیا ہے اس ش سے خرج کرتے ہیں۔ بدنی عبادات میں سب سے بوی عبادت نماز ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ مالی عبادات کا بھی بار بارتذ کر ہفر مایا ہے ۔ اقامت صلوٰ ۃ یہ ہے کہ نماز کواچھی طرح ادا کیا جائے جیسا کہ سورہ بقر ہ کے شروع میں بیان کیا المياب-اورهاد ز فنهم كرمب كيوداخل بريافظ زكوة مفروضا ورعدقات واجبا ورنا فلرسب كوشال ب\_ مْرُكُوره صفّات والے سيچ مؤمن بين: آخرين قرمايا اُولَيْكَ هُوُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ وَرَجُكْ عِنْدَ رئیے۔ خد مَغْفِرُةُ اَوْرِنْهِ فِي كَوْمِيْ لَا رہيلوگ سے مؤمن بين ان كے لئے ان كرب كے ياس درجات بين ادر مغفرت ہے اور رزق کریم ہے ) اس میں اوّل تو بیفر مایا کہ جن حضرات کا اُور ذکر ہوا یہ سیچے مؤسن میں پھران کے لئے درجات اور مغفرت اوررزق كريم كى بشارت دى بعض مفسرين نے فرمايا ہے كہ بيتين انعام ندكورہ بالا تين قسم كے اوصاف كے مقابل یں ایمان باللہ اور اللہ کے ذکر کے وقت بیبت ہے مہم جانا اور اس کی آیات سن کرائیان کا بروھ جانا اور اس کی ذات پر بحروسه كرمائ بيامور قلب يعنى ول مع متعلق بين اس كالعام ورجات عاليه رفيعه كي صورت مين مطيحاً أورا قامة الصلاة مين تمام بدنی عبادات آسمیں ۔ ان کے مقابلہ میں مغفرت کا انعام ہے (عموماً عبادات بدنیہ کے وَربعہ گناہوں کا کفارہ ہوجاتا ہے)اوروجوہ فیر میں مال فرچ کرنے کے مقابلہ میں رزق کا وعدہ فرمایا کال صاحب الموور (ص ١٦٩ج و)وربعا يتقال في وجمه ذكر همذه الاشياء التلالة على هذا الوجه ان الدرجات في مقابلة الاوصاف التلاثة اعسني الوجل والاخلاص والتوكل ويستأنس له بالجمع والمغفرة في مقابلة اقامة الصلوة ويستأنس له بما وردفي غير ما خبران الصلوة مكفرات لما بينها من الخطايا وانها تنقى الشخص من الذنوب كسما يستقى السماء من الدنس؛ والوزق الكويم بمقابلة الانفاق اه(صاحب روح المعاني فريات بيراس ترتیب سے ان تمن چیزوں کے ذکر کی وجہ بعض دفعہ بیربیان کی جاتی ہے کہ جنت کے درجات تو تمن اوصاف یعن خوف ا اخلاص اور تو کل کے بدلہ میں اور طمینان ومنفرت نماز قائم کرنے کے بدیۓ اور کی اصادیث میں ہے کہ نمازیں آیک دوسرے کے درمیانی وقت کی کوتا ہیوں کے لئے کفارہ ہیں اور بیآ وی کو گنا ہوں سے اس طرح پاک صاف کرو تی ہیں جیسے پانی میل کوصاف کردیتا ہے اور رزق کریم انفاق کے بدلہ میں سے گا)

ور جات جنت کی وسعت: حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا جنت میں سودر ہے ہیں اور ان در جات کے در میان آئی میں انتخاصلہ ہے جنت آسان در بین کے در میان ہے ان میں فردوس سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس سے جنت کی جاروں نہریں جاری ہیں اور اس کے اوپر الله تعالیٰ کاعرش ہے سو جب تم اللہ سے سوال کروتو فردوس کا سوال کرو (رواہ التر نہ کی کمانی المشکل ہمی ۴۹۸)

حضرت أبوسعيدرض الشرعند بروايت بكرسول الشعلان في ارشادفر ما ياجنت من سودر جات بين أكرساد ، ... جبان ان من سايك درجه من جن بوجا كين قاس ايك درجه من سبساجا كين \_ (مفكل ة المصابح من ٢٩٧)

كَمَّا أَخْرِجِكُ رَبُّكُ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِن الْمُؤْمِنِينَ لَكْرِهُونَ فَى بِيا كَ آب كرب فَ آب كرم عن كرا مَ آب كو تقالا اور بلا ثير وَ ثَن كا آب وَ الْمُوبِ وَهُمْ مَ يَنْظُرُونَ فَى الْمُوبِ وَمُ مُونِ فَى الْمُوبِ وَمُ مُولِكُ وَلَا لَهُ وَلَكُونَ اللهُ وَلَا لَكُونَ اللهُ وَلَا يُعْرَفِي اللهُ وَلَو يُوبُولُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَو يُوبُولُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلُولُونَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَو كُولُولُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَو كُولُولُ اللهُ اللهُ وَلَولُ اللهُ اللهُ وَلَولُ اللهُ اللهُ وَلَولُ اللهُ اللهُ وَلَولُ اللهُ وَلَولُ اللهُ اللهُ وَلَولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَولُ اللهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَولُ اللهُ اللهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَولُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَولُ اللهُ وَلَولُ اللهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَلُولُ اللهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَلُولُ اللهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَلَولُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَلُولُ اللهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَلَولُ اللهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَلَا لَاللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِولُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ لَاللهُ وَلِلْ اللهُ ولِي اللهُ وَلِلْ اللهُ ولَا لَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا لَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا لَا اللهُ ولَا اللهُ ول

سچا کر دے اور باطل کا باطل ہونا ابت کر دے اگرچہ مجرموں کو نا گوار ہو

#### غزوهٔ بدر کا تذکره

قتصعصی : آن آیات می غزوهٔ بدر کاذکر ہے اور دکوع کے نتم تک بلکساس کے بعد بھی متعدد آیات میں اس کا تذکر وفر بایا ہے اور پھر سر یہ تنصیل اس سورت کے پانچویں اور چھٹے رکوع میں بیان فرمانی ہے غزوہ بدر کا پھی تذکرہ سورہ آل عمران کے رکوع دوم (انوار البیان ج۳) میں اور پچھ آل عمران کے رکوع نبراا (انوار البیان ج۳) میں گزر چکا ہے۔ وہاں فرمایا ہ وَلَقَدُ نَصُرُكُمُ اللهُ بِدُيرِ وَ أَنَدُهُ إِذَا ﴾ (اور بي بات واقعي اور عقيق ب كدالله تعالى في مقام بدر من تهارى مدوفر مالى جب كرة مكر ورت )

آ مے بوصے سے پہلے بوراوا تعدد من فقين كرايا جائے تاكة بات كريمه عن جواجمال باس كاتشر تا مجمد عن آ جائے \_قریش کمہ برسال تجارت کے لئے ملک شام جایا کرتے تھے کم معظمے سے شام کوجا کیں تو راستہ میں مدینہ منورہ ے گزرنا ہوتا ہے ۔ شہر دیند میں داخل ندہوں تو دور سے یا قریب سے اس کی محاذات سے صرور کزرنا پڑتا ہے اب آ کے سیجھیں کہ قرنیش مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیئے شام کیا ہوا تھا بہت ہے لوگوں نے اس تجارت میں شرکت کی تھی اور اب اموال لكائے تھے۔قافلہ كرروارايوسفيان تھے جو (اسوفت تك مسلمان نيس ہوئے تھے)جب ايوسفيان كا قالم شام ہے واپس بور ہاتھا جس میں تمیں یا جالیس افراد تھے اور ایک بڑا اُونٹ تھے تو سرور عالم علقہ کواس قافلہ کے مررنے کاعلم مو کیا۔ آپ ملاق نے اپ محاب فرمایا کر قریش کا قافلہ اوھرے کر روبا ب جلواس قافلہ کو پکڑیں مے مکن ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کے اموال تم کوعطافر مادے آپ نے تاکیدی علم نیس فرمایا تھا اور بیر محی نیس فرمایا تھا کہ جنگ کرنے لکل رہے ہیں اس لئے بعض محابر آپ کے جمراہ رواندہو سکتے اور بعض مدیند متورہ ہی جس رہ سکتے الد سغیان کوخطرو تھا کدراہ میں مسلمانوں سے ترجیم نہ موجائے اس لئے وہ راستہ میں راہ کیروں سے اس بات کا کھوج لگاتا ہوا جارہا تھا کہ مسلمان جارے قافلہ کے دریے تونیس ہیں۔جب آ تخضرت سرورعالم ملک فی اے محاب کے ساتھ مدینہ منورہ سے سنر فر مایا تو ابوسغیان کواسکی خبر مل کئی اس نے اپناراستہ بدل دیا اور مستقم بن عمر وغفاری کواہل مکہ تک خرر الجانة كے لئے جلدى جلدى آ مے روانہ كرديا اس كواس كام كامختانہ وينا بھى طے كرديا مسلم جلدى سے كمدينجا اوراس نے خردے دی کرمحم ملک اے ساتھیوں کے ساتھ تہارے قافلے کے دریے ہیں اور مدید مورو سے رواندہو يج بن اين قالل حافات كريحة مولو كراوي خريفة على الل مدين الل وكال والمائل كالدرمة المدي القالب المرارة وي جن كاسردار الوجيل تعايدے كر وفر اور اسباب يش وطرب كے ساتھ اكرتے اور اترات موسے بدركى طرف رواند مو من بدرایک آبادی کانام ہے جو مکم عظمدے براستدرافی مدیند مورہ کوجاتے ہوئے راستد میں پڑتی ہے پہال سے مدینہ منور وسوئيل سے سيح كم روجا تا ہے بدرنا مى ايك فض تعاجس نے اس ستى كوآ بادكيا تعااس كے تام يراس ستى كانام سياور ایک قول یہ ہے کہ مقام بدر میں ایک کوال تھااس کا نام بدر تھاای کویں کے نام سے بدآ بادی مشہور تھی قریش مکدا ہے ساتھ گانے بجانے والی مورش لے کر نکلے تھے تا کہ وہ گانا گائیں اور لڑائی کے لئے أبعارین اس لفکر میں تقریبا تمام سرداران قریش شامل تنے صرف ابولہب ندجا سکا تھا اس نے اپنی جگدا بوجیل کے بھائی عاصم بن معقام کوجیج ویا تھا'ان لو کوں سے ساتھ دیکر سامان حرب کے علاوہ ساٹھ محواز ہے اور چھ سوزر ہیں تھیں اور سواری کے اونوں کے علاوہ کیٹر تعداد میں ذرج کرنے اور کھانے کھلانے کے لئے بھی اوثرث ساتھ کے کرچلے تھے سب سے پہلے ایوجہل نے مکہ سے ہا ہرآ کر وس أونث وزع كرك للكركوكملائ مجرمقام عسفان عن أميد بن طف في لواونث وزع كي مجرمقام للديد يس سيل بن حمرونے سوادن و زم کئے چراکی منزل میں شیبہ بن ربید نے تواونٹ و زم کئے چراس سے الکی منزل میں (جومقام جھ یس متی ) متبدین رسید نے دس اون و ای کے۔ای طرح برمنزل میں دس دس ور فون ورج کرتے رہے اور کھاتے

كملات رياورابواليتر ى نيدري كروس أوثث ورح ك

قريش مكرتو مكم عظمرت حطيادرآ مخضرت سرورعالم منافقة مدينة منوره ب رواند و عن عن يدمضان الهارك كا مبينة تقاآب نعبدالله بن ام كمتوم رضى الله عند كواينا خليف بناياده آب كتشريف لي جان ك بعدلوكول كونماز يرهات تے۔ آپ کے ساتھ رواند ہونے والوں میں حضرت اکولیاب رضی اللہ عند بھی تھے۔ آپ نے انہیں مقام روحاء سے واپس کر دیا اورامیر مدیند بنا کرجیج دیا۔ آپ کے فشکر کی تعداد قین سوتیز ہمی اور آپ کے ساتھ ستر اونٹ تھے جن پر نمبروار سوار ہوتے تھے۔ ہر تین افراد کواکیا اُونٹ دیا میا تھا۔ خود آ پ مالی ہی حضرت ابولبا بہادر حضرت علی کے ساتھ ایک اونٹ میں شریک تھے۔ نوبت كاعتبارے آپ بعى بيدل جلتے تھے۔مقام روحا وتك بكى سلسلدر باجب روحاء سے حضرت أبولبابي كوواليس فرما ویا تو آ پ حضرت علی اور حضرت مرجر کی ساتھ ایک اونٹ ٹیل شریک رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عند نے بیان فرمایا که جب آپ کے بیدل چلنے کی نوبت آتی تھی تو حضرت ابولیابدا در حضرت علی رضی الله عنبما عرض کرتے تھے کہ یا رسول الشعالية آپ برابرسوارر بين بم آپ كي طرف سے بيدل چل ليس مے -آپ نے جواب مي فرمايا ما أنسم بـ أقـوى مـنى و لا أنا بأغنى عن الاجو منكما (مفكوة الصابع ص ٣٣٠) (تم دولول مجه سے زياده تو ي ثيبل بوادر تواب کے اعتبار سے بھی میں تہاری بنسبت بے نیاز نہیں ہوں۔ یعنی جسے تہیں اواب کی ضرورت ہے جھے بھی اواب ک ضرورت ہے) جب آ تخضرت علی وادی ذفران میں پنجے تو دہاں قیام فر مایا۔اب تک تو ابوسفیان کے قافلے سے تعرض كرنے كى نيت سے سفر بور ماتھا يہاں بينى كر خر ملى كه قريش كمدے جنگ كرنے كى نوبت آسكى ۔ آب الله في نے معزات صحابہ ﷺ مشور و فرمایا کہ قریش ہمارے مقابلہ کے لئے نکل میلے ہیں اب کیا کیا جائے۔ حضرت اُبو بکروضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اوراجیما جواب دیا پھر حفزت عررضی اللہ عند کھڑے ہوئے انہوں نے بھی اچھا جواب دیا پھر حفزت مقدا و کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ بارسول اللہ منافظة آب اپنی رائے کے مطابق تشریف لے جلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔اللہ ك تم ايباند موكا جيس في اسرئل في موى من كهدوياتها الذهب منذ ورُفك فقاليلاً إِنا همانا فالعدون (تواور تيرارب بطے جائیں دونوں قال کرلیں ہم تو یہاں بیٹے ہیں) آپ تشریف لے چلیں ہم آپ کے ساتھ قال کرنے والے ہیں جشم اس ذات كى جس نے آپ كوش دے كر بعيجائے اگر آپ بمس برك الغماد " تك ساتھ لے چليں محاق بم ساتھ دہيں مح اور جنگ ہے مندند موڑیں سے۔

ڈٹ جانے والے ہیں اور دھمن کے مقابلہ ہیں مضبوطی کے ساتھ معرکہ آرائی کرنے والے ہیں۔امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ کو ایس اللہ کی سے آپ کی آسٹیٹری ہوجا کیں گی۔ آپ اللہ کی برکت کے ساتھ چلئے۔
حضرت سعد بن معاق کی بات بن کر آپ کو بہت خوشی ہوئی اور فر مایا کہ چلوخش خری قبول کرنو۔ اللہ تعالی نے جھے ہے وعدہ فر مایا ہے کہ دو جماعت ابوسفیان کا قافلہ اور دوسری جماعت قبوسفیان کا قافلہ اور دوسری جماعت سے مقابلہ ہوگا ان دوسری جماعت سے مقابلہ ہوگا ان کے مقتولین کہاں کہاں بڑے ہیں۔

اس كے بعد آپ اين محابات ماتھ بدركى طرف روان ہو كئے ۔ راسته من ايك غلام سے ملاقات ہوئى معزات صحابہ نے اُس سے یو چھا کہ ابوسفیان کا قافلہ کہاں ہے؟ اس نے کہااس کا تو جھے کوئی پید نہیں ۔ بدابوجہل عتب اور اُمیہ بن خلف آ رہے ہیں۔ بعض روایات میں یول ہے کہ جب ابوسفیان کے قافلے سے تعرض کرنے کے لئے روانہ ہوئے تھے تو ایک وان یا دودن کی مساخت طے کرنے کے بعد آپ نے محاب سے مشور والیا تھا کہ ابوسفیان کو پید چل کمیا کہ ہم اس سے تعرض كرنے نظم بيں (وه قافلة و تكل چكاہے) ابقريش مكه كرة نے كى خبرى كئى ہے۔ أن سے مقابلہ مونے كى بات بن دی ہاں بادے علی کیا خیال ہے؟ اس ربعض صحابات کہا کہ میں قو قریش کے تشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت مبیں آب تو ابوسفیان کے قافلہ کے لئے تھے تھے آب نے چروی سوال فرمایا کر قریش مکہ سے جنگ کرنے کے بارے میں کیارائے ہاس پر حضرت مقداد نے وہ جواب ویا جوعفریب گزرچکا۔ بعض روایات میں ہے کہ بیر سوال جواب مقام روحاء میں ہوئے بعض محابہ نے جو پر کہاتھا کہ ممیں قریش مکہ ہے جنگ کی طاقت نہیں ۔ان کے بارے میں ہے آ بت نازل مولًى - وَإِنَ قَرِيْمُا فِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ مُهَادِلْوَلُعُ فِي الْمَيْ بَهُذَ مَا تَبَكِن كَانْتَا إِنَّا فَيَا الْمَوْتِ وَهُ مَرْمُعُلُونَ (اور بلاشیہ موشین کی ایک جماعت کوکرال گزرر ہاتھاوہ آپ ہے جس کے بارے میں جنگزرے تھے ہیں کے بعد کرحل ظاہر ہو چکا تھا کو یا کہ وہ موت کی طرف ہائے جارہے ہیں اس حال میں کہ وہ و کیچدرہے ہیں ) جب ابوسفیان اپنے قافلہ کو لے کر مسلمانوں کی زدے نے کرنگل میا تواس فرقریش کمے پاس جرجی کم ماری مفاظت کے لئے تھے تے اب جبکہ ہم نی كرنكل آئة بين توخمهين آ مح بزھنے كى ضرورت نہيں لهذاواليس علے جاؤاس پرايوجيل نے كہاالله كي تتم ہم والين نيس اوٹیس سے جب تک کہ ہم بدرنہ پہنے جا کیں وہاں تین دن قیام کریں سے۔ اونٹ ذیج کریں سے کھانے کھا اکس سے۔ شرایس میس مے اور گانے والیاں گانے سنائیں کی اور عرب کو پینہ چل جائے گا کہ ہم مقابلہ کے لئے نظے تھے ہمارے اس عمل سے ایک دھاک بیٹھ جائے گی اورلوگ ہم سے ڈرتے رہیں محے لبذا چلوآ سے برھو۔

اللہ جل شاند نے اپنے رسول علیہ ہے وعدہ فرمایا تھا کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر تہمیں غلبہ دیا اللہ جل شاند نے ایک جماعت پر تہمیں غلبہ دیا علیہ تھا۔ جب آپ نے حضرات صحابہ ہے مشورہ فرمایا تو اُن میں سے بحض صحابہ نے بیمشورہ دیا کہ آبوسفیان کے قافے عن کا پیچیا کرتا چاہئے کیونکہ وہ لوگ تجارت سے والی ہورہے جیں جنگ کرنے کے لئے بیس نظے اُن میں اُڑنے کی قوت اور شوکت نمیں ہے لئے اُن میں اُڑنے کی تو تھے اور شوکت نمیں ہے لئے اُن پر غلبہ بانا آسان ہے اور قریش کا جو انظر کہ کرمہ سے چلا ہے وہ لوگ تو لڑنے ہی کے لئے چلے جی اور تیاری کرکے نکلے ہیں۔ لبندا اُن سے مقابلہ مشکل ہوگ۔ ان لوگوں کی اس بات کوان الفاظ میں ذکر فرمایا: وکٹو کوئون

آن غَيْرُ ذَاتِ النَّوْكَةِ فَكُوْنُ لَكُوْ (اورتم جائے تھے کدہ جاعت تہارے قابوش آجائے جوقوت وطاقت والی بین گا قریش مکرنے آتخضرت سید عالم علیہ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تکیفیں دی تھیں اور مکہ مکر مہ کو چھوڑنے پر جبور کر دیا تھا۔ بن مذخود تبول کرتے تھے اور معرکہ بنی اللہ تبال کے ساتھیوں کو بہت تکیفیں دی تھیں اور مکہ مکر مہوڑنے پر بجور کر دیا تھا۔ بنی مورت بن گئے۔ اس بن کو پیض اہل ایمان کو خیفا کر اہت تھی گئیں اللہ تعالی کی تقدیر سب پر عالب ہے۔ بنگ ہو کی اور اٹل مکہ نے زبر دست تکست کھائی اور ان کا نخر اور طمطرات سب دھرارہ گیا۔ جس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالی عظریب بیان ہوگی۔ اس کے بارے بن اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: وَیْدِیْلُ اللّٰهُ اَنْ نُوجِیُّ اللّٰہُ اَنْ نُوجِیُّ اللّٰہُ اَنْ نُوجِیُّ اللّٰہُ اَنْ نُوجِیُّ اللّٰہُ اِللّٰہُ اَللّٰہُ اَنْ نُوجِیُّ اللّٰہُ اِللّٰہُ اَنْ نُوجِیُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اَنْ نُوجِیُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اَلٰ نُحِیْقُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اَللّٰہُ اَنْ نُحِیْ اللّٰہُ اِللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اَللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اَلٰ نُحِیْقُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

الله تعالی نے ایس تد بیرفرمائی کے شرکین کے ذکیل ہوئے اسلام کاحق ہوناعلی العیان ثابت ہوااور باطل کا باطلی ہونا مجی طاہر ہوگیا۔ دوست اور دخمن سب نے دیکھ لیا۔ ای لئے ہوم بدرکو ہوم الفرقان فرمایا۔ جیسا کہ اس سورت کے پانچویں رکوع میں آرہا ہے۔ (بری تنصیل کے لئے البداید النہایس ۲۵۱ جس) کا مطالد فرمائیں)

فأكره: كَيْ ٱلْحُرِيكُ وَيُولِكُ مِن جوكاف تشبيه باس كے بارے من مغسرين كے متعدد اتوال بين ليص حضرات نے فرمايا بكربيا فتلاف المفاغم يصمعلن باورمطلب يرب كبصا انكم لما اختلفتم في المعالم انتزعه الله مسكم كالملك للما كرهتم الخروج الي الاعداء كان عاقبة كراهتكم أن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدو كم على غير ميعاد رشدا وهدى. (جيهاكتم نے النيمت بن اختاف كياتوالله تعالى نے تم ے چھین لیاای طرح جب تم نے وخمن کی طرف تکلنے کو ناپند کیا تواس کے دشمنوں سے لڑائی مقدر کر دی اور تمہاری اور دخمن کی مر جھيز كرادي بغيركمي وعده وميعاوك ) اور بعض معزات فياس تشبيكوان طرح بيان كيا ہے ـينسانلونك عن الأنفال منجاذلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا اخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتاله فسنعدله ذكرهما (ووآ پت مال نغیمت ایسے ما تکتے ہیں جیسے وہ آپ سے بدروالے دن جھڑ رہے تھے اور کمدرے تھے آپ نے ہمیں قافلہ کے لئے نکالا تغالزائی کی خبرتونبیں دی تھی کہ ہم اس کی تیاری کرتے) (این کثیرص ۱۸۸۴ه۲۰ میاحب روح المعانی نے متعدد وجواهً مَل كي بين أن عن سرايك بيب كر حالهم هذة في كراهة ماوقع في امر الانفال كيحال احواجك من بينك في كراهنهم له (غيمت كمحالم من واقع بون والى صورتمال من ان كى ناينديد كا اي بيت بيا ب ان كوكر ، تكالنا أنبيس الهند تفا ) ليني يلوك آب المساس النبهت كم بار سين اليه موال كرد بي جي جيها كما الدونت جھڑر <u>ہے تنے</u> جب آپ کوانڈر تعالی نے غز وؤہد کے لئے مکہ عظمہ سے نکالاتھا۔ اُس وقت بیلو**گ کہ رہے تنے کہ میں پہلے** ہے ميس بالاق كريك كرنى موكى -أكرآب يبل ع بادية توجم أس ك لئ تارى كرية) (هدا راجع الى ما ذكره ابن كثير أولا) يجرصا حبروح المعانى في ايك تول يقل كياب كد تقليره واصلحوا ذات بينكم كما احوجك وقد النفت من خطاب جماعة إلى خطاب واحد (أصل عبارت برب كداورتم آلي ش إصلاح كراوجيها كدآب کونکالا ہے۔ اس میں پہلے جماعت کوخطاب ہے مجردوئے تمن آیک کی طرف ہوگیا) مجر تکھا ہے۔ وقیل المعراد واطبعوا الله والدوسول کے ما اخر جمک اخواجا لا مویة فیه وقیل المتقدیو یتو کلون تو کلا کھا اخر جمک. وفیه اقدوال اخدو (بعض نے کہاہے مرادیہ ہے کداوراللہ ورسول کی اطاعت کروجیسا کداس نے تھے نکالا کداس میں کچھشک نہیں ہے۔ اور بعض نے کہاتھ تربیہ ہے کہ وہ مجروسد کھیں جیسا کداللہ نے تھے نکالا) (راجع روح المعانی ص ۱۲۹ج و

فا مکرہ ممبر ؟: اس بارے میں روایات مخلف ہیں کہ رسول اللہ عظافہ نے قریش مکہ سے مقابلہ کرنے کا مشورہ کہاں فر مایا ربعض روایات میں ہے کہ یہ بینہ منورہ سے ایک دودن کی مسافت پر پہنچنے کے بعد مشورہ فر مایا اور بعض روایات میں ہے کہ یہ دینہ منورہ ہے ایک دودن کی مسافت پر پہنچنے کے بعد مشورہ فر مایا اور بعض روایات میں ہے کہ دادی ذفران میں مشورہ کیا جمکن ہے تینوں جگہ مشورہ فر مایا ہواور باربار انسارے اُن کی رائے کا ظہار مطلوب ہوتا کہ ان کی رضا اور زخبت کا خوب یقین ہوجائے اور مکن ہے کہ دادیوں سے جگہ کی تعیین میں بعول ہوئی ہو داللہ تعالی اعلم بالصواب۔

اذ كستنوينتون ركيكم فالنبخال لكفراني مينك كفرياكف صن المكليكة مردوين و بين المكليكة مردوين و بين المكليكة مردوين و بين المبارية والمبارية بين المبارية المبارية بين المبارية المبارية بين المبارية بين

# غز وهٔ بدر کے موقعہ پررسول علیہ کا دُعاء میں مشغول رہنااور آپ کی دعا قبول ہونا

اَللَّهُمَّ اَنْجِوْلِنَى مَا وَعَدْتَنِى اَللَّهُمَّ إِنْ تُهَلِّكَ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهُلِ الْإِسْلام لَا تُعْبَلُ فِي الْاَرْضِ (اس اللهُ آب نے جوجھے وعدہ قرمایا ہے پورا قرمائے اساللہ اگر مسلمانوں کی پیرجماعت بلاک ہوگئ تو زیمن میں آپ کی عمادت نہ کی جائے گی)۔

مطلب یہ اللہ اسلام کی مختصری جماعت ہا گریہ ہلاک ہو گئے تو جوائے کا پھر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی شدہ ہا۔

ان جن بھی کمروری آ جائے گی اور ایمان واسلام کا سلسلہ منقطع ہوجائے گا پھر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی شدہ ہا آپ نے یہ بات ناز کے انداز میں بارگاوالی جی عرض کردی ورنداللہ تعالیٰ کی عبادت اگر کوئی بھی نہ کرے اور بھی بھی نہ کرے تو اس بے نیاز وحدہ لاشر کیے کوکوئی ضرریا نقصان نہیں بیٹی سکنا (وہ کسی کی عبادت اگر کوئی بھی ) آپ قبلہ رخ ہوکر ہاتھ پھیلائے ہوئے برابراس وُ عاوش مشغول رہ بہاں تک کہ آپ کی چادر بھی آپ علیہ کے کا ندھوں ہے گئی ۔

مضرت ابو بحرض کیا یا جی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ کی چادر نے کر آپ کے مونڈھول پر ڈال دی پھر آپ سے چمت مصرت ابو بحرض کیا یا جی اللہ اس کیجئے آپ نے جوائے رہ ہے بہت زور دار دُ عا کی ہوگئی۔ یہ شک آپ کا در باز در از دُ عا کی ہوگئی۔ یہ شک آپ کا در باز در ان ما کی ہوگئی۔ یہ شک آپ کا در باز در ان ما کی ہوگئی۔ یہ شک آپ کا در باز در ان ما کی ہوگئی۔ یہ شک آپ کا در باز در ان ما کی ہوگئی۔ یہ شک آپ کا در باز در ان کی ہوگئی۔ یہ شک آپ کا در باز در ان کی ہوگئی۔ یہ کہ برار فرشتوں کے ذریعے مور کے کا در مور کی مالی بھی مضرین نے بیان فرمائے ہیں ان میں ہے ایک ایک ہوگئی کے در بیے کہ در شریع کے بیان میں مسلس آتے رہیں کے کا قام میں میں ان میں ہے ایک ہوگئی کی مشرین نے بیان فرمائے ہیں ان میں ہے ایک ہوگئی کی مشرین نے بیان فرمائے ہیں ان میں ہے ایک ہوئی کی مشرین نے بیان فرمائے ہیں ان میں ہے کہ برفر شنے کہ برفر شنے کے بیجھے ایک آب کی فرشنہ ہوگا۔ (و ہو فریب من الاؤل)

#### فرشتوں کا نازل ہوناا ورمؤمنین کے قلوب کواطمینان ہونا

صاحب دوح المعانی نے بحوالدا بن جریر حضرت علی دخی اللہ عند سے نقل کیا ہے کہ جبر نیک علیہ السلام بزار فرشتوں کو لے کر نازل ہوئے جو نبی اکرم عظیمتھ کے داہنی طرف تھے۔اوراس جانب حضرت ابو بکر دخی اللہ عند بھی بتھے اور میکا ٹیک علیہ السلام بڑار فرشتوں کو لے کرنازل ہوئے جو بی اکرم علیکھے کے بائیں طرف تھے اور جس بھی ای جانب تھا۔

مقعود ہودہ نقع ہینچادیتا ہے۔ جوفرشنے آئے تھے انہوں نے تھوڑ ابہت قال بھی کیا جس کا بعض احادیث میں ذکر ہے لیکن پوری طرح قال میں حصفین لیا۔ اُن کا اصل کام اٹل ایمان کو جمانا اور ثابت قدم رکھنا تھا جیسا کہ آئندہ آیت میں فَضَیّنَهُ وَا الْمُذِیْنَ اَهْدُوْا مِی ذَکر آ رہاہاں سے بیاشکال بھی رقع ہوگیا کہ ہزار آدمیوں کے لئے ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ ہزاروں فرشتوں کی کیا ضرورت بھی۔

ادْ يَغْضِينُكُو النَّعَاسَ اَمَنَهُ مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُو مِنَ النَّهَا مِمَاءً لِيُعَلَّهُ وَكُنْ مِن جب جن دين عن عن الله في طرف عن براوته طارى فرنار إقاادر تم برآ ان على الله على الله عن الله عن الله على الموقي المعالم الموقي الموقية الموق

### بدرمين مسلمانون برأونكه كاطاري مونا

قسط معسبير: الشبل شائد في سلمانون بريهمي انعام فرمايا كديريشاني دور فرمان كالمنظ ان برأو كي تيجيع دي جبيها كه غزوهٔ احد كے موقعہ پر بھی أو كھ بھيجي تقي ۔ جس كا ذكر سورة آل عمران ميں گذر چكا ہے ۔اس أو كلي كا نفع يہ ہوا كہ دہ جو تکلیف محسوس کررہے تھے اس کا احساس ختم ہو گیا کیونکہ نیند ہر چیز سے خافل کردیتی ہے خوشی ہے بھی اور رنج سے بھی۔ ان كى يريشانى جاتى دى حضرت على رضى الله عندنے بيان فر مايا كه بم سب ير فيند كا غلب بوكي تفا مكر دسول الله عظافة منع تك برابرتماز میں مشغول رہے ( کمانی الدرائم تور) نیز اللہ تعالی نے بارش تھی نازل فرمائی۔اس بارش کے دوفا کدے ہوئے ا يك تونها في وحوف اور يانى ين كافا كده موا ووسر عشيطان فاللوب يس جويا ياك وسوت وال وي تع يد بارش ان وسوسول کے از الد کاسب بن کئی نیز بیلی فائدہ ہوا کہ سلمان جس جگہ تیام پذیر ہے وہاں ریت بھی وہ پانی پڑنے کی وجد بحمين اور جهال مشركين فلبر بهوا عقد وبال كيور بوكي (تنسيراين كثيرص الااج) مي ب كدهنرت ابن عباس نے بیان فرمایا کہ جب رسول الشر علی بدرتشریف لے مجے اور وہاں آپ اور مشرکین کے درمیان بہت زیادہ ریت تھا۔ اس ریت میں جنگ کرنا مجمی مشکل تھا اور ادھر مسلمانوں کو پانی کی مجمی ضرورت بھی للبذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسدة الاكتم بيخيال كرتے موكداللہ كووست موادرتهارے اعد خداكارسول بے۔اورحال بيہ بےكہ يانى برمشركين نے تصند کرد کھا ہے اور تم طالب جنابت ہیں نمازیں پڑھ رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے خوب زیادہ بارش برسائی۔ لہذامسلمانوں نے یانی پیااور یا کی عاصل کی (جس سے ظاہری نجاست دور ہوگئی) اور اللہ تعالی نے شیطان کے دسوسہ کو دور فرمادیا (جس سے باطنی نجاست بھی دور ہوتئ) اور ریت سینٹ کی طرح جام ہوسی جس پرمسلمانوں کا اور ان کے جانوروں کا چلنا پھر تا اور دشمنوں ہے جم کر مقابلہ کرنا آسان ہو کہا اور اس سے دلوں کو اطمینان ہو کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد كالك مظرجنك سے بہلے بى و كموليا تعار

# إِذْ يُوْجِيُ رَبُّكَ إِلَى الْمَلْلِكَةِ أَنِّ مَعَكُمُ فَتَبِّنُوا الَّذِيْنَ امْنُوا مَسَأَلْقِي فِي

جب ك آب كا رب فرشنول كو تكم دے رہا تما ك بلا شبه من تمبارے ساتھ بول سوتم ايمان والول كو جماؤ

#### قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّغْبَ فَاضْرِ بُوْا فَوْقَ الْكَفْنَاقِ وَاضْرِ بُوْا

یں عنقریب کافروں کے دلول میں رعب ڈال دوں گا۔ سو تم گردنوں پر مارو اور

#### مِنْهُ مُ كُلَّ بِنَالٍ<sup>®</sup>

ان کے ہر بورے پر مارو۔

#### فرشتوں کا قبال میں حصہ لینا اور اہل ایمان کے قلوب کو جمانا

قصصيون ال آيت برالله جل شايدً في اليابي بعض انوامات كالذكر وفر مايا برارشاد م كراس وقت كويا وكرور جب تمبارے رب نے فرشتوں کو تھم ویا کہتم مونین کے قلوب کو جماؤ اور اُن کومعر کہ میں تابت رکھو۔ میں تمہارے ساتھ ر موں لینی تمہارا مدوگار موں ۔ نیز یہ وعدہ فرمایا کہ بیس کا فروں کے دلوں میں زعب ڈال دوں گا۔انڈرتعالیٰ نے اس وعدہ کو بورا فرمایا۔مسلمان جم کرلڑے اور کا فرمنتول ہوئے ادرمغلوب ہوئے ادر قیدی ہے۔ قَاضْرِ بُوْا فَوْقَ الْأَغْنَاقِ (اور مارو گردنوں پر )اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بی فرشتوں کو تھم ہے کہ دومشرکین کو ماریں بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے جنگ کی اور بعض کا فرون کو مارا جیسا کہ پہلے تکھا جا چکا ہے فرشتوں کا برا کام مسلمانوں کو جمانا تھااس کے ساتھ انہوں نے مجھ قال میں بھی حصہ لیا۔ جنگ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں سے کروائی کیکن فرشتوں کو بھی مددگار بنا دیا۔اس میں بہتا دیا گیا کہ جرمخص کواپنی محنت ادرمجابدہ پرتواب ملتاہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجى مددآئ يرالله تعالى كاانعام ب\_مسلمانون مين خوداين عن طور برازن كااورجم كرمقابله كرن كاجذبر بهناجاب. غزوة بدر میں فرشتوں کے قبال کرنے کے بارے میں متعدور وایات عدیث اور سیر کی کمایوں میں سروی ہیں۔ حصرت این عباس فے فر مایا کہ بدر کے دن فرشتوں کی نشانی پی کھی کہ اُنہوں نے سفید عمامے باند سے ہوئے شے جن کے شمله اپنی کمروں پر ڈال رکھے تھے۔البتہ حضرت جبرائیل کا ممار زرورنگ کا تفا۔حضرت ابن عباس نے بیکھی فرمایا کہ بدر کے علاوہ کس دوسرے موقعہ پرفرشتوں نے قبال نہیں کیا (البدایہ والنباریس ۲۸۱ج۲) حضرت ابن عباس نے غزوہ بور کا ایک بیرواقعد بھی بیان کیا کدایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑر ہاتھاس نے اسے سامنے کوڑا کگنے کی اور گھوڑ سے سوار کی آ وازی جوائے گھوڑے کو یول کھرماتھا افسدم حینورم کرائے حینورم آ کے بوھ ( تیز وم اس فرشتہ کے گھوڑے کا نام تعا ) اچا تک وہ مسلمان کیا دیکھتا ہے کہ وہ مشرک اس کے سامنے جہت پڑا ہوا ہے اس پر جونظریں ڈالیس تو دیکھا کہ آسکی ناک پرضرب کانشان ہے اوراس کا چہرہ کوڑے کی ضرب سے چیرویا گیا ہے۔ یہ بات رسول الله عظیم سے بیان کی تو آ ب نے فرمایاتم نے یک کہا یان فرشتوں کا کام ہے جوتیرے آسان سے مدد کے لئے آئے ہیں (سیح مسلم ص ٩٣ ج٠)

حضرت ابن عباس رضی الند عنمانے یہ بھی بیان فر مایا کرفرشنول نے متولین کی گرونوں کے اُوپر مارا تھا اوراُن کی انگیوں
کے بوروں پراییانشان تھا جیسے آگ نے جلادیا ہو۔ حضرت اُبو پردہ نے نیان کیا کہش بدر کے دن کے ہوئے تین سر لے
کررسول الند علیہ کی خدمت بھی حاضر ہوا۔ وہ بھی نے آ کیے سامنے رکھ دیئے اور عرض کیا کہ ان بھی ہے دو شخصوں کوتو
ہم نے تش کیا ہے اور تیسر مے خض کو ایک دراز قامت آ دی نے تش کیا ہو (بدر کے دن قید کر لئے گئے تنے بھر بعد بھی سلمان
فر مایا وہ دراز قد فلاں فرشتہ تھا سائب بن اُبی جیش نے بیان کیا جو (بدر کے دن قید کر لئے گئے تنے بھر بعد بھی سلمان
ہوئے ) کہ جھے ایک خوب زیادہ بالوں والے دراز قد آ دی نے پکڑ کر باندھ دیا جو سفید گھوڑ ہے بہ سوارتھا مجد الرض بن
عوف نے بحصے بندھا ہواد کھا تو بھے رسول اللہ ملکے کی خدمت بھی لے گئے۔ آپ نے فرمایا تھے کس نے قید کیا ؟ بھی
غوف نے بحصے بندھا ہواد کھا تو بھے رسول اللہ ملکے کی خدمت بھی لے گئے۔ آپ نے فرمایا تھے کس نے قید کیا ؟ بھی
نے کہا بھی نہیں جات بی نے اس لئے کہی کہش اصل صورت حال بتا نافیوں کیا کہ ہم شرکیوں کے سرکی طرف کوار
قید کیا ) آپ نے فرمایا کہ بھے آیک فرشتہ نے قید کیا ہے۔ بعض صحابہ نے یہ بھی بیان کیا کہ ہم شرکیوں کے سرکی طرف کوار
سے اشار وکر تے تھے تو اس کا سرکوار وہنچنے سے بھنے بی جو اور البدار والتہا ہیں کہا ہم شرکیوں کے سرکی طرف کوار

#### ذَٰلِكَ رِأَنَهُ مُ شَأَقُو اللهَ وَرَسُولَكَ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ

بیاس وجدے کہ با شہرانمہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی محالفت کی اور جو محض اللہ اور اس کے رسول کی محالفت کرے سواللہ

#### شَدِيْكُ الْعِقَابِ ﴿ ذَٰلِكُمْ فَكُوفُوهُ وَ أَنَ لِلْكَفِرِيْنَ عَذَابَ التَّارِ ﴿

مخت سزا دیے والا ہے سو میر سزائم مجمو اور باشبہ کافروں کے لئے دورخ کا عذاب ہے

# مشركيين كوالله تعالى اوراس كےرسول كى مخالفت كى سزاملى

قسط معصی : ذلیک کامشارالیه ضرب ب-مطلب بیب که کافرون کومارنے کامیتیم اس لئے ہے کہ انہوں نے الله اوراس کے رسول کی مخالفت اوراس کے رسول کی مخالفت اوراس کے رسول کی مخالفت کرے گامزاکا مشتق ہوگا کیونکہ اللہ تعالی مخالفت کرنے والوں کو شخت عذاب دینے والا ہے۔

ذيكن فَدُوقَة فَعُ مِي خطاب اللي تفركو ب جو بدر من شرك موع مطلب بيب كداس عذاب كو جكواوا ورمزيد فرمايا

وَ اَنَ لِلْكُوْمِينَ عَدَّابِ التَّالِ ( بلاشبه كافرول كے لئے دوزخ كاعذاب ہے ) دنیا كے عذاب كے بعد آخرت كے عذاب كا مجى تذكر وفر ماديا اور يہ بتاديا كہ عذاب بہين ختم نہيں ہوگيا۔

### يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ إِمَنْوَآ إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْأَذِبَارَةَ

اے ایمان والوا چپ تم کافرول ہے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان ہے پیٹت مت پھیرو۔

وَ مَنْ يُولِهِمْ يَوْمَهِذٍ دُبُرَةَ الكَامُتَعَرِّفًا لِقِتَالِ اَوْمُتَعَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ

اوراس دن بجز اس محض كرجولزائى كے كئے زخ بد لئے والا وديا الى جماعت كى طرف بناه لينے والا موجوفض يشت بيميرے كاسو

بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأُولَهُ جَهَنَّهُ ﴿ وَبِشَ الْمُصِيرُ ۞

وہ اللہ کے غصہ کو لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

# جب كافرول ہے مقابلہ ہوتو جم كر قال كرو

قسف عدی اس آیت شن الل ایمان و تھم دیا ہے کہ جب کا قروں سے مقابلہ ہوجائے توجم کراڑیں پشت بچھر کرنہ بھا گیں۔
کیونکہ یہ کناہ کبیرہ ہے ۔ سیح بخاری اور سیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ قائظ نے ارشاد قربایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں
سے بچو عرض کیا گیا بارسول اللہ وہ کیا ہے؟ قرمایا(۱) اللہ کے ساتھ کی کوشریک بنانا(۲) جادو کرنا(۳) کسی جان کوئل کرنا
جس کا قبل اللہ نے خرام قرار دیا لگا یہ کرنی کے ساتھ ہو (۳) سود کھانا(۵) بیٹیم کا مال کھانا (۲) جنگ کے موقعہ پر پشت بچھر
کرچا جانا(ک) مومن پاک دامن مورتوں کو تہمت لگانا ہے جن کو برائی کا دھیان تک نہیں ہے (مشکو قالمصابح ص سے ا آیت بالا بھی فرمایا کہ جو تھیں جنگ کے موقعہ پر پینے پھیر کر بھاگ جائے وواللہ کے غضب بھی آ گیا اوراس کا ٹھکانہ دوز خ ہے۔ ای لیکے علاء کرام نے قرمایا کہ جہاو سے بھا گنا حرام ہے۔

ووصور تغیل مستقی ہیں: البتہ دوصور تیں اس ہیں کہان میں پشت کھیر کر چلا جانا جائز ہے ایک تو یہ کہ مقصود بھا گنا نہ ہو بلکہ اُسے بطور ایک تدبیر کے اختیار کر رہا ہوں بظاہر جارہا ہو (جس سے دشن یہ سمجھے کہ یہ فلست کھا گیا ) اور حقیقت میں
والبس ہو کر حملہ کرنے کی نیت رکھتا ہو جس کوار دو کے تعاورہ میں بیئتر ابدلنا کہتے ہیں ۔ اس کو مُنتَحَوِّفًا لِقِیمَالِ سے تعبیر فرمایا
یا کہ جس جگہ جنگ کر رہا ہوا سے چھوڑ کر ایس جگر چلا جائے جو قال کے لئے زیادہ مناسب ہویا کا فروں کی آیک جماعت کو
چھوڑ کر دوسری جماعت کی طرف چلا جائے آیت کے الفاظ اس سب کو شائل ہیں ۔ دوسری صورت جس پر پشت بھیر کر
جانے کی اجازت ہے دہ یہ ہے کہ کوئی جنگ کرنے والا مسلمان مسلمانوں کی کسی جماعت کے پاس چلا جائے تا کہ اُن کو
ساتھ ملالے اور اُن کوساتھ کے کر جنگ کرے اس کو مُنتَحَقِرًا اللّٰی فِنَدَةً سے تعبیر فربایا۔

صحاریہ کا ایک واقعہ: معرت عبداللہ بن عرضی اللہ عنمائے بیان فرمایا کہ کافروں سے لانے کے لئے رسول اللہ علیہ اللہ نے جارا ایک چھوٹا سا دستہ بنا کر بھیجا اس موقعہ پر کافروں نے حملہ کیا آگی وجہ سے ہم لوگ محافہ چھوڑ آئے اور مدید منورہ آ گئے۔ اور یہ بچھ کرکہ ہم بلاک ہو مجے رو پوش ہو سے چرآ مخضرت سرورعالم ملکی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم تو واو فرار افقیار کرنے والوں میں ہے ہیں آپ نے فرمایا (نہیں) بلکہ تم لوگ جماعت کی طرف ٹھکانہ پکڑنے نے والے ہواور شرح تباری جماعت کی طرف ٹھکانہ پکڑنے والے ہواور شرح تباری جماعت کی اجازت دی ہے اُن میں سے ایک ریجی ہے کہا تی جماعت کی طرف ٹھکانہ پکڑے۔ لہذائم ان لوگوں میں شار ہو جوا ہے للکر اور جماعت کی طرف بناہ لینے کے لئے آئے کہ دید شرق آنا میرے پاس آنا ہے اور میرے ساتھ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ تم اچی معاعت ہے۔ تم اچی معاعت کی طرف بناہ لینے کے طرف بناہ لینے کے والک نہ جمور) (رواہ الترفری فی اوافر ابواب ابجہاد)

فا کدہ: حدیث کی تقریج ہے (جس میں سات کہائر بیان کے مجے ہیں) اور آیت شریفہ ہے معلوم ہوا کددد صورتوں کے علادہ میدان جہاد سے چھوڈ کر بھاگ جانا گناہ کیرہ ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں فکٹ ڈیکٹر یفکٹی بیٹ انٹو وَمَا أُورِهُ جَهَا مُنْهُ فَرِمایا ہے البتہ دیگر معاصی کیرہ کی طرح توبہ کرنے سے بیاناہ بھی معاف ہوجا تا ہے جیسا کرخزوہ شین کے شرکاء کے بارے می فرمایا شکھ کیٹوٹ ایٹاؤ مِن بھٹو ڈیاف علی میں آئے آئے۔

بارہ ہڑار کالشکر بھی معلوب شدہوگا: فتہاء نے کھا ہے کہ بیمیدان چوڈ کرراو فرارا فتیار کرنے کی حرمت اس صورت می ہے جبکہ کا فرول کی تعداد سلمانوں کی تعداد سے کم ہو با برابر یا دُوگئ ہو یا زا کرتو ہولین دوگئ سے کم ہو۔ اگر کا فرول کی تعداد دوگئ سے نہا ہو گان تیک ٹی فیلن نے معفرت امام جمد بن اُس سے یہ می فقل کیا ہے کہ سلمانوں کا لکا من مند الله اُس سے بی می فقل کیا ہے کہ سلمانوں کا فیل مند کی وہ سے ہر کر معلوب ندہوگا (رواہ التر قدی) جب الله عشو الله من وعدہ ہے تو بارہ ہزار کا فکر ہونے کی صورت میں میدان چوڈ کر ملے جانے کی اجازت نہیں ہے خواہ دشمنوں کا فکر کر مند ہو ہونے کی مورت میں میدان چوڈ کر ملے جانے کی اجازت نہیں ہے خواہ دشمنوں کا فکر کر کا جب نہا نہیں نہوں کا فتواد تین گا اور کی خواہ تین گا کہ اور کی کے دور ہے کہ فرار کی اجازت نہیں ہوئی تھو تین کی جب مناوس کی تعداد تین گا تا کہ کہ کی خواہ تین گا تھو تین گا تھو تین کی جب مناوس کی تعداد تین گا تھو تین گا تھو تیک کا خواہ تین گا تھو تین گا تھوں کی تعداد تین گائی کی تعداد تین گا تھوں کی تعداد تین گا تھوں کی تعداد تین گا تھوں گا تھوں کی تعداد تین گا تھوں کی تعداد تین گا تھوں کی تعداد تین گا تھوں گا تھوں کی تعداد تین گا تھوں گا تھوں کی تعداد تین گا تھوں کی تعداد تین گا تھوں گا تھوں گا تھوں کی تعداد تین گا تھوں گا تھوں گا تھوں کی تعداد تین گا تھوں گا تھوں

فَكُمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَكِنَ اللهُ قَتُلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَعَيْتَ وَلَكِنَ اللهُ رَحَى من نابي لَ نِين لَ نِين كِي ادر عِن الله نا أين لَ كِيا اور جب آب نه بينا آپ نائين بينا عِن الله نه بيئا و لِين لِي الْمُؤْمِنِينَ مِنهُ بِكَلَا حَسَنًا إِنَّ اللهُ سَمِينَةُ عَلِيدُهُ وَ لَكُمْ وَ أَنَّ اللهُ سَمِينَةً عَلِيدُهُ وَ ذَلِكُمْ وَ أَنَّ اللهُ سَمِينَةً عَلِيدُهُ وَ لَكُمْ وَ أَنَّ اللهُ سَمِينَةً عَلِيدُهُ وَ إِنَّ اللهُ سَمِينَةً عَلِيدُهُ وَ إِنَّ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن عَ اللهُ مَا اللهُ وَلَي اللهُ مَا اللهُ مَن عَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَن عَلَيْ عَلَيْ اللهُ مَن عَلَيْ اللهُ مَن عَلَيْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن عَلَيْ اللهُ مَن اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ وَالْ عَلَيْ اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ عَا اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَن عَلَيْ اللّهُ مَن اللهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

الله مُوهِنُ كَيْنِ النَّلْفِرِيْنَ<sup>©</sup>

الله كافرون كى تدبيركو كمزوركرف والاب

# الله تعالى بى كى مددى مشركين مقتول موئ

پر فرمایا و کینینی المنفینی منه برای سنه از اورتا که الله تعالی موشین کواچی طرف سے اچھا انعام دے) لفظ با انعام کے معنی بین جمی آتا ہے اورا زیائش کے معنی بین بھی ہم بھی انعام کے معنی بین ہم بھی انعام کے معنی بین ہم بھی انعام کا معنی لیا ہے اور مطلب بہتایا ہے کہ تاکہ الله تعالی موشین کوابیا اجھا انعام عطافر مائے جس بین تکلیفیں نہوں۔ الله تعالی نے جوکافروں کوئل کیا اور می بھر ٹی ان کا کہ الله تعالی کی آئی کھول کو پہنچائی اوران کوشکست وی جس کی وجہ سے الل ایمان فنج یاب اور ظفریاب ہوئے یا الله کا انعام عظیم ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا دومراتر جم بھی کیا ہے۔ صاحب روح المعانی کہتے ہیں۔ واحد او بعضهم خصصیر و بالا بلاء فی المعرب بعنی بعض حضرات نے آیت کاریم معنی لیا ہے۔ الله تعالی موشین کو جنگ میں انجھی طرح ہے آز مائے۔

اِنَّ اللهُ مَسَمِعَ ﴿ المَا شَبِاللهُ سِنَهِ اللهِ ﴾ جس نے سلمانوں کی دعائی اور فریادی کی اور مدوفر مائی علیم (جائے والا ہے) سب کی بیتوں کو اور فلا ہر کو اور باطن کو بھی جامیا ہے اس کے بعد فرمایا خلاکھ آلئے مُوجِوں کو اور فلا ہر کو اور باطن کو بھی جامیا ہے اس کے بعد فرمایا خلاکھ آلئے مُوجِوں کی آئے اللہ کا کم دو ہر النعام ہے بدر کے موقد پر دمنی بہت زیادہ شے اُن کی بہت زیادہ شے اُن کے ہیں ساز وسامان بھی بہت تھا۔ بے خیال خام میں سلمانوں کو کست دینے کے لئے آئے شے کین اُن کی ساری تدبیر دھری رہ گئی اور بھاری تعداد میں مقتول ہوئے اور قیدی بنالئے گئے ۔ بیاتی کلام تو غز وہ بدر سے متعلق کے ساتی کا مرد بھی کا فروں کی تدبیر میں کمز ور ہوتی ہوئی جملہ اسمیان تقیاد فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی کے فضل سے آئندہ بھی کا فروں کی تدبیر میں کمز ور فرق ہورے دو بور کے بعد آج تک اس کا تجربہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے موئین کے مقابلہ میں بار ہا کا فروں کی تدبیر میں کمز ور فرمادی۔

#### اِنْ تَسْتَغُتِمُواْ فَعَلَى كَا مُكُولُ الْفَتْحُ وَ إِنْ تَنْتَهُواْ فَهُو حَيْرٌ لَكُوْ وَ إِنْ تَعُودُواْ نَعُلَّ الرَّمْ فِعلَ بِعِ مِنْ فِعلَةَ مِهِ الْمِعْدِ مِنْ مَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فَ وَكُنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِعُنَكُمْ فِعُنَاكُمْ فِي اللَّهِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فَ وَكُنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِعُنَاكُمْ فِي مُنَاكُمْ فِي اللَّهِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فَ وَكُنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِعُنَاكُمْ فِي مُنَاكُمْ فِي اللَّهِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فَ

#### مشركين ساللدتعالى كاخطاب

ت ضعمین : مغسرین نے لکھا ہے کہ ایوجہل نے بدر کے دن لڑائی ہونے سے پہلے یوں دعا کی تھی کہ اے اللہ! بیرجود و جماعتیں جیں (ایک موسین دوسرے شرکین) ان میں سے جو بھی قطع حمی بیل بڑھ کر ہواور جوالی چیز لے کہآ یا ہو جے ہم نیس جانے آج کی شیح اُسے فلست دے دینا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب شرکین بدر کے لئے رواند ہونے نگو کو بشریف کے بردے بکڑ کر اللہ تعالی سے عدو طلب کی اور بوں کہا کہ اے اللہ دونوں فشکروں میں سے جو لشکر آپ کے زدیک اعلیٰ اکرم اور بہتر ہواس کی مدفر مائے (ابن کیوس کہ 17 ج

اکیدروایت پی یوں ہے کہ جب بدر کے دن دونوں جماعتیں مقائل ہو کی تو ایوجہل نے کہا اے اللہ اجارادین قدیم ہے اور محرکا دین نیا ہے۔ دونوں دینوں پی جو دین آپ کو محبوب ہوا درآپ اس سے رامنی ہوں اسی دین کے اصحاب کی مدر پیجے (روح المعانی م ۱۸۷ ت ۹) مشرکین نے بیدعا کی تھی جن پی ایوجہل پیش پیش تھا۔ اللہ تعالی نے دُعارِقبول فر مائی اور جودین اللہ کے نزدیک محبوب تھا اسی دین ( لیسی اسلام ) کے مانے والوں کی مدفر مائی اور اُن کو فتح یاب فر مایا آیت بالا جس اس کا ذکر ہے کہ تم نے جودعا کی تھی اور حق و باطل کا فیصلہ جا اُتھاوہ فیصلہ تبدارے ساھے آئی اہلی تی کی اللہ نے مدوفر مائی اب جمہیں این دعاء کے مطابق بھی کفریر باقی رہنے کا کوئی موقد تیں دیا۔

وَاَنَ اللهُ مَعُ اللهُ وَعِينَ لَيَن مَثرَيَّين كَى عَرَبِى آئه عَين المَعَلَين اورغ وہ انزاب مِن مَجرقيلوں اور جماعتوں كو لے كر عديث مؤرد پر ج رہ آئے ۔ الله تعالى نے اپنا وعدہ پر افر مايا اورا كى بہت بن بھارى جميت تتر بتر ہوكر بھاك كى ۔ الله تعالى كى عدونہ ہوتى تو كفار تعوز ہے ہملانوں كوجوابتدا ہے اسلام مِن مَقے ۔ بالكل بن فتح كر ديے اور دين اسلام بالكل بن آئے نہ بر حتا اركن كافروں كى بزاروں تدبير بن فيل ہوئيں - ميدان جہاد ميں اُن كى برى برى بھارى جماعتيں مغلوب ہوئيں اُن ميں ہے الكوں معتول ہوئے اورا كحد لله ايجان بميشر برحتا ورائل ميں اُن كى برى برى بھارى جا عشيں مغلوب ہوئيں اُن ميں ہے الكوں معتول ہوئے اورا كوجودہ نسلوں ميں اسلام جا دوائل ہوں الله مع المعومنين (يقيبنا الله وائل ہوئے فريا ہے۔ يورپ امريكہ ميں روز انداس كامشا ہرہ ہوتا ہے۔ واقعہ صدق الله وان الله مع المعومنين (يقيبنا الله وائل نے بح فريا ہے ہوئیں مسلمانوں كے كست ہو وائن كوش كى تول ہوں كان كے موان كے تول كا وائل ہو كان الله مع المعومنين (يقيبنا الله تعالى من من اور ان الله مع المعومنين (يقيبنا الله تعالى من من اور انداس كامشا ہرہ ہوتا ہے۔ وائل جو من من اور کے كست ہو وائن کوش كى دورے ہوئاں كوش كى الله من ا

يَالَيُهُا الْزِيْنَ امَنُوْ الطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تُولُوا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَ اللهَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تُولُوا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ مَا اللهِ عَلَى فَرَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ قَالُوْاسَمِعْنَا وَهُمُ لَا يَهُ مَعُونَ ﴿ إِنَّ شَــرَّالدَّوَآتِ

اور اُن می سے مت ہو جاء جنہوں نے کہا کہ ہم نے س لیا اور حال یہ ہے کہ وونیس سنے بیشک زمین پر میلنے مجرتے

عِنْدَ اللهِ الصُّمُ الْبُكُمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ اللَّهُ فِيهِ مُحْفَيًّا

والوں میں اللہ كنزد كيسب ير يدو الوگ بيں جو كوسكتے بين بهرے بين جو بحضي ركھے أورا كراللہ جانا كران ميں كوئى بعلائى ب

الكَسْبَعَهُمْ وَلَوْ ٱسْبَعَهُمْ لِتَوَكَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمَسُوا

تو ان کو ضرور سنا ویتا اور اگر ان کو سنا وے تو وہ ضرور روگروائی کریں مے بے زخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والوا

اسْتَجِيْبُوْ اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِهِا يُخْمِينُكُمْ وَاعْلَمُوْآنَ اللهَ يَعُولُ

تم تقم مانو الله كا اوررسول كاجب ووحميس اس جيز كى طرف بلائ جوهميس زنده كرتى ب أورجان أوكه بيتك الله حائل بوجاتا ب

بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْمِهِ وَاتَّهَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ<sup>®</sup>

آ دی کے اوراس کےول کے درمیان اور بینک تم اللہ ای کی طرف و ع سے جاؤے

الله تعالی اوراس کے رسول عظیم کی فرما نبر داری کا حکم

قصصیو: ان آیات میں اللہ تعالی شانہ کی اور اُس کے رسول علی کی فر ما نبرداری کا اور عم کی تعمیل کرنے کا اور تھم بجا لانے کا تھم فر مایا ہے۔ اور فر مایا ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ کے تھم سے زُوگردانی ندکر و حالانکہ تم سفتے ہوا یعنی اوراگر داب بمعنی جو پایدلیا جاسے تو مطلب بدہوگا کہ الل تفریو پایوں کی طرح سے میں ند سفتے میں ند بولتے میں نہ مستحقة بيل سومة فرقال شرامايا: السينة عن المُعَنَّدُ إلها له على المَعَنَّدُ اللهُ العَرْمُ عَلَيْه و كَوْلًا أَعْرَفْتَ بِهِ الْكَنْ الْعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَكُونَ الْعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَكُونَ الْعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي لِللَّهِ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي للَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي لِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي لِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ ان مُمُ الْكِ كَالْاَفْ الْمِينَ مُعُوا مُنْكُ سَيِنُلا (اف يغير آب نے اس محض كى عالت بھى ويكھى جس نے اپنا خدا اپنى خوا بش نفسانی کو بنارکھا ہے سوکیا آپ اس کی محرانی کر سکتے ہیں یا آپ مید خیال کرتے ہیں کدان میں اکثر سنتے یا سجھتے ہیں پرتو محض چوپايون كى طرح بين بلكدأن يهي زياده بداه بين ) محرفر ايا: وكو عليد الله ويهد كرا كالمستعهد وكو استعهد لَتَوْكُواْ وَهُمْ مُعْدِهُونَ (اورا كرالله كعلم على موتاكدان عن كوكَي خيرب يعنى حق كى طلب بوقوانيس سناديا) يعني ايس سفنے کی تو نیش دیتا جوسنمنا اعتقاد کے ساتھ ہو۔اور پرسنمناان کے لئے فائدہ مند بن جاتا اور چونکہ ان کوطلب جی نہیں ہے اسکتے اگرانشدتغالی ان کوسنائے تو روگر دانی کریں گے در دوسری طرف زخ کر کے چل دیں گے۔ یات بیہ ہے کہ جب طلب نہیں موتی تو کان میں بڑنے والی بات افرنیس کرتی اور ساری کی ان بن کے برابر ہو جاتی ہے۔ پر فر مایا: ایکٹھکا الکوئین المنشوا السَّتَ عِينُوالِيْعِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِهَا مُنِيمًا عَنِيمًا عَلَيْ (الدايمان والواالله اوراس كرسول ك فرمان كو بجالا وجب الله كا رسول منہیں اس چیز کی طرف مکائے جو منہیں زندہ کرتی ہے) اس میں اللہ اور اس کے رسول کا علم مائے اور فر ما تبرواری كرنے كاتكم دينے كے مما تھ مما تھ ورسول اللہ عليقة كے بارے ييں يون فر مايا كرو جمہيں ايك الىي چيز كى طرف بكاتے بيں جس میں تمہاری زندگی ہے اس سے حقیقی زندگی مراد ہے اوروہ ایمان واعمال صالحہ والی زندگی ہے جس سے دنیاوی زندگی مجى زىدگى بن جاتى بادرة خرت بىل بعى ابدالة بادى زندكى نصيب بوكى كغرك ساته دندگى كوكى دندگى نبيس دندگى ايخ و تاوخالق دما لک ی وفادادی کانام بجوایندب سے فافل بود وزند وزیں بے رسول الشقاف نے فرمایا: منسل السذى يذكر دبه والمذى لا يذكر مثل السحى والمعيت (مظَّلُوة المصابح ص١٩١١ بخارى)(مثال المُحْمَّلُ كي جو ا ہے رب کو باد کرتا ہے اور جوایتے رب کو یا دئیں کرتا مردہ اور زندہ کی مثال ہے ) جواللہ تعالی کی یاد سے غافل ہےوہ مردہ ہےاور جواسکی یادیم کے ہوئے ہیں وہ زعرہ ہیں۔حیات ابدی کے لئے ایمان ضروری ہے۔ اور اعمال صالحہ سے

ایمان می فورانیت آ جاتی ہے اور اس میں ترقی موتی ہے۔ آخرت میں جوطرے طرح کی ابدی تعتیں حاصل مول کی اُن میں اعمال صالحہ وخل ہوگا۔ اہل اعمان کی جنت والی زعرگ کے بارے میں سورہ عکبوت میں فرمایا۔ وَاِنَ الدَّارُ الْأَخِرَةَ الع السيوان (اور بينك دارة خرسة ال زندكي ب) اورائل مرك بارك شرمايا الايدوي في الكيون في الكيون الايمون كدوه اس من ندنده رب كااورندم على ورحقيقت عذاب عظيم كرساته جيناكوني زعد كأنس ب- محرفر مايا: والفكو الن الله <u>یکٹیل بیٹن المیزہ و کالمیہ</u> (اور جان او کہ بلاشہ اللہ حائل ہوجاتا ہے آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان ) صاحب موح المعانى (ص ١٩١ج ) نے اس كا ايك معنى يہ بتايا ہے كماس سے قرب مراد ہے اور مطلب بيرے كما اللہ تعالى بنده كے قلب ے بھی زیادہ بندہ سے قریب ہے۔ وہ فرماتے جین کما یت شریف و مُفُنُ اَنْکُوبُ اِلْمُنْ اِلْمُومِنْ مَبْلِ الْوَدِيْنِ اور ساآ يت دونون ہم معن ہیں۔ پھر بعض معزات ہے تقل کیا ہے کہ اس کامٹن ہے ہے کہ بندوں کے قلوب اللہ کے قبھے قدرت ہی ہیں وہ جيے جا ہتا ہے تصرف فرما تا ہے۔ اس كے تصرف بيدوں كي عزائم أور مقاصد بدل جاتے بين و و كى كورشدو بدايت سے توازتا ہے اور کسی کو صراط متنقیم سے بٹادیتا ہے۔ کسی کے اس کو خوف سے بدل دیتا ہے اور جو چیزیں یا د جول انکو بھلادیتا ہے۔اس بارے میں انہوں نے ایک حدیث بھی تقل کی ہے جوحفرت امسلمدر شی انٹد تعالیٰ عنبا سے مروی ہے اوروہ بیک رسول الله ملك اكثرية عاقرمات من بَاشْفَيلَبَ الفَلُوبِ ثَيْتَ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ (اعداول كيلفواك میرے دل کواینے دین براثابت رکھ ) بین کر معزت ام سفر ان عرض کیایا رسول الله آپ کثرت سے بید وعافر ماتے ہیں اس كى كياوجد ب؟ آب فرمايا اعام سلمكوكى مخص اليانيس بحس كاول الله كقيف تقدرت على ندموج عياب بدايت برقائم ركع اورجے جاہے بنا دے مساحب روح المعانی نے اس مدیث كاحوال نہيں ديا۔ البت مغسرا بن كثيرص ۲۹۸ ج۲ نے بحوالہ منداحمہ بیصدیث نقل کیا ہے۔اس مدیث کے ہم معنی معنرت عبدالله بن عمرورض الله عقما ہے بھی روايت ب جي صاحب مڪلوة نے منح و المجي مسلم يفل كيا ب-آخر شي فرمايا: وَأَقَافَا مَالِيَ وَمُعْتَفُرُونَ اور بااشبتم اس كى طرف جمع كئے جاؤ كے اس ميں يوم آخرت كے استحضار كى طرف متوجة فرمايا ہے۔ آخرمت كا استحضار تمام أمور ويديداور وُنيوي كورست مون كاذر بيدين جاتا باورآخرت عفلت عن عمواً كنامون ادرخرابيون كاذر بعد في ب-

| وَالتَّقُوْافِتُنَةً لَا تُصِيْبِينَ الْذِيْنِي ظَلَمُوا مِنْكُمْ عِلَصْةً وَاعْلَمُوا الله شَدِيدُ              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ادرتم المص فترس نے یو فاص کرانی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جوتم میں سے گنا ہول کے مرتکب ہوے اور جان لوک بلا شراللہ خت |
| الْعِقَابِ ٥                                                                                                     |
| عذاب والاي                                                                                                       |

# ایسے فتنہ ہے بچوجو خاص کر گنا ہگاروں پرواقع نہ ہوگا

قصصميو: اس آيت كريرش بيتايا كياب كركنا مون ش جنالا مون كي وجد جوفتنا يعنى عذاب اوروبال آتاب

وهمرف الني لوگول تک محدود تيس ربتاجتيول نے گناه كئے بلكدومرے لوگ بھي اس ش جنا ہوجاتے ہيں۔

احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف ادر جی عن الممکر چھوڑ وینے کی وجہ سے جب گناہ گاروں پر عذاب آتا ہے تو دولوگ بھی اس میں جتلا ہوجاتے ہیں جوان گناہوں کے مرکل جیس جن کی وجہ سے عذاب آیالیان چونکہ ان لوگوں نے گناہوں سے روکنے کا فریضہ ادائیس کیا اورا پی نیکیوں میں گئے رہے اور گنا ہگاروں کو گناہوں سے تہیں روکا اس لئے بےلوگ بھی جتلائے عذاب ہوتے ہیں۔ متحددا عاویت میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے۔

معلوم ہوا کہ جہاں خود شکیاں کرنے اور گنا ہوں ہے نیچنے کی ضرورت ہے دہاں اس کی بھی ضرورت ہے کہ گناہ کرنے والوں کو گناہ کرنے ہے دو کتے رہیں اگر ایسا نہ کیا تو عذاب آنے کی صورت ہیں بھی جنائے عذاب ہوں کے دعفرت جابر رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علی نے ارشاد فر بایا کہ اللہ تعالی نے جرائیل علیہ السلام کی طرف وی بھیجی کہ فلاں شہر کو اس کے دہنے والوں سمیت اُلٹ دو۔ جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے دب بلاشہ ان لوگوں میں آپ کا ایک ایسا بھی ہے جس نے بھی پلک جیسکتے کے برابر بھی آپ کی نافر مائی نہیں کی ( کیا اس کو بھی عذاب میں شامل کر دیا جائے ؟) اللہ کا ارشاد ہوا کہ اس شہر کو اس فض پر اور بستی والوں پر الٹ دو کہ کو تکہ میں میں اس کے چرو میں بھی تھی تھیں تھی بیٹ سے فوالوں کو گنا ہوں ہے کیا میں سے کیا در کیا تھی ہے تھی نہیں آیا گئی ہے تھی دیان سے اور ہاتھ سے تو لوگوں کو گنا ہوں سے کیا رد کتا اس کے چرو پر گنا ہوں کو دیکھ کر قراسا بھی اثر نہ ہوا۔

امر بالمعروف اور نمی عن المحكر مجهوژ دینے كی وجہ سے جب عذاب آتا ہے تو اس وقت دعا كيں بھی تبول نہيں ہو تيل ا حضرت حدید من اللہ عنہ ہے روایت ہے كەرسول اللہ عليہ في ارشاد فرمایا كرنتم اس ذات كی جس کے قبضے میں مير ك جان ہے امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كرتے رہؤورند عقريب الله تعالى تم پرائے پاس سے عذاب بھيج وے كا مجراس سے دعا ما تكو كے اور ووقبول ندفر مائے كا۔ (رواہ التر ندى)

بعض معزات نے اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس فتد کا ذکر ہے جونزک جہاد کی وجہ سے عوام وخواص سب کو اپنی لیدے بین گے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ دین اور شعائر دین کی تفاظت اور عامت المسلمین کی حفاظت چہاد کا وہ وجہ اسکی یہ ہے کہ دین اور شعائر دین کی تفاظت اور عامت المسلمین کی حفاظت چہاد کا خرحملہ ورنہ ہوں اور آگروہ حملہ آور ہوجا تھی تو چھرکوئی مخبائش کی کو جہاد سے چھچے بیٹنے کی ہے بی نہیں۔ جہاد کا سلسلہ جاری ندر کھنے کی بی وجہ سے دشمن کو آھے ہیں تو بچوں پوڑھوں اور عورتوں کی تفاظت کے لئے فکر مند ہوتا اس کے بیا تو بچوں پوڑھوں اور عورتوں کی تفاظت کے لئے فکر مند ہوتا کی بڑتا ہے۔ لہذا جہاد جاری رکھا جائے اور اس سے بہلوتی نہ کریں ورنہ توام وخواص مصیبت بیں کھر جائیں ہے۔

معرف الوبكر صديق بي مروايت بكرسول الله علي في ارشاد قرمايا كه جوجى كو لَى قوم جهاد چيوژ دے كى الله تعالى ان برعذاب بھيج دے گا۔ (مجمع الزوائد ص ۲۸۴ج ۵ من الطيرانی في الاوسط)

آخر میں فرمایا کو اعلیمو آن الله شدید کی الیوقات (اور جان لو که الله خت عذاب والا ہے) اس کا مراقبہ کریں اور عمل مناہوں سے بچتے رہیں۔

واذكر والذا النكرة وليل مستضعفون في الأرض تخافون ان يكفظفكم اوراس وت كو يادكرو وب تم توزي عد زين بن كرور الرك بال عن تم الله بات عدارة عدد التاس فاول كروك كروك عدد زين من كرور الرك فرقين الطيبات لعكك تشكرون التاس فالون المسابق العكرة تشكرون و كرك كرود ولا المراجي العراد المراجي المراج

# مسلمانوں کوایک بڑے انعام کی یادد ہانی

قضصصی : بدر میں جواللہ جل شائد نے اہل ایمان کی مدفر ہائی پیض اللہ تھالی کافضل تھا۔ واقعہ بدر کی وجہ سے سلمانوں
کوشوکت اور عزیت مزید حاصل ہوگئی اور پورے عرب پر دھاک بیٹھ کئی اور قریش کھی (جو تجارت کے لئے ملک شام آیا
جایا کرتے تھے) کے واسط سے قیصر و کسر کی کہ میں سلمانوں کی اس فتح یا بی کاعلم ہوا اور انہیں بھی مسلمانوں کی انجر تی
ہوئی طاقت کا پہند چل کیا خود و کہ بر جس مسلمانوں کو جو کا میا بی ہوئی اور شرکییں نے جو کہ کی طرح محکست کھائی اللہ تعالیٰ
نے مسلمانوں پر اپنے اس انعام کا احسان جہایا اور انکی سابقہ کمزوری کو یا ودلا یا اور ارشاد فر مایا کہ تم ایناوہ وقت یا دکرو
جب تھوڑ ہے سے تھے شعیف بھی تھے۔ کہ کی سرزین میں تمباری کچہ بھی حقیت نہیں تھی جہیں اس بات کا ڈر لگار ہتا
فقاکہ لوگ تہمیں آ چک لیس سے اور کھار مکت جہیں ختم کر دیں سے ۔ اللہ تھائی نے ابنا فضل فر مایا کہ تہمیں مدید منورہ میں
فعالہ دیا جہاں رہنے کی جگہ بھی تل گئی اور دشنوں سے تفاظت بھی ہوگئی۔ پھر جب مقام بدر میں دشمنوں سے ٹہ بھیٹر ہوئی

تو الله تعالى في تهجيس توت دى اور مدوفر مائى اورجمهيں پاكيزه چيزي نصيب فرمائيں بعض معزات كا قول ہے كماس سے تمام حلال اور لذيذ چيزي مراد بيں اور بعض معزات في فرمايا ہے كہ جواموال بدر جي نتيمت كے طور پر حاصل موتے تقدو و مراد بيں - آخر مي فرمايا: لَعَلَّكُمْ مَثَشْكُورُ وَنَ ( تاكمة شكر گزار بندے ہو)

# يَأْتُهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا لَا تَعَنُّونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَعَنُّونُوۤا المَاتِكُمُ وَآتَ تُمْ

اے ایمان والوا خیانت نہ کرو اللہ کی اور رسول کی اور نہ خیانت کرو اپنی آئی کی امائوں میں حالاتک تم

#### تَعَلَّبُونَ

نجائتے ہو

# اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور آپس میں بھی خیانت کرنے سے بازر ہو

تفعه بين : درمنتور (ص ١٥١٥) من حفرت جابرى عبدالله فلال بال باركه جب الإسفيان كى مدروا كلى مورا الله جوكى تو حفرت جرائل عليه السلام في آپ كو بتا ديا كه أبوسفيان فلال فلال جدير به البغرا الكي طرف كل كور به بول اور اس باب كو پيشيده ورحين كي بعض منافقين في بتاريخيان فلال فلارا و بدوي كه معظمة المراب المحتل المحت

آ بیت کا سبب نزول جو بھی ہواس میں اللہ اوراس کے رسول کی خیانت کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اوراس کاعموم ہر

انواز البيان جلاجارم

طرح كى خيانت كوشامل سياى لئة حعرت ابن عباس رضى الله عنهائة أيت كي تغيير كرت موع فرمايا: لا تعنونوا الله بعرك فوانصه والوسول موك سنعه لين فرائض وجود كرالله كاخيانت شكره اورسنول وجهوز كررسول الله علاية کی خیانت شکرد (در منثورص ۱۷۸ جس)

معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول ملک کے نافر اللہ کرنا اللہ تعالی اور اس کے رسول ملک کی خیات ہے اور جن چنروں کو پیشیده رکھنے کا تھم فرمایا ہوان کو ظاہر کردیما ہمی خیانت میں شار ہے الشقعالی اور اس کے رسول ملک کی خیانت · كرف كاممانعت ك بعد فرمايا: وَمُعَنَّونُوا أَمَامَاتِكُم اورا بس من إلى النول من فيانت شرو چونكه الات كامنهوم بہت وسیع ہاور ہرطرح کی امانت میں خیانت کرنے کی ممانعت ہاں گئے ہرخیانت سے نہاے ابتمام کے ساتھ ير بيز كرنالازم بسدماني خيانت كولوسجي جائية بين مثلاً كوفي فنص امانت ركاد يرتواس كوكا جائ بااستعال كري يا كم كر دے یا دوٹر یک آئیں میں خیانت کرلیں جو فض قرض دے کریا کی بھی طرح ابنا مال دے کر بھول جائے اس کاحق رکھ لیں وغیرہ وغیرہ بیسب خیانتیں میں اور ہر محض کومعلوم ہوتا ہے کہ بی نے کس کاحق ماراب اور کس کی خیانت کی گلر آ خرت اورالله كا دُرموتو انسان خیانت سے فئ سكما ہے ورند دنیاوی نفع كود كيوكر بزے بزے دیانت داري كے دعو يداراس مسلمیں کیے پڑجاتے ہیں۔ ہوخص اپنے اپنے متعلقہ احکام میں دیانت دار ہے۔ چیوٹے بڑے حکام اور ملوک اور رؤساء اوروزرا وابانت دار ہیں۔انبوں نے جوعبدےاسے ذمہ لئے ہیں ووان کی ذمدواری شریعت اسلامید کے مطابق بوری كري كى مكى معالم ين عوام كى خيانت ندكرير اى طرح سے بائع اور مشترى اور سنر كے ساتھى بروى ميال بوى ماں باپ اور اولا دسب ایک دوسرے کے مال کے اور دیگر متعلقہ امور کے امانت دار ہیں۔ جو بھی کوئی کسی کی خیانت کرے گا کنھار ہوگا اور میدان آخرت میں بکڑا جائےگا۔ مالیات کے علادہ دیکر امور میں خیانت ہوتی ہے جن کا ذکر احادیث شريفه ش دارد مواب- آيت كنتم برفر مايا و أنَّتُهُ صَعْلَمُونَ لِينَ تم امانوں من خيانت زركر و جركم خيانت كائراانجام جانة بواور تمهين اس كمعصيت بون كاعلم ب\_

امانت اور خیانت کے بارے میں تغیبلی نصائح اور احکام ہم سورہ نماءی آیت آن الله بالمؤکور آن تُوکد الزمامان الق آخلة الشيارة كالم على بيان كرة ع بي أورجم في الدوضوع براك متعل رسال بعي تعما بـــ

وَاعْلَمُوا آنَكُا آمُواكُ لُمْ وَاوْلَادُكُمْ فِتُنَا اللَّهِ عِنْدَةَ آجُرُعَظِيْهِ تم جان لو کہ بیک تہارے مال اور تہاری اولاد مُنت ہیں اور با عبر اللہ کے پاس بوا اجر ب أَيْهُ ۚ الَّذِينَ أَمُنُوٓ إِنَّ تَتَقَوُّا اللَّهَ يَجْعَلُ لَّكُوۡ فَرْعَانًا وَيُكُوِّرُ عَنَّكُوۡ ے ایمان والوا اگرتم اللہ سے ڈرتے رہوتو اللہ جہیں فیملہ والی چیز دے گا اور تمہارے محنا ہوں کا کفارہ فرمادے گا وَيَغُفِرُ لَكُورٌ وَاللَّهُ ذُوالْفَصِّ لِالْعَظِيْمِ ﴿ اور تمباری بخش فرما وے کا اور اللہ بڑے فتل والا ہے

الوارالبيان ٢٠ انتركارساله المات وخيات الماطكري.

#### اموال اورأولا دفتنه بين

اول قرال کمانے میں بیده میان کرنے کی خرورت ہے کہ بال طائل ہو طائل کمائی کے ذریعہ عاصل کیا ہوا وراس کے کمانے میں فرونک نے میں بیدہ میان کرنے کی خرورت ہے کہ بارے میں کمانے میں فرونکن وواجبات کو ضائع نے کیا ہو کمانے کے بعد اس کے فرج کرنے کا مسئلہ ہے۔ فرج کرنے ہیں اور ظافی شرع فرج کرنے پر مؤاخذہ ہے معفرت این مسعود رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاو فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ کے قدم (صاب کی جگہ ہے) میں ہو ساتے ہے ہے اس کے جنب تک اس سے باتھ چیز وں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے۔ احمر کہاں فاکی ۲-جوانی کہاں گوائی سے مال کہاں ہوائے۔ ا

فرمندر بنا چاہیے کہیں اموال واولا دی محبت میں پڑ کرامتحان میں فیل ندہوجا کیں۔فیل ہونے پر جہال عذابی وعید یں ہیں وہاں استحان میں کامیاب ہونے پر اج عقیم کا وعدہ بھی ہے آیت کے اخیر میں ای کوفر ملیاً وگائی الله عِنْدُ فَا أَجْدُ وَ عَنْدُ فَا أَجْدُ وَ اور بلا شبراللہ کے نزد یک بڑا اجربے)۔

تفوی برانعام: ودری آیت ش فرمایا که اے ایمان دانوا اگر تم الله ہے ڈرو کے واللہ تعالی جہیں فیملہ دائی چز اللہ عافر مادے کا اور گنا ہوں کا کفارہ فرمادیکا۔ اور تباری بخش فرمادے گا۔ ' فیملہ دائی چیز' سے کیا مراد ہے۔ اس کے بارے میں مغسرین نے متعدد اقوال لکھے ہیں۔ بعض معزات نے فرمایا ہے کہ اس سے ہدایت اور دلوں کا وہ نور مراد ہے جس کے ذریع حق اور باطل کے درمیان فرق کر کئیں گے۔ اور بعض معزات نے فرمایا ہے کہ اس سے اللہ تعالی شائه کی مدد مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شائه کی مدد مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی موشین کی ایسی مدوفر مائے گا جس کی وجہ سے موشین کو عزت دے گا اور کا فروں کو ذریع کی اور بعض معزات نے یوں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی تبدیر ایسا غلبہ عطافر مائے گا جس سے تبھارے وین کی شہرت ہوگی اور دنیا جس تمہاری کامیا بی کے تذکرے ہوں می (راقع زوح المعانی ص ۱۹۹ ج ۹) مجرکفارہ سینات اور مفررت ذوب کا وعدہ فرمایا اور افرید شرمایا: واللہ کو الفیق نے اللہ کو الفیق نے آور اللہ بور نے مال والا ہے )

وَإِذْ يَهُكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُنْمِ تُولَا أَوْ يَعْتَالُولَا أَوْ يُغْرِخُولًا وَيَهُكُرُونَ وَيَهُكُرُ

اور جب كافرنوك آپ كے بارے شريمة ميريك وق رہے تھے كما پ كوقيد كرديميا آپ كول كرديميا اُپ كھولاوطن كرديم أمرد وافي تدبيري كرد ہے تصاور

#### اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَأْكِرِيْنَ؟

الفريحي تديير فراد إتحا الدوالشقر وكرف والدل شراب ع بالترب

# ہ پ مثلاثا کے سفر ہجرت سے پہلے مُشرکین مکہ کے مشورے

قضصی : اس آیت پی سفر اجرت کاسب اورا بندائی واقعہ ذکورے معالم النفزیل (ص۲۳۳ ت ) ہی حضرت ابن عماس رضی اللہ تعانی علم اسے لفل کیا ہے کہ جب ندید منورہ بین حضرات انسار نے اسلام قبول کرلیا تو قریش کمہ فالف ہوئے اور مشورے کے لئے دار الندوہ (پنچائیت کھر) ہیں جمع ہوئے تا کہ رسول اللہ علی ہے کہ ارے بی فور کریں کہ اب آپ کے ساتھ کیا معالمہ کیا جائے۔ اس موقعہ پر ابلیس ملعون بھی آیک برطے میاں کی صورت میں فاہر ہو گیا۔ ان لوگوں نے بچھا کہ تو کون ہے کہ نے لگا کہ بھی شخ نجدی ہوں۔ بھے آپ لوگوں کے جمع ہونے کا بعد جائو ہیں نے بچا کہ جمل شخ نجدی ہوں۔ بھے آپ لوگوں کے جمع ہونے کا بعد جائو ہیں نے بچا کہ جمل میں ہے جولوگ حاضر تھان میں سے ایک خص ابوالی ہیں مان ہوا ہے اس اس مشام بھی تھا۔ اس مشورے بھی شریک کرلیا۔ کہ والوں بھی سے جولوگ حاضر تھان بھی سے آیک خص ابوالی ہی کا در کہنے لگا کہ کہ میں تھا۔ اس کے میں اور کہنے کا کہ کہ میں گئا ہوں کا کہ میری دائے یہ بولوگ حاضر تھان بھی سے آپ کھی تھا۔ اس کے میں کہ کے درواز ویند کر دو مرف تھوڑ اس دوش وان کھلارے جس بھی سے وانہ پائی ڈالنے رہواور اس کی موت کا انتظار کروا جسے اس سے پہلے دوسرے شعرا ویلاک ہوروان کھلارے جس بھی سے وانہ پائی ڈالنے رہواور اس کی موت کا انتظار کروا جسے اس سے پہلے دوسرے شعرا ویلاک ہو

و إذا أتنلى عليهم المنتا قالوا قال سيعنا لونشاء لقلنا مشل هذا الدهبان به مارى آيت فالقال المنته عن من المرائم بايرة المناهم المريح ين وريم المريم بايرة المناهم بالمناهم با

رہے ہیں۔ نعر بن الحارث کے علاوہ بعض دوسرے لوگوں نے بھی الی بات کی تھیں۔ جیسا کہ سورہ انعام میں فرمایا: حکتی اِدَا مِیا اِدْوْلَا مِیْمُوْلُ الْمَائِنُ کُلُمْ الْآلِیْ اُسْالِیا اِلْاَکْوْلِیْنَ۔ ان لوگوں کی یہ بات شرارت اور عناد کی وجہ سے تھی بیرجانے تھے کر میں ملک ہیں نہ پڑھنا جانے ہیں اور نہ پہلے لوگوں کی کمائیں ان تک پیٹی ہیں۔ پھر بھی ایمان سے دورادر کفر پر جے دہتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یہ پڑانے لوگوں کی با تھی ہیں۔

تضرین حارث كاعذاب كے لئے وعاكرنا: سربن مارث نے جب يوں كماكميد برانے لوكوں ك باتیں سناتے ہیں تو حصرت عثان بن مظعون نے اس ہے کہا کہ تواللہ ہے ڈرا محمہ منطقیقی من فرماتے ہیں اس براس نے کہا ك ين بعي حق كبتا مول\_حضرت عثان في مايا كرم عليه تولا المر إلا الله كبته بين وو كبنه لكا يس بهي لا الله إلا الله كبتا موں کین بیر کے اللہ کی بیٹیاں میں (العیاذ باللہ )اس کا مطلب بیتھا کہ چونکہ ہم آئیں اللہ کی بیٹیاں مانے ہیں اس لئے ہم تمجمي لا الله الله كيتية بين وولا الله الله كاسطلب عن نبين تمجمال پيمراس نے بارگاه خداو تدي ميں يون دعا كى كد: " اے الله اگریہ دین جس کی دعوت محمد علی ویت میں تق ہے تیری طرف ہے ہے توائے قبول نہ کرنے کی سزامیں ہم برآ سان ہے پھر برسادے یااورکوئی وردناک عذاب بھیج وے 'اپنے خیال میں اُس نے یہ بات ظاہر کرنے کے سلتے کئی تھی کہا گردین محمظ الله من مواتو مم پر پھر برس جاتے اور عذاب مازل ہوجا تا جب بد بات نہیں ہے کہ تو ہم من پر ہیں۔اس طرح کی یات بیود نے بھی کہی تھی سورہ وادلہ بیں ان کا قول نقل فرمایا ہے۔ لَوْ لَائِعَدُ اللّٰهُ مِا اللّٰهُ عِمَا لَقُولُ (جو با تمل ہم كرتے ہيں اکلی وجہ سے اللہ جمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ) اور اس زمانہ میں بھی بہت سے فتنگر ایس باتیں کرتے ہیں الل کل کے مقابلہ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پرعذاب کول نہیں آ جاتا۔عذاب آ نانسا ناحق اور ناحق واضح ہونے كى وئى دليل بيس ب\_ولائل قرآنياوردلائل عقليد يحق واضح بوتا باورانبين من فكراور تدركر في كالقلم فراياب-بحرالله تعالى كسي كايا بندنيس كرجوعذاب بهيج كرفيعله فرمائ كوبهي ابيا بوجمي جاتا ب كدالله تعالى عذاب ما تكفية والول ک دعاء قبول فرمالیتا ہے مجھی جلدی اور مجھی در سے عذاب نازل ہوجا تا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ آ بت کریمہ سَأَلُ سَلِيلٌ يَعَدُاكِ وَاقِعِ لِلْكُونِينَ نَصْرِين حارث كسوال برنازل بوني - معزت عطاف فرمايا كدهر بن الحارث كى وَعا الله تعالى في تحول فرماني اورغزوه بدر من الصحل كرديا حميا- (كذاني تفسير الجلالين وحاهيد ص ٢٥١١)

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ آ بت بالا الله تعران کان هذا الهوائي من عندا الله تعران کان هذا الهوائي من عندا الله تعران عندا الله تعران عندا الله تعران عندا الله تعران الله تعران بعدا الله تعران تعران الله تعر

انواد البيان جلاجارم

الانبياء جورتمة للعالمين عليه تصرآب كريس مي موجود مول اوروبال عذاب آجائه ينبيس بوسك تعام مكه مرمه مي آپ کا موجود ہونا عذاب آنے سے مالع تھا۔ جب آپ مکہ کرمہ سے جرت فرما کرمدینہ مورہ تشریف لائے اس کے ووسرے سال غزوہ بدر میں ستر مشرکین مارے محتے جن میں ابوجہل بھی تھا اور نصر بن الحارث بھی۔

حضرت ابن عباس کا ارشاد که استغفار سبب امان ہے: حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ال مکہ کے لئے دو چیزیں امان کی تعیس۔ایک ہی اکرم ملط کی ذات گرای اور دوسرے استغفار۔ جب آپ مکه محرمہ ہے تشریف الے آئے توان کے باس امان کی صرف ایک چیزرہ گئی۔ یعنی استغفار البذا الل مکد پرعمومی عذاب ندآ با اور فتح مکہ کے دن چندا فراد تک کردیے مجے۔ جو بہت زیادہ شری منے اور چندا فراد کے علادہ سب نے اسلام قبول کر لیا اور آئندہ کے لئے عذاب ہے محفوظ ہو گئے۔

حعرت ابن عباس نے رہیمی فرمایا کہ بلاشہ اللہ تعالی نے اس اُمت کے لئے دوا مائیں رکھی بیں جب تک ررونوں ان کے درمیان میں رہیں مے (دولوں یا لیک) توعذاب نیس آئے گا۔ لیک امان تواللہ تعالیٰ نے اُٹھالی لیعی رسول الشعطی کی ذات کرای اور دوسری این ان کے اندر موجود ہے بعنی استعقار کرتے رہا۔

حفرت فضاله بن عبيد رضى الله عنه سے مردى ہے كه بى اكرم علي كے نے فرمايا كه بنده جب تك الله تعالى سے استغفار کرتار ہے عذاب ہے محفوط رہے گا۔ (معلوم ہوا کہ مختلف علاقوں میں جوعذاب آتے رہے ہیں۔ وہاں استنفقار نہ کرنے كويمى وظل ب) أيت بالاكي تغيير مي جوجم في لكهاب تغييرا بن كثير ص ١٠٥٥٣٠ ٢٠ ع ما خوذ ب\_

وَمَالَكُمُ الْأَيْعَالِيَهُ مُ اللَّهُ وَهُمُ يَكُمُ لَ فَنَ عَنِ الْسَنِيدِ الْعَرَامِ وَمَا كَانُوْآ أَوْلِيَآءُهُ اوران کا کیا اتحقال ہے کہ اللہ انہیں عذاب ندوے مالائکہ ودمجد حرام سے روکتے میں مالائکہ وہ اس کے اولیا وقیس میں انُ اَوْلِيَا ۚ وَهَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَالْكِنَّ ٱلْأَرْهُ مِٰ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُ مُ عِنْد ال کے اولیاء مرف متی لوگ ہیں۔ لیکن ان میں سے اکثر تہیں جائے اور بیت اللہ کے نزد کے ان کی نماز الْبَيْتِ إِلَّامُكُأْءً وَ تَصُدِيكَ أَنْكُوفَتُوا الْعَذَابِ بِمَاكَنْتُمُ رَكَعُمُ وُنَ ٥ یں میں می کہ سیال بجاتے اور تالیال بیٹے تھے۔ سو عذاب چکد لو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے

# مشرکین کی عبادت میھی کہ بیت اللہ کے قریب سیٹیاں بجاتے اور نالیاں پیٹتے تھے

قصصمين : گزشته بيت من بيتاياتها كه ني كريم منطقة كتشريف فرما بوت بوئ اورانل مكر كاستغفارك بوك الثدتعاتي ان كوعذاب جبيس و بے گا۔اوراس آيت جس بيڤرمايا كەلىندىتعاتي ان كوعذاب كيوں نـ د بيەحالانكـان كى حركمتيں ايسي ہیں جوسرا کی مقتضی ہیں۔ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ بدلوگ مجد حرام سے روکتے ہیں۔ نبی اکرم ملک کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ مرمدسے بجرت کرنے پر مجود کر دیا اور دیاں مبادت وطواف کرنے سے روک دیا چھر جب ہے۔ جبری میں آپ اسپے صحابہ کے ساتھ عمر وکرنے کے لئے تشریف نے گئے تو مجد حرام تک نہ وی نیے دیا اور عمر و نہ کرنے دیا اور کی برخرکت اس قائل ہے کہ ان پر عذاب نازل کر دیا جائے کفر اور کا فران حرکتوں کی وجہ سے بدلوگ عذاب کے سختی ہیں کہ معظمہ میں تو محدی عذاب کے سختی ہیں کہ معظمہ میں تو محدی عذاب نہ ایکن بدر میں مرداران قریش مقتول ہوئے۔

علامد بنوی رضة الله علیہ نے معالم المتر بل (ص٢٣٠ ت٢) بن بعض حضرات كا قول نقل كيا ہے كہ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَلَّى اللهُ مَعَلَّى اللهُ ال

اس کے بعد اہل کہ کی عیادت کا تذکرہ فرمایا جس کو وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اختیار کے ہوئے تھے۔ اپنے خیال جس مجد کے متول بھی ستھے اور یہ بھی بجھتے تھے کہ ہم عیادت کر کے تولیت کا حق ادا کررہے ہیں۔ اور انکی عیادت یہ بھی خیال جس مجد حرام میں سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے (جیتے بھی شیطانی دھندے ہوتے ہیں ان میں سیٹیاں تالیاں وصور ان با ہوئے تا خرت میں تو ہر کا فر کو عذاب ہوتا تا وقول با ہے ضرور ہی ہوتے ہیں) اپنی ان حرکوں کی دید ہے متی عذاب ہوئے آخرت میں تو ہر کا فر کو عذاب ہوتا تا ہوئے جن میں ایک واقعہ بدر کی تخلیت اور ہزیمت کا بھی ہے۔ اہل مکہ بھی اسلام قبول نے کرنے سے عذاب میں جنال ہوئے جن میں ایک واقعہ بدر کی تخلیت اور ہزیمت کا بھی ہے۔ اہل مکہ کو نا دیشرک میں جو بے خیال تھا کہ ہم مجد حرام کے متولی ہیں اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی ہوئے ۔ نیز وہ تو کیا ہوا؟ ہم خود میاوت کر نے ہیں اس میں عبادت کرتے ہیں اگر مسلمانوں کو اسمیں عبادت کرنے ہے دوک دیا تو کیا ہوا؟ ہم خود مبادت کر اور ہیں نا کی اس بات کی بھی تر دید فرمادی کے تبراری عبادت شیطانی دھندہ ہے۔ تالیں بیٹنا اس میٹیاں بھاتا ہے کہاں کی عبادت شیطانی دھندہ ہے۔ تالیں بیٹنا اسٹی سے تو کہا ہوا ہی کہاں کی عبادت شیطانی دھندہ ہے۔ تالیں بیٹنا اسٹی میان ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

#### الله کی راہ سے روکنے والے مغلوب ہوں گے اورائے اخراجات حسرت کا باعث ہو نگے

قن مسيو: مغرابن كثير (ص ٢٠٣٠) تحريفر مات بي كه جب قريش كوبدر بن كلست بو كي اور جوز عدوره كي وه كم كرمدوا بي بنچ تو ابوسفيان كے كلے پڑ مج كه بم لوگ تيرے قافله كي حفاظت كے لئے فكلے بينے تم لوگ تو مسيح سالم آ مج اور جمارے آبا واور جمارى اولا واور جمارے بھائى بدر ميں مقتول ہو گئے ۔ لبندا تم لوگ مال سے جمارى مدوكرو تا كر بم دوباره جنگ كريں ۔ اور محمد علي الله عنها نے ليا بدلہ نے ليں ۔ چتا نچه ان لوگوں نے اس سلسلہ ميں چندے ديے اور مال خرج كئے۔ حضرت ابن عماس رضى الله عنها نے فرمايا كم آيت بالا الكھ اس مال كے خرج كرنے كے سلسلے ميں نازل ہوئى۔

اور معالم التو مل (ص ٢٣٧ ق٢) من المعاب كدية بت أن شركول كے بارے بيل نازل بوكى جو بدر بيل جاتے ہوئے اللہ وكئ جو بدر بيل جاتے ہوئے اللہ عاصت پر منزل بدمنزل خرج كرتے رہے اور أوث وزئ كركے كھلاتے رہے۔ پھر تھم بن عيدند كا قول تقل كيا ہے كہ بية بت ابوسفيان كے بارے بيل نازل بوكى جس نے احد كے موقعہ پر شركين پر جاليس اوقيہ جا يمى خرج كى تھى (ايك اوقيہ جاليس در جم كا بوتا تھا)

مفسراہن کثیر لکھتے ہیں کہ سب نزول اگر چہ خاص ہے گرمضمون عام ہے۔ جب بھی بھی اہل کفرحق سے رو کئے کے لئے اپنا مال خرج کریں گے دنیا وا خرت میں تاکام ہول گے اور ذکیل ہو نظے اللہ تعالیٰ کا دین کا اللہ ہوگا بھیلے گا پورا ہوگا۔ کا فراس کے بچھانے کے لئے مال خرج کریں گے پھر تا دم ہول گے ان کو صرت ہوگی کہ ہم نے اپنا مال خرج کیا لیکن فائدہ منصودہ حاصل نہ ہوا بیلوگ دنیا میں مغلوب ہوں گے اور آخرت میں بھی دوزخ میں داخل ہوں گے۔

ہوگا کہ پاک اور ناپاک بینی مؤمن اور کافریش انٹد تعالی تمیز فرمادیں۔الل ایمان اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں اورائل کفرایئے کفر کی وجہ سے دوز خ میں جا کیں گے۔

وَيَجُعُلُ النَّهُ يِنَ بَعَطَهُ عَلَى العَنِينَ وَلَيَّا لَهُ عَنِي الْفَهُ عَلَى الله تعالى عَبِيث كو بعض كو بعض كر مساته ملا و يناه الله تعالى عبيث كو بعض كو بعض كر ساته ملا و ساء وراس كو النه تعالى عبر ايك دوسر ساكه مدوكار عقد الموال من المحاكر في كرنے على الله ورسر ساكه ورسر ساكا تعاون كرتے عقوق خرت على مجى سب ايك جگه جمع بو جا كي محد و نياش جو اسلام كى دهنى كے لئے سوچة اور خرج كرتے تھے۔ اسكى وجہ سے دار العد اب على اسم على موج اور خرج كرتے تھے۔ اسكى وجہ سے دار العد اب على اسم على موج كوكر اسكى مراجعتنى مے۔

# قَلْ لِلَّذِيْنَ كَفُرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُ مُرِهَا قَلْ سَلَعَ وَإِنْ يَعُودُوا مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالُّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

فَقَالُ مَضَتُ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿

تو پہلے نوکوں کا طریقہ کرر چا ہے۔

## كافرول كواسلام كى ترغيب اور كفرير جيرين كى وعيد

قد فللمديد : الى آيت شى ترفيب بى بادر تربيب بى الله تعالى شائد نے تى اكرم الله كو كا مرداك بارے شى الله تعالى شائد نے تى اكرم الله كو كا مرداك بارے شى سے فرمادى كراب تك جوئم كفر پر جے د بادراسلام كى دحوت كورو كئے كے لئے قد ير يں كرتے ر بادراس بارے شى جنگ كرتے ر بان سب ب اگر تا تب بوجاؤ يعنى اسلام تبول كر نوتو دوسب بجي معاف كرديا جائے گا جواب تك كر د چكا ہے ۔ معز ر بي عاص رضى الله عند بحى اسلام كے بنے وشمنوں شى سے ہے۔ انبول نے عرض كيا يارسول الله منافية الله من اس شرط پر آپ كے باتھ پر بيعت بونا بون كہ جرى منفرت كردى جائے آپ نے فرمايا الے عرد! كيا تم بين معلوم شيل كراسلام ان سب چيز وں كو تم كرديتا ہے جواس سے پہلے تھے اور بلاشہ جرت ان سب منا بون كو تم كرديق ہے جو اس سے پہلے تھے اور بلاشہ جے ان سب منا بون كو تم كرديتا ہے جواس سے پہلے تھے اور بلاشہ جے ان سب منا بون كو تم كرديتا ہے جواس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم من اسلام کا دیتا ہ

شرارح صدیت نے تکھاہے کہ بجرت اور جے سے مغیرہ گناہ معاف ہوئے ہیں اور حقق العباد مراد تیں ہوئے ہے بات دوسرے دلائل سے تابت ہے۔ بیداللہ تعالی کا بہت زیادہ کرم ہے کہ کوئی تحض کیسائی وشن اسلام ہو جب بھی اسلام قبول کرے تحصلے سب کتاہ معاف ہوجائے ہیں۔

پھر فرمایا: وَانْ يَتَعُوْدُوْا فَقَلُ مُصَّتُ سُدُّتُ الْاَوْلِيْنَ اوراكركافرائ كفرير يحدرب وان كو بجد لينا جائ كه پہلے نوكول كوا ثكارا ورعنادى وجہت جومزا كي لل بين مقتول اور مغلوب بوت بين وى مزاكي كي ان كو مح الميس كى اورا خرت كا عذاب واكى تو بركافر كے لئے بہرمال بى ما حب معالم التو يل لكھتے بين: فقد مضت سنة الاولين في نصو الله انبیاء و و اولیاء و و اهلاک اعداده (مامنی ش الله تعالی کی طرف سے اپنے انبیاءاوراولیاء کی مرداور دشمنوں کو ہلاک کرنے کا اصول واضح ہو چکاہے) بعنی اللہ نعالی کا پیٹکو بی قانون چلا آ رہاہے کداپنے انبیاء واولیاء کی مدوفر مائی اوراپنے دشمنوں کو ہلاک فرمایا۔ اگرتم کفرسے بازند آئے تو ای تکویٹی قانون کے مطابق تمہارا بھی انجام ہوگا۔

# وكاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَهُ فَي كُونَ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْهَ عَلَى الْهَ اللّهِ عَلَى الْهَ الله وكَالِمُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

کا فروں سے اڑتے رہو یہاں تک کہ سارادین اللہ ہی کے لئے ہوجائے

قصعه بين: يددوآ يون كاترجمه به بهلي آيت بين ارشاد فرمايا كركافرون سے بهان تك فرو كدفتند يعن كفروشرك باقى خدر ب اور سارا دين الله تاك بوجائے ۔ يعني الل كفر اسلام تبول كرليس اور موحد ہوجا كيں ۔ بعض مفسرين نے فرمايا ب كداس سے كفار عرب مراد بيں ۔ چونكدان سے جزيد تبول بين كيا جاتا ہى لئے يہ تھم ديا كيا كد كفار عرب سے يہاں تك جنگ كرد كد جزيرة العرب بين كفر خدر ہے ۔ بورا جزيرہ اسلام كا كبوارہ ہوجائے اور بعض حضرات نے فرمايا ہے كما بت كے بيمن بين كديرا بركافروں سے لاتے رہودہ جہال كہيں بھى ہوں يہاں تك كداسلام كا غلبہ ہوجائے ۔ غلب كى دوصور تيں بين ايك ميك اسلام كا غلبہ ہوجائے ۔ غلب كى دوصور تيں بين ايك ميك اسلام كا فرائد كار اسلام كا غلبہ ہوجائے ۔ غلب كى دوصور تيں بين ايك ميك اسلام كا غلبہ ہوجائے ۔ غلب كى دوصور تيں بين

دوسرى آيت شى فرمايا: وَإِنْ تَسَوَلُوا فَسَاهُلُمُوا أَنَّ اللهُ مَوْلَا كُمْ كَدَافُرا كَرُروكُروا فَي كرين اسلام قبول نذكرين اورتهارى كانفت اورمحاربت بركم بالله صعرد بين قوان سي ترت رمواور يُدول ند بنو الله تعالى تهارامولى بيتهارى مدد فرمات كالدينغ المُمَوَلَى وَيَعْمَ النَّصِينُو موه عِهامول اوراجها مددكار برب برب اس كى مدد شال حال جوكي توتهار لئے بردل بنے اور جهاد چھوڈ كر بيندر بنے كاكوكى موقع تين -

#### اموال غنيمت كمستحقين كابيان

قضصی : کافروں سے جب جہاد کیا جاتا ہے تو اُن کے اموال کی قبضہ میں آ جاتے ہیں ان اموال کوشر بعت اسلامیہ
کی اصطلاح میں مال غیمت کہا جاتا ہے۔ سابقہ امتوں کے مسلمان جب کافروں سے جہاد کرتے ہے اور ان کے اموال
تا بوش آ جاتے ہے تو ان اموال کو آپس میں تقیم کر لینے کاشری قانون ہیں تھا بلکہ آسان سے آگ نازل ہوتی تھی جو
غیمت کے اموال کوجلا کر فاکستر کردی تی تھی۔ انٹر تعالی شانۂ نے اُمت محمد پر کرم فرمایا اور دم فرمایا کہ آئیں اموال غیمت
آپس میں تقیم کرنے کی اجازت مرحمت فرماوی فیال المنسی خلیج فلم یعمل انعمان میں تعلیم الماذ ذک بان
الله والی صفحت و عجوز نا فعطیبھالنا ۔ (رواوسلم می ۲۵) (حضور نی اکرم علیج نے ارشاوفر مایا ہم ہے پہلے کی
کے لئے مال غیمت طال نہیں تھا (ہمارے لئے طال) اس لئے ہوا کہ انٹر تعالی نے ہماری کر وری اور ہماری درما تھی کو
و یکھاتو ہمارے لئے مال غیمت طال کردیا)

کافروں کا جو مال جنگ میں حاصل کرلیا جائے۔اس کی تنتیم کے بارے میں شریعت اسلامیہ میں جواحکام ہیں ان میں سے ایک بھم اس آیت میں بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کی مال نغیمت میں سے اوّ لاّ پانچواں حصہ علیحدہ کرلیا جائے اور اس کے بعد باتی جار جسے مجاہدوں میں تنتیم کردیئے جا کیں ۔یہ پانچواں جسے کس پرفرج ہوگا اس کے بارے میں فرمایا۔

فَانَ مِلْهِ فُلْمَدُ وَلِلْهِ وَلِذِى الْقُرْنِي وَالْبِهُمَٰى وَالْمَلَكِيْنِ وَابْنِ الْقَبِيلِ مِفْرِين نَے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی شانه کا وَكُرْتِهُ كَا ہِدِ اللّٰهِ مِن كَ سَتَحْقِين وَ وَلُوكَ إِن جَو بِعِد مِن وَكُر يَكَ مِنْ إِن اللّٰهِ تعالی كسى چِز كامِحاج نيس ليكن چونكه اس كة انون كے مطابق تقيم كرنے كاميم ويا ہے اسك فَلَقَ بِلُونْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

لیعنی مال نغیمت کے اس پانچویں حصہ کامصرف رسول اللہ علی کے ذات کرائی ہے اور آپ کے رشتہ وار اور پیٹیم ہیں اور سکین ہیں اور مسافر ہیں۔ رسول اللہ علی کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کا حصہ ساقط ہوگیا۔ اب رہے آپ کے ذوی القربی لیعنی رشتہ وارتو ان کا حصہ بھی صرف آپ ہی کی موجود کی تک تھا۔ آ ب آ کی رشتہ داری کے عنوان سے ان حضرات کا حصہ منتقل نہیں رہا۔ اس لئے آ پ کی رشتہ داری کے عنوان سے ان حضرات کا ان حضرات کو بچر نیس ملے گا البتہ بعد میں جو تمن مصرف ذکر کئے گئے ہیں بعنی بتائی اور مساکین اور این السبیل ان کے ذیل میں ان حضرات کو بھی ٹل جائے گا بلکہ ان کو دوسرے بتائی اور مساکین پرتر بچے دی جائے گی۔

خلاصہ بیہ کہ اب مال نغیمت ہے جوش نگالا جائے گا دو امیر الموشین اپنی صوابدید کے مطابق بتائ اور مساکین اور مساکین اور مسافین بائی اور مساکین اور مسافرین برخرج کرے گا۔ ان جس جو تقراعیا بتائی یا ابن السبیل ہوں گے ان پر بھی خرج کیا جائے گا۔ ان جس جو تقراعیا بتائی یا ابن السبیل ہوں گے ان پر بھی خرج کیا جائے گا۔ مطلب بیٹیں ہے کہ جر جریتیم اور جر جرمسکین اور جر جرمسافر کو میراث کی طرح حصہ پہنچا یا جائے بلکہ امیر الموشین اپنی صوابدیدے ان مصارف جس خرج کرے۔ ذوی القرنی کے بارے بیں یہاں جو مسئلہ کھا گیا یہ فتہاء حضیہ کی حقیق کے مطابق ہے۔

خس كےمصارف بيان فرمانے كے بعد فرمايا:

ان المنتفظ المنتفظ بالله وكما النزك القل عبد بنا يؤكر الفزقان يؤكر التكل المبتفي اليمنفي المرتمبارا الله برايمان ب اوراس برجمي ايمان ب كه فيصله كه دن جوتمباري جيت بوقي وه تعارى الداو غيبي كي وجه بهو كي تو بلاتر دواور بلاتاً ل مال غيمت كه بانجوي حصه كومصارف فه كوره من فرج كروح تهيس اس بانجوي حصه كا تكالنا نا كوار ند بونا جائية سير سارى غيمت الله كي المداوني سير حاصل بوقى البذا خوش ولي سيدالله تعالى كي تعم كي تميل كروريش تكالنا نغول بر شاق ند بونا جاسية -

ا پیم الفرقان: بیم بدر کو بیم الفرقان بینی فیصله کادن فر مایا اور میاس کیے که بدر میں اہل ایمان اور الل کفر کامقابلہ ہوا تو موسین کی تعداد کافروں کے مقالمے میں بہت کم ہونے کے باد جود کا فرون کو فکست فاش ہوئی اور کھل کریہ بات سامنے آ عمی کے دین اسلام حق ہے اور کفریاطل ہے اور بیٹا بت ہوگیا کہ اللہ تعالی کی بددایمان والوں کے ساتھ ہے۔

بہت سے فرب قبائل اس سے پہلے اسلام کے بارے شل شکوک وشہات ہیں جتلا تھے اور مشور نے کیا کرتے تھے کہ دیکھو کہ والوں کے ساتھ اللی اسلام کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور انجام کارکس کی طرف ہوگا الل اسلام خالب ہوتے ہیں یا مشرکین کہ من خالب سرجے ہیں۔ فرز وہ بدرکی تھے ای کہ کو کول کے بھی آتھ میں کھل گئیں اوران کی بچھی آگیا کہ واقعی مشرکین کا عناوادر کفروشرک پر جمنا باطل چیز ہے فسیسے ان میں اعملی کلمت و نصوح زبد و هذه الاحزاب و حده. (ایس یاک ہے وہ ذات جس نے اسے کلم کو بلند کیا اورانی جماعت کی عدد کی اوران کی اسلام کو کشست دیدی)

آیت کے تم برخر مایا: و آنگهٔ علی کُلِ شَی یَو قَدِیْدُ جَس میں بیتادیا کہ تہیں جو پھوٹ ماسل ہوئی اور مال غنیمت حاصل ہوا بیسب اللہ تعالی کی تقدرت ہے ہوا اگر تہیں بھو بھی ندویا جاتا تب بھی راضی رہنا تھا اب جبکہ زیادہ تہمیں وے دیا لیعنی ۵/۳ جسے تہیں ل گئے اور ۵/۱ دوسرے مصارف میں خرج کرنے کا تھم دیا تب تو بطر این اولی نغوں کی خوشی کے ساتھ راضی جونا جا ہے ۔ پھر یہ مصارف کون جی ایپ جی اندر کے لوگ جیں۔ بتائی مساکین اور مسافرین تہماری اپنی جماعت کے جیں۔ بیمال اور کہیں جیس گیا تہمارے ابول جی جی خرج ہوائی انتہارے بھی بیا موال تم جی کوئل گئے۔

إِذْ ٱنْتُمْ بِالْعُدُووَ الدُّنْيَا وَهُـمْ بِالْعُدُووَ الْقُصُوْيِ وَالرَّكِبُ ٱسْفَلَ مِنْكُمُ جب كهتم قريب والے كنادے ير سجے اور وہ لوگ دور والے كنارى يرا اور قافلے والے تم سے سيج كى طرف سجے إِلَوْ تَكَاعَلُ تُنْهُ لِاخْتَكَفُتُهُمْ فِي الْمِيْعُيِّ وَالْإِنْ لِيَقْضِيَ اللهُ ٱمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًاهُ اوراگرتم آئیں ہیں وعد وکر لیتے توتم میعاد کے بارے ش اختلاف کر لیتے اور کین تاکدانڈ تعالی اس امر کا فیصلہ فریائے جوہوجائے والاتھا لِيُهُ إِلَّكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بُهِينَ تَوْ وَيُعْلِي مَنْ حَيَّ عَنْ بُهِينَا قِرْ وَ إِنَّ اللَّهُ لَسَمِيعً تا كرچوشى بلاك بوجنت قائم بونے كے بعد بلاك بواور جوشى زنده رہ جت قائم بونے كے بعد زندور بادر بلاشيداللد سفيدالا لِيُمُّ إِذْ يُرِيَكُهُ مُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قِلْيُلا وَلَوْالَكَهُ مُكَوْثِرًا لَفَشِلْتُمُ وَلَتَنَازَعْ تُمُ جانے والا ہے جبکہ اللہ ان کو آ ہے کے خواب میں کم دکھا رہا تھا اور اگر ووٹنہیں ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم جہت ہار جاتے اور فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ ٰ إِنَّهُ عَلِيْعٌ ٰ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۗ وَإِذْ يُرِيَّكُمُوْهُمْ اس امریش باہمی تم جس نزاع ہوجا تالیکن اللہ نے بچالیا۔ بیٹک وہ دلوں کی باتوں کوخرب جانبے والا ہے اور جبکہ تم ہاہم مقابل ہوئے إِذِ الْتَقَيْنَةُ فِنَ اعْيُنِكُمْ قَلِيْ لَا وَيُقَلِلُكُمْ فِي اعْيُنِهِ مُ لِيَقْضِيَ اللَّهُ اَمْرًا كَانَ دوان كوتبارى آجمول من كم كرك كدار بإنفاد رتبين أن كي محول بيل كم كرك دكور باتعات كرار بات كافيه لد وجائد جس كادجود بن أ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ مقرر ہو چکا تھا'ا درتمام اُموراللّٰہ بی کی طرف کو نتے ہیں۔

#### بدرمیں محاذ جنگ کا نقشہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد

**خصصه بيد** : ان آيات بيل اول تو غزو ؤبدر كے تاذيبنگ كانقشه بتايا ہے پھراپنے انعامات ذكر فرمائے ہيں جوغز وؤبدر كے دن مسلمانوں كے فتح ياب ہونے كاذر بعد ہے ۔

منسرین نے تکھا ہے کہ شرکین مکہ نے مقام بدر میں بیٹی کرا کی جگہ پر قیام کیا تھا جو ہدینہ سے دور ہے اور وہ لوگ الی جگہ ریتا م کیا تھا جو ہدینہ سے دور ہے اور وہ لوگ الی جگہ ریتا ہی تھے جو بظاہر محافے جنگ کے لئے زیادہ مناسب تھی جب مسلمان پنچے تو ان کو بنچے والی جگہ لوٹ تھا۔ کیونکہ بیا لوگ ساحل سمندر پرچل رہے بتھے جو مقام بدر سے تین میل دور تھا۔ پہلے سے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان آئیس بیل جنگ کرنے کا نہ خیال تھا اور نہ کوئی اس کا وقت مقرر تھا۔ مسلمان ابوسفیان کے قافے کا پیچھا کرنے کے لئے تھے اور جنگ کرنے کا نہ خیال تھا اور نہ کوئی اس کا وقت مقرر تھا۔ مسلمان ابوسفیان باندہوں اور فتح یاب ہوں اور کفر اور کا فر

نیا دیکسیں اور فکست کھا کیں۔اس لئے اللہ تعالی نے ایک تدبیر فر مائی کردونوں جماعتیں پینٹی بات چیت کے بغیر جمع ہو منیں اور ابھی لڑائی شروع نہیں ہو کی تھی کہ سرور دوعالم علیہ نے خواب دیکھا کہ شرکین کی تعداد کم ہے۔ جب یہ بات حصرات محابہ کے سامنے آئی توان کا حوصلہ بلند ہو گیا اور جنگ کرنے کے لئے دل ہے آمادہ ہو مجھے۔ اگر انکی تعداوزیادہ وکھا کی جاتی تو مسلمانوں میں بُود ٹی آ جاتی اور آپس میں اختلاف کرتے کہ جنگ کے لئے آ مے برهیں یا چھے بٹیں' الله تعالى شائد في مسلمانون كي حوصل بلند فرماد ع اور برول اوركم بمتى سے يجاليا اور باجى اختلاف معنوظ ركھا۔ الى كوفر مايا- وكؤار كم فركوني الكولم فن وكتن ادع عُول المعرو ولكن الله سلكر اورساته ي يحى فرمايا: إنكه علي في ليكاي المفدور جس كا مطلب يرب كراندتعال كوسب ك ولون كاحال معلوم بسكس كوالله ساعبت باوركس كارخ آخرت كى طرف باوركون ونياكا طالب باوركون بزول باوركون ولا ورب بارتشاقي شائد في حريد بدكرم فرمایا که جب مقابله کا ونت آیا اور پر بھیڑ ہو گئی تو مسلمانوں کی آتکھوں میں کا فروں کو ادر کا فروں کی آتکھوں میں مسلمانون كوكم تعداد من وكعاياجس كالتيجه بيهوا كرمسلمان شجاعت ادر بيجكري بياز باوركا فربهي بيهجي كراز يركيب تحور بساوك بي ان كوفتم كرنا أسان ب مرانجام بيهوا كه كافر مغلوب موية اورفكست كهاني اورمسلمان عالب ہوے اور فتح یائی اور اللہ تعالی کا جو فیصلہ مقرر اور مقدر تھا ای کے مطابق ہوکر رہا۔ معالم المتو یل (ص۲۵۳ ج۲) میں حعرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند کابیان نقل کیا ہے کہ بدر کے دن مشرکین کی تعداد ہماری آئیموں میں اس قدر تم ہوگئ تھی کدیں نے ایک ساتھی سے پوچھاجو میرے پہلویٹی تھا کہتمہارا کیا خیال ہے کہ بدلوگ سر تو ہوں مے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے خیال علی سوایں۔اس کے بعدہم نے مشرکین علی سے ایک جھس کوقید کرلیا اوراس سے یو جھا تمہارے تنی تعداد ہے تواس نے کہا کہ ایک ہزار کی نفری ہے۔

بہ جوفر مایا: ایک بات کا بروگی عن کہتے ہے قائی کی میں بیٹی عن کہتے ہے۔ اس میں یہ بیان کیا کہ واقعہ بردش دین اسلام کی کھی اور واضح محقا نیت کیا ہر ہوگی اور کفر وشرک کے باطل ہونے کا خوب واضح طریقہ پرلوگوں کو علم ہو کہا۔ اب مجی جوفع میں ایک کفر پر جمار ہے گا وہ جمت تمام ہونے کے بعداس کو اختیار کرے گا۔ اور جوخص ایمان پر چنگ کے ساتھ جمار ہا اور جوفع ایمان پر چنگ کے ساتھ جمار ہا اور ہوگا وہ بھی جنت کے ساتھ دین تی پر ہے گا۔ ہلاکت سے کفر پر باتی رہنا اور حیات سے اسلام بر جمار ہنا اور اسلام تجول کرنا مراد ہے۔ جن واضح ہو جانے کے بعد ہر طرح کی غلاقتی کا احتال فتم ہوگیا اب کا فر دیکھتی آئے تھوں دکتی آئے کھوں دکتی آئے کہ اسلام تبول کرنا مراد ہے۔ جن واضح ہو جانے کے اسلام تبول کی غلاقتی کہ اور جوفتی اسلام پر جے گا اور ای طرح جو کا فراسلام تبول کرے گا وہ بھی دلیل و جنت کے ماتھ دین جن پر منتقم ہوگا۔

فَا كَدُنَّ سُورَهُ ٱلْ عَمِران كَ دومر ف ركوع شن مجى غزدة بدركا ذكر بدوان مَرَوَّنَهُ فَ وَقُلْيُو فَرَأَى لَلْمَيْنَ - فرما يا ب اس كاتر جمدا ورتفير وين د كيدلس - (انوا دالبيان ص ١٦ ج٠)

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوٓا إِذَا لَقِيتُ مُوفِئَةً فَانْبِكُوْا وَاذَكُرُوااللَّهُ كَثِيرًا لَعَكَّكُونُ فَعَلِمُونَ فَ

اے ایمان والو! جبتم کی جامت سے جر جاؤ تو تابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تا کہتم کامیاب وو جاؤا

و الطبعوا الله ورسول و كاتناز عُوافته في اوتن هب ريعكم واصير فاين المام المام

#### دشمنول سے مقابلہ ہوجائے توجم کر مقابلہ کر واور اللہ تعالیٰ کو کثر ت سے یا د کر و

قسف مدید از آن آیات بی افل ایمان کو بیتم ویا به کرد به بهی کمی بها صت سے تبار بید بھیز ہوجائے بیتی بیک اور لڑائی کی تو بت آ جائے تو قابت قدی کے ساتھ ہم کر مقابلہ کرو معترت عبداللہ بن اوقی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں تھا۔ نے ارشاد فر بایا کرد شمن سے فہ بھیڑ ہونے کی تمنا نہ کرد اور اللہ سے فانیت کا سوال کرد بھر جب بلہ بھیڑ ہو جائے تو جم کراڑو۔ انام معمون میں بھاری میں اس میں ہے ۔ مند داری می ۱۳۵ ہے ہیں بیرورے معترت عبداللہ بن عمرات کے دوایت کی جمان نہ کرد اور اللہ سے عافیت کا سوال کرد سوجب محرق سے دوایت کی ہاں جب کرد شمن ہے کہ میں اور جب دشمنان دین اور قاب تا سوال کرد سوجب تباری افراد بھی ہوئے تا بات قدم رہوں کی سوال اور جب دشمنان و بین اور تی موقی افقیار کرو صوب کردی شدد کھا تھیں قاب سے دوایت ہے کہ تا اور اللہ تعالی کا ذکر بھی کریں۔ اور قال کے آداب بھی سے بیجی ارشاد میں کہ مارش کی سے بیجی ارشاد فرایا کہ خون مواجب شوری میں۔ اور قال کے آداب بھی سے بیجی ارشاد فرایا کہ خون مواجب شوری میں۔ حضرت نہ یہ بن اور قرن اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ نہی اکرم میں فرایا کہ خون مواجب شوری شعب سے بیجی سے معترت نہ یہ بن اور قرن اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ نہی اگر میں اللہ تعالی کو خوت اور قبل کے وقت اور جس وقت اور جس وقت اور قبل کے وقت اور جس وقت جنازہ و حاضر ہو۔ (ذکرہ الحافظ این کیش فران کی فات اور قبل کے وقت اور جس وقت جنازہ و حاضر ہو۔ (ذکرہ الحافظ این کیش فی تفسیر وس کر اور کرہ الحافظ این کیش فی تفسیر وسی کر اور کرہ الحافظ این کیش کی تھی وہ سے سے بھر اور کر دور فران کی دور ان کر دور ان کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کر کر کر دور کر کر دور کر کر کر کر دور کر کر کر کر کر کر کر دور کر کر کر کر کر کر

خوب مضبوطی اور جماؤ کے ماتھ بھگ کرنے کا تھم دینے کے بعد فرمایا: وَاذَارُ اللّٰهُ کَیُونِرُا اوراللّٰہ کُونِوْ اور اللّٰہ کُونوْ اور اللّٰہ کو فوب زیادہ یاد کرو۔ بول آو الله کا ذکر ہروت ہوتا ہوتا چاہئے لیکن خاص کر جنگ کے موقعہ بھی اسکی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ سے دُعا کرتا 'مدد ما تکنا' تبیع وہلیل بھی مشغول رہنا ہے ساللہ کا ذکر ہے۔ موس بندہ لڑتا ہی اللّٰہ کے لئے ہے۔ اس کا مرتا اور جینا الله کے لئے ہے۔ بھر جنگ کے وقت اللہ کے ذکر سے عافل ہونے کا تو کوئی موقعہ ہی تیں۔ اس کا مرتا اور جینا الله کے لئے ہے۔ بھر جنگ کی طرف پوری مشغول ہو موقعہ پر ذکر کا او اب بہت زیادہ ہے۔ بقاہر جنگ کی طرف پوری مشغول ہو اور باطن اللہ تعالیٰ کے ذکر جس مشغول ہو اور زبان پر اللّٰہ کا ذکر جاری ہو ہیں ہوئے میں کی خاص شان ہے۔ معرت ہیں بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اور زبان پر اللّٰہ کا ذکر جاری ہو ہیں ہوئے میں کی خاص شان ہے۔ معرت ہیں بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ

رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبر نماز روزے اور ذکر ان سب کا قواب فی سیل الله (عزویل) مال فرج کرتے گئی۔ کرتے کی بہنست سات سوگنا بر حادیا جاتا ہے (رواہ ابود اور دس ۳۳۸ج) اور خود فی سیل الله مال فرج کرتے گئی۔ فضیلت ہے کہ اس کا تو اب (کم از کم) سات سوگنا ماتا ہے (الترخیب س۳۵۳ج۲) اور ذکر کا تو اب اس ہے بھی سات سوگنا زیاوہ ہے۔ نیز ممل بن معاذ اپنے والدے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ جس نے فی سبل اللہ ایک ہزار آیات پڑھ لیس اللہ تعالی اسے انبیاء اور صدیقین شہداء اور صافحین کے ساتھ لکھ و سے گا۔ (رواہ الحاکم فی المت درک وقال می الاساد کمانی الترخیب س ۲۶۲۶ج۲)

پر فربایا کینگر تلفیشن مجرازی مے قابت قدم رہیں مے۔اللہ کاذکر کریں مے قاکمیاب ہوں مے۔ونیاو آخرت میں کامیانی نعیب ہوگی۔

آ لیس میں جھگڑ نے سے جوا خیزی ہوجاتی ہے: پر فر مایا: وَالْمِنْوَاللَّهُ وَرَسُولَ اورا طاعت كردالله كادراس كرسول كى) وَكَاتِنَازُ عُوَالْتُلَفَّلُوا وَتَذَهِبَ بِنِهَا لَهُ (اورآ بس من جھڑانه كردورة بردل بوجاؤ كاور تهارى مواخيرى موجائے كى)

اور آپس میں جھڑنے کی وجہ ہے ساکھ فتم ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کے باہمی اختلاف اور انتظار کو دیکھ کروشمن بے خوف ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں ہے مسلمانوں کی بیبت جاتی رہتی ہے۔ باہمی اختلاف ضعف کا سبب ہے۔ قلوب مجتمع ندر ہیں تو اجسام بھی اتحاد اور اعتاد کا مظاہر ہیں کر سکتے۔ کا فروں کو شکست دینے کی بہت کی تدبیریں ہیں (مثلاً جنگی مشقیس اور اسلور کی فراہمی وغیرہ) اُن سب ہے بڑھ کر باہمی اتحاد اور اعتماد کی ضرورت ہے۔ تابت قدمی بھی جب بی حاصل ہوتی ہے جب آپس میں اختشار ندہو۔ آخر میں فرمایا: وَاصْدِیْدُوْ اَلَٰذَ مُعَمَّ الْطَهُورِيُّوْنَ (اور مبر کرد بلاشبہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے )۔

الل ایمان کے لئے میر بہت بن کی تیز ہے۔ اس ہے بن مدر کیا فعیلت ہوگی کہ آئیں اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو

افغرادی زیرگی ہویا ابنا گئ فاقی حالات ہوں یا دوسرے معاملات ہر حال میں مبرکی خرورت ہوتی ہے اوراس سے

بزے بنے سمائل حل ہوجاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نا گوار چیز وں کو پر واشت کر لیمنا بن ساجر وقو اب کا اور

وزیادی حالات ہیں اور اینوں اور پراہوں کے معاملات میں کامیا لی کیما تھ گزرتے ہوئے چلے جانے کا بہت بنا اور بیہ

ہے آئیں کے زواع سے بیخے کا تھم وسینے کے بعد ساتھ تی مبرکا تھم دینے ہیں اس بات کی طرف رہنما کی ہے کہ ایس کا اور

اتحاد مبر افقیار کرنے سے باتی روسکی ہو ہے جب کچھ وی آئی ہی میں ٹی کر رہنے ہوں خواوا کیک تی گھر کے افراد ہوں۔

آئیں میں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کی جانب سے تول یا فعل کے اعتبار سے ناگوار کی فیش آ جاتی ہو ایک جماحت جہاد

کے لئے انگلے کا اور و کر ہے تو با ہمی مشوروں میں اختلاف رائے ہوئے کا امکان رہنا ہے بلکہ اختلاف واقع ہوجاتا

ہو جانے بھی مختلف ہوتی ہیں۔ جب بک پر داشت نہ ہوا تحاد قائم نیس روسکا اس سے بیجی معلوم ہوا کہ مشور و کر رہ گھیں تو و بی اس رائے کہ ایک میں اور کی گئیں تو و بی اس اور کر کے آئیں تو و بی کا میں ایک و و بیل ہی دوسر کے کہ ایک کور کے آئیں ہی جانے کہ بیکی معلوم ہوا کہ مشور و کی معلوم ہوا کہ مشور و بیل ہیں دوسر کے کہ اور کی جانب کے کور کیا میں اور کی بیل اور کی بیل اور کی کے ایک کیا گئیں تو و بیل کی داشت نہ ہو جا کیں۔ کور کو شخص اپنی دائے پر احسرار نہ کر نے آگر اصراد کر نے آگر اصراد کر نے آگر اصراد کر کے آگر میں اور کیل کیا کیا کہ کور کے آئیں تو و بیل کی دائیں کے دیکھیں تو اپنے بیا کہ کور کیا گئیں تو و بیل کیا کی دوسر کے کور کور کیا گئیں تو و بیل کیا کہ کور کیا گئیں تھی کر کے آئیں کی دوسر کے کور کیا گئیں کی دوسر کے کی فارغ ہو جا کی کی کور گئیں کور کے کر اور کیا گئیں کی دیا گئیں کی دوسر کے کر فارغ ہو جا کیل کیا گئی کیا گئیں کے کور کور کی کور کیا گئیں کے کہ کور کیا گئی کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کے کور کی کور کیا گئی کور کیا گئیں کی کور کیا گئیں کیا گئیں کی کور کیا گئیں کور کیا گئیں کی کی کی کیا گئیں کیا گئیں کور کیا گئیں کی کی کور کیا گئیں کیا گئیں کی کور کی کر کور کیا گئیں کی کور کی کی کور کیا گئیں کیا گئیں کی کور کی کی کر کیا گئیں کی کیا گئیں کی کور کی کی کور کیا

لا ائی ہوجائے گی اورمشورے کا مقصد فوت ہوجائے گا۔ ایک کی رائے دوسرے کے خلاف ہوتو مبر کرے اور پھر جو امیر کسی کی رائے یا اپنی رائے کوڑ نچے ویدے تو اپنی رائے کے نکالف ہونے کی وجہ سے دلگیر نہ ہو بلکہ مبر کرے جی کہ اگر کسی کی رائے کے خلاف اختیار کر لینے سے کوئی نقصال پہنے جائے تب بھی امیر کوطعنہ نہ دے کہ دیکھا ہم نے کیا کہا تھا؟ انتخاد کے لئے بور مبر اور ثبات کی ضرورت ہوتی ہے تا گوار یول کو بٹاشت کے ساتھ برداشت کیا جاتا ہے۔ حضرت ہم اللہ بن ولیدرضی اللہ عن کو استحاد ہوئی جائے اللہ بن ولیدرضی اللہ عن کو استحاد ہوئی جاؤ بنا لیتے لیکن انہوں نے بٹاشت سے تبول کر لیا اور حسب سابق جہاد خبیں کی۔ لہٰذا مسلمانوں کا شیراز و بندھار ہا اگر وہ چا ہے محاذ بنا لیتے لیکن انہوں نے ایسانیس کیا اور حسب سابق جہاد کے کا مول بھی مشخول رہے۔

در حقیقت اصل اطاعت دی ہے جوطعی ناگواری کے ساتھ ہو۔ اگر چرفنس یوں جا ہے کہ بیشہ میری ہے تو بھی بھی اجماع نہیں ہوسکتا۔ استثاری رہے گا اور اس سے ہوا خیزی ہوگی۔

#### ائن لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤجوا کڑتے مکڑتے ریا کاری کے لئے نکلے

پر فرایا: وَلَا تَتُونُونَا كَالَهُ مِنَ مَرُجُونَا مِنْ وَيَا وَ هُ بِعَلَّمُ وَيَعَلَّمُ وَيَعَلَّمُ وَيَعَلَى مَا اللهُ عَلَيْ وَيَعَلَى عَلَى وَيَعِلَى وَيَعْمَ وَيَعْلَى وَيَعِلَى اللهُ وَيَعْلَى عَلَى وَيَعْلَى وَيَعْمَ وَيَعْلَى وَيَعْمَ وَيَعْلَى وَيَعْمَ وَيَعْلَى وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْلَى وَيَعْمَ وَيْعَلَى مَا اللهُ عَلَيْكُمْ مَعْمُ وَيْمَ وَيَعْمَ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمَ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمَ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمَ وَيْمُ وَيْمُونُ وَيْمُ وَيْمُولُونُ وَيْمُونُ وَيْمُ وَيْمُونُ وَيْمُونُ وَيْمُ وَيْمُونُ وَيْمُونُ وَيْمُونُ وَيْمُونُ وَيْمُومُ وَيْمُ وَيْمُومُ وَيْ

أى وقت ملك بجبك الله كى رضائ لي كي باجاك \_

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک محض نبی اکرم علی فدمت میں حاضر ہوا اور اس نع عرض كيايارسول الشيطيعية الك مخص اس لي لاتا ي كه ال بنيمت في اورائي مخص اس لي لاتا ب كه الكي شهرت مو ادراكي فخص اس لئے جنگ كرتا ہے كراسكى بهادرى كاج جا بوتوار شادفر ائے ان يس الله كى راه يس كون ہے۔ آپ نے قرايا كر جوفض اس لئے جنگ كرتا ہے كالله كاكلمد بلند بوتو وہ الله كى راہ بس بر مفتلو قالممان ص اسسان بخارى وسلم)

ا كريمرًا إلى ذات اور جماعت يرجم وسديرسب الل ايمان كى شان كے خلاف بے۔ اس سے اخلاص جا تار بتا ہے جولوگ اللہ كى رضا جا ہے جيں أن من تو اضع بوتا ہے اللہ ير مجروسه بوتا ہے اللہ تى كے لئے اور اى كے لئے مرتے ہیں عین قال کے موقع برکا فروں کوا بی طاقت دکھانے کے لئے ظاہری طور براکز کر دکھانا بھی اللہ کو مجبوب ہے۔ ول میں تو استع اور الله پر مجروسه اور ظاہر میں کا فرول کوجلانے کے لئے اترائے ہوئے کا فرول کے مقابلہ میں آ نام مجبوب ومرقوب ب- في المحديث فاما الخلاء التي يحب الله فاختيال الرجل عند القتال وإختياله عند الصدقة (كما في المشكوة ص ٢٨٤) مديث ش ٢٥٤ مدين أل إدوار المجتبين الله توالي يتدكرنا عددة آل کے وقت کا اترانا ہے اور صدقہ کے وقت کا اترانا ( یعنی صدقہ ول کی خوفی ہے اور استغفارے وے )۔

مشركين كالذكره فرمات موسة بيهى فرمايان وكصَّدُون عَنْ سَيِيلِ اللَّهِ كروه الله كراسة سروكة بين قریش مکہ خود بھی اسلام تبول نیس کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے تھے۔ اگر اسلام تبول کر لیتے تو جنگ کاموقت بى شآتالكنان كى شرارى فنس نان كويهال بهنجايا كديدديس، كرمتول بوي\_

وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُوسِيكًا (اورالله الحكمة ام الله السيال عباخر بالبذاوه ال كواكل مزاد عكا)

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُ مُ الشَّيْظِنُ اعْمَالُهُ مْرُوقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ ب شیطان نے اُن کوان کے اعمال فوشما کر کے دکھائے اور اس نے یوں کہا کہ لوگوں میں ہے آج تم پرکوئی بھی غلبہ یا نے والانہیں۔ إِنْ جَازُلُكُوْ فَلَهُ مَا تَرَاءَتِ الْفِئَةِ نِ مُكْصَ عَلَى عَقِبَيْ وِ وَ قَالَ إِنِّي بَرِيٍّ ع وريش تبداد كالمارت كرف والاجول بحرجب ودول جناعتيس أستدما مته مؤخم الوده ألنه ياؤل بحاك لكالاوراك في كها كد باشر يحل تم سريري جول

مِنْكُمُ إِنْ آرُى مَا لَا تَرُونَ إِنْ آخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥

ب شك يل وه كي وكي ربا مول جوتم حيل وكيمة عبد عبد على الله عد ورتا مول اور الله عند عذاب والا ب

نرلین کوشیطان کا جنگ کے لئے کھسلانا پھر بدر کے میدان کارزار سے بھاگ جانا

تضمه بين شيطان المعون بميشد السان كادتن عوه جابتا بككافر كفرير جدد جي اورابل اسلام سے جنگ كرت

ر ہیں اسکی خوابش ہے کہ تفریحیلے اور اسلام کی اشاحت ندہ واجیے وہ قریش مکہ کے اُس مشورے بیل بی خوری کی صورت بنا كرشريك موكما تغاجس مي رسول الشديك يحل كرنے باشمر بدركرنے كمشور يكرد بي تفاى طرح سے وہ غروة بدر کے موقعہ برہمی آ موجود ہوا۔ اول تو وہ مکم معظم ہی میں اُس وفت مشرکین کے پاس کا بچاجب وہ بدر کے لئے روانہ مونے كامصور وكرد ب سے اورساتھ اى انيس فى كركى وشنى كائمى خيال مور ماتھا كىمكن بور حمله كردي اس لئے رواند مونے میں کچے ججک رہے تھے۔اس موقعہ پراہلیس سراقدین مالک بن جشم کی صورت میں پینچ کیا (بیسراقہ نی کنانہ کے سردارول بی سے تنے جو بعد بی مسلمان ہو گئے تنے ) اللیس نے قریش مکدے کہا کہ تم نوگ ہرگز اینے ارادہ سے بازند آ و يكد سط جلوش تمهارا ماى اور مددگار مول \_آئ تم يركونى غلب يان والأنيس بـ يو كديس موا يعروه بدرش بعى موجود موکیا۔ جب مسلمانوں اور کا فرون کی مغیب مقابلے کے لئے ترتیب دی مکئی تو بہاں بھی وہ مشرکین کی صف میں ای سراقه والح صورت على موجود تعااور حارث بن بشام كاباته وكري وي تعارجب سن و يكعا كر معزرت جرائيل عليدالسلام محوث کی لگام پکڑے ہوئے رسول اللہ عظیفہ کے سامنے سوجود جیں تو وہ ہاتھ چیٹر! کر بھا گئے لگا حارث نے کہا کہ تو تو جنگ ے پہلے عی بھاگ رہا ہے۔ اس پراس نے مارث کے سینے من وحب ارااوراً لئے یاؤں چلا کیااوراس نے یوں کیا ك ين تم سے بيزار بول ميراتم باراكو في تعلق بيش من وه يجمد كيور با بول جوتم نيس ديھتے۔ بيتواس وقت كى بات بو في مجر جب قریش فلست کما کر مکمعظم پنچ تو یول کهنا شروع کیا کہ میں سراقد نے فلست دی۔ سراقہ کو پر خبر پنجی تو اس نے کہا كرتم لوگ ميرے بارے بي ايسا كہتے ہوالله كاهم مجھے تو تمبارے جانے بن كى خربيس موكى مجھے تو تمبارى فكست كى خر كيتى بسان لوكول في كما كياتو فلال دن حارب باس كن آيا تها؟ السينة تم كما كركما جيهة الكي بالكل خرنيس بمرسراقه اور ووسر الوك مسلمان مو كي توبية جلاكرية شيطان كاحركت تعي (معالم التريل ص ١٥٥ ج ٢ روح المعاني ص ١٥ ج-١) شیطان نے بیج کہا کہ اِنْ اَنْفَالْ اللهُ (شراالله عدرت عداء نے بیتایا کہ ش ڈرتا مول کدانشد تعانی دیکر بلاک مونے والول کے ساتھ مجھے بلاک نہ کردے۔ اور بعض معفرات نے فر مایا ہے کہ اس کامیہ مطلب ہے کہ مجھے تہا دے بارے میں ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہلاک نہ قرادے۔ ساتھ ہی اس نے رہی کہا کہ اللہ بخت عقاب والا ہے۔ تم لوگوں برعذاب آنے بی والا ہے۔ بیس کیون تبیارے ساتھ شریک رہوں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ الميس كاكلام إن أخاف اللة رفتم موكيا اور والله شب يد العقاب جمله مناهد ب- بس كامطلب بيب كركافرون ك لئے سال بھی سخت عذاب ہے اور آخرت ہی ہمی ۔ ابلیس اس موقعہ پرجو بھاگ کیا تو وہ اور اس کے ساتھی بیت مجھیں کہ عذاب سے فائے گئے آخرت کا عذاب آواد زی عل ہے جوشز یہ ہے۔ قسال اللہ تبارک و تعالی کا مُلَقَنَّ جَهَنَّم مِنگ وَمِمُّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ آجْمَعِيْنَ.

#### وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيْزُ حَكِيْهُ ﴿

اور جو کوئی فخص اللہ پر بھروسہ کرے تو با شبر اللہ عرت والا بے غلب والا ب

#### منافقين كى بداعتقادى اور بدز بانى

قصف میں: منافقین آسین کا بخر تصسلمانوں بھی بھی اپنو کو تارکرائے تصادر کا فرق تھی ۔ ان کا کام بیٹھا کہ اسلام کو نقصان پہنچا کمی اور سلمانوں پر طنز کریں۔ ان کی انیں طنزیہ باتوں بھی ہے ایک یہ بھی ہے کہ جب محابیہ تھوڑی تعداد بھی ہوتے ہوئے اپنے سے بھی گڑا تعزادے بنگ کرنے کے لئے آ مادہ ہو گئے قال کو گوں نے کہا کہ انہیں اپنے دین پر بوا خرور ہے یہ بچھتے ہیں کہ ہم چونکہ تق پر ہیں اس لئے غالب ہو کر دہیں گے۔ بدا پنے اس محمنڈ کی دجہ سے مہمی تہیں ویکھتے کہ ہم کس سے بھڑ رہے ہیں اور کس سے مقابلہ ہور ہاہے؟ اللہ تعالیٰ شاط نے ان کے جواب بھی فر مایا کہ جو فعی اللہ پر بجرد سے کرنے بلاشہ اللہ غالب ہے دو تو کل کرنے دالوں کو ضرور غلبہ دے گا جواس سے عدد طلب کرے گا خواد اسکی اتعداد تھوڑی ہودہ آسکی مد فر مائے گا دو تکیم بھی ہے دو اول کو غرور غلبہ دے گا جواس سے عدد طلب کرے گا خواد اسکی اتعداد

اَلْمَوْنَ فَيْ قُلُوْ بِهِوْ مُرَعِقُ (جُن كِ دلوں عِي مرض ہے) ہے كون لوگ مراد بيں؟ بعض منسرين نے فرمايا ہے كه اس ہے بھی مزافقين مراد بيں اور پي عطف تغييری ہے۔ اور بعض معزات نے فرمايا ہے كدان سے وہ لوگ مراد بيں جو قريش كم كے ساتھ آگئے شے ان كے قلوب عن اسلام كے بارے عن تذبذ ب قعا اى تذبذ ب كومرض تے تعيير فرمايا۔

#### معلومات ضرورييم تعلقه غزوة بدر

قر آن مجید میں غزوہِ بدر کا جو تذکرہ فر مایا ہے اس کا بیان آیات کی تغییر کے ذیل میں کردیا گیا ہے۔ البتہ بدر کے قید یوں کے بارے میں جو بچھ معاملہ کیا گیا اس کا ذکر ہاتی ہے۔ وہ دورکوئ کے بعد آر ہاہے انشاء اللہ تعالیٰ بعض چیزیں جو رہ کئیں جن کا حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

ا- ستر در مضان <u>۲</u> هیش غزوهٔ بدر جواب

۲- مسلمانوں کی تعداد ۱۳۱۳ تھی جن میں مہاجرین کی تعداد ۲ کھی اور باقی انسار میں سے متے اوس میں سے بھی اور فزرج میں ہے بھی البدایہ البدایہ ۱۳۹۵ تھی معارت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ البدایہ البدایہ ۱۹۵۰ تھی ہے۔ البدایہ البدایہ تھے۔ البدایہ تھے۔ البدایہ تھے۔ البدایہ تھے۔ البدایہ تھے۔ ایک قول ہے ہے کہ ۱۹۵۰ وی شعاور بعض حضرات نے فر مایا کہ ایک ہزارہ بھی زیادہ تھے۔

۴- جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ عظامہ نے بنا دیا تھا کہ مشرکین میں سے فلال مخص بہال قل ہوکر گرے گا در فلال مخص بہال قبل ہوکر کرے گا بھرابیا ہی ہوا۔

٥- ١٠ موقد يرسر شركين مقول موت ورسر افراد قيدكر لئ صيح من كم شكيس باعد كردين دين منوره لي جايا كميا-

9- انہیں مقتول ہونے والوں میں ابوجہل بھی تھا جومشر کین مکہ کوآ مادہ کر کے لایا تھا اور جس نے فخر کرتے ہوئے ہوئ ہوئی ہیں بڑی ہیں گا تھیں استعوار سے دولڑ کوں نے قبل کر دیا۔ تھوڑی ہی رمتی ہاتی رہ گئی تھی وہ حضرت ابن مسعود ؓ کے سر کاٹ دینے ہے تھے ہوئی۔ اس کا کثابہ واسر نے کر حضرت ابن مسعود ؓ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آ ب نے الجمد للہ فر مایا ۔ انہیں مقتولین میں اُمیہ بن خلف بھی تھا۔ یہ وہی خض تھا جو حضرت بلال کو اسلام قبول کرنے پر مارا بیٹا کرتا تھا۔ حضرت بلال رمنی اللہ عند نے اس موقعہ پر انصار کوآ واز دی اور کہا کہ یہ کفر کا سر غندہ کے کرنہ نکل جائے جنا نچہ حضرات انصار نے اس کو گھیر لما اور قبل کردیا۔

۔ جومشر کین بدریں آئی ہوئے تھے آئی نعشوں کو ویں ایک کویں ٹیں ڈال دیا گیا۔البنۃ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی جب اے زر دمیں سے نکالنے گئے تو اس کے گوشت کے گھڑے کھڑے میں خبوصے کہ لہٰذااسے دہیں چھوڑ دیا گیا اور اُو پر ہے مٹی اور پھرڈ ال دیئے گئے ۔

۸- جب ان لوگوں کو تو ہمی ڈال دیا تو رسول اللہ علیہ ان کے پائ تریف لے گئے اور ایک ایک کانام لے کرفر ہایا کیا تہہ ہوتی نہ ہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے ہم نے تو اُسے تی پایا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فر ہایا تھا۔ کیا تم فر علی وہ وعدہ تی پالیا جوتہارے رب نے ہم سے کیا تھا۔ حضرت عرف کیا یا رسول اللہ ایک ہے ایسے اجسام سے کلام فر مارہ ہیں جن میں روح ٹیس ہے آپ نے فر مایاتہم ہے اس ذات کی جس کے بیارسول اللہ ایک ہوات میں کہ در باہول اُن سے بڑھ کرتم ذیا وہ شنے والے ٹیس ہو۔ (لیتی جیسے تم من رہے ہوا ہے وہ کی من رہے ہوا ہے کی بات ان کو منا ہے اور ال

9- بدر کے دن جومسلمان شہید ہوئے ان میں سے چیومہاجرین میں سے اور آٹھ انسار میں سے تھے۔

-۱- فتح یابی کے بعد رسول اللہ علقہ نے تین دن بدر میں قیام فرمایا اور پہلے سے حضرت عبداللہ بن رواحداور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ علقہ نے تین دن بدر میں قیام فرمایا اور پہلے سے حضرت اساسہ بن زید نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنما کو فتح بیابی کی خوشخری دینے کے لئے مدید منورہ بھیج دیا تھا۔ حضرت اساسہ بن زید نے بیان فرمایا کہ بسیں ایسے وقت میں فتح یابی کی خربی تی جب ہم رسول اللہ علیہ کی صاحبزادی (رقید رضی اللہ عنہا) کے وقن سے فارغ ہورہ سے تھے۔ بید عشرت علی بن عفان رضی اللہ عنہ کی المدعنہ کی بیار داری کے لئے مدید منورہ بھی چھوڑ دیا تھا۔

اا- فروؤبدر میں ایک بدواقد فیش آیا کہ حضرت قادہ بن تعمان کی آگھ طلقے سے نکل کر اُن کے دخسار برآ پڑی اوگوں نے واقعہ فیش آیا کہ حضرت مقالت کے دخسار برآ پڑی اوگوں نے چاہا کداسے کاٹ وین آخضرت مقالت سے عرض کیا گیا کو آپ نے فرمایا مت کا تو ۔ پھر آپ نے اُن کو کا کر ایک کا اُس کی موثی دوسری آگھ سے دست مبادک سے آگھ کے صلحے میں رکھ کر دبادیا اُن کی بدآ کھ تھی کے طرح لگ ٹی اور اُس کی دوشی دوسری آگھ سے زیادہ انجھی موثی۔

بعض دیکر صحابہ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہیں آیا تیر آ کر لگا تو اُن کی آ تھے جاتی رہی رسول اللہ عظیفہ نے اُن کی آ تھے پر اپنالعاب مبارک ڈال دیاوہ ہالکل درست ہوگئ ۔ لے

۱۲- جوحفرات بدد میں شریک ہوئے تھے۔اللہ تعالی نے ان کو ہوی فضیلت عطافر مائی حفرت جاہروشی اللہ عندے روایت ہے کررسول اللہ میں نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ بیں ہرگز ایسامخض داخل ندہوگا۔ جو بدر میں یا حدیبیہ میں حاضر ہوا مور قال في النبايش ٢٩ جس) تفرد به اجمد وهو على شوط مسلم ر (است صرف امام احمدى في زكركيا ب کیکن بیجد بیٹ امامسلم کیشرائط کےمطابق ہے) میچے بغاری ص ۸۷۸ ج ایس ہے کہ حارثہ (بن سراقہ )غزو و کورش شہید موس من من الدوني اكرم الله في اكرم الله الله كان مندمت من آئين اورانهون في عرض كياكديارمول الله الله الله الماراندي جو وه آب کومعلوم ہے۔ سواگر وہ جت میں چلا کیا۔ تو میں مبر کرتی ہوں اور ثواب کی أميد رکھتی مول اورا گردوسری کوئی بات ہے ( یعنی دوزخ میں چلا کیا ) تو آب دیکھیں سے میں کیا کرتی موں یعنی روزو کرڈ ھر کردول گ ۔ ( کمانی روایة ) آپ نے جواب میں فرمایا۔افسوس کی بات ہے تم کیا کہدرہی ہوں۔وہ کوئی ایک جنت تعوزی ہی ہے۔ وہ بہت ی جنتیں میں اور تیرا بیٹا فردوں اعلیٰ میں ہے۔ (صبح بخاری ص ۵۷۷ج۲) حافظ ابن کثیر رحمة الله علیه البدايد(س ٣٢٩ ج٣) ين لكيت بين كريي حارث معركد يدور تع اور كراني كرف والون يدور تعد حوض يدياني لي رے تھے کداچا تک آیک تیرآ یا جوان کی موت کا سبب بن گیا۔ جب اس خص کوا تنابز اورجہ ملا کدفرووں میں واخل کرو یا گیا (جوجنت كاسب نے بلندورج بے) توجن اوكوں نے قبال شر حصاليا وشن سے مقابله كيا أن كے درجات كاكيا عالم بوگا۔ ۱۳۳ جس طرح مہاجرین اور انصار میں ہے غز وۂ بدر میں شر بیک ہونے والوں کو بڑی فضیلت ملی ای طرح ہے جوفر شتے اس غزوہ میں شریک ہوئے تھے۔ دوسرے فرشتوں پر اُن کوبھی فضیلت دی گئی ہے۔ سیح بخاری میں ہے کہ حضرت جبرئيل عليه السلام آنخضرت سرور عالم بتكليك كي خدمت جي حاضر بوئ اور دريافت كميا كه الحي بدركوآب حضرات اس ورجد من شارفر ماتے ہیں۔آپ نے فرمایا ہمارے نزدیک وہ افضل اسلمین میں سے ہیں۔ حضرت جرائیل علیدالسلام نے کہا ای طرح ہے ہم بھی بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کو دومرے فرشتوں

حضرت جرائیل علیہ السلام نے کہا ای طرح ہے ہم بھی بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کو دوسرے فرشتوں ہے افضل جانے ہیں۔ ( حتیج بخاری ص ۵۶۹ج۲)

وكؤترى إذيتوق النان كفروالكيكة يضربون وجوهه هرواكرارهم والمرارة وكؤهه هرواكر بارهم والمرارة ويمين بير فرعة كافرول كالمن بالمرارة براي بالمرارة بير بالدان كافتول برادة بير والمرازة بير بالمرة بالمرازة بير بالمرازة بالمرازة بالمرازة بالمرازة بالمرازة بالمرازة بالمرازة بالمرازة بالمرزة ب

#### موت کے وقت کا فروں کی پٹائی

قیفسی : ان آیات می اول آو کافروں کے عذاب کا تذکر و فرمایا جوائیں موت کے وقت ہوتا ہے۔ بعض مغرین نے فرمایا ہے کہ معرکہ بدر میں جو کفار قریش سلمالوں کے مقابلہ میں آئے تھاور پھر جنگ میں وارے کے جب وہ مقتول ہور ہے تھے او فرمیت ان کوان کے موجوں پراور پشتوں پر مارے تھے اور موت کے بعد جنم کے عذاب میں جنگا ہونے کی خبر انہیں دے دہ تھے مغرابن کیر نے صفرت کا بائے ہے گفل کیا ہے اور دیگر مغرین نے اس مغمون کو عام بتایا ہے جس کا مطلب ہے کے دموت کے وقت فرشتوں کا کافروں کے چروں اور پشتوں پر مارتا مقتولین بدر کے ساتھ محصوص نوں بلکہ تمام کافروں کے جروں اور پشتوں پر مارتا مقتولین بدر کے ساتھ محصوص نوں بلکہ تمام کافروں کے مارت کے وقت فرشتوں کے مقتولین بدر کے ساتھ موسی نوں کے جروں اور پشتوں پر مارتا مقتولین بدر کے ساتھ الکتیک کافروں کے جروں اور پشتوں پر مارت ہے جروں اور پشتوں پر مارت ہوں گا وہ اور پشتوں پر مارت ہوں گا وہ سے اور سے کا دور اقول دائے معلوم ہوتا ہے اس کے موس میں مقتولین بدر بھی آن جاتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا خلک بھنا فکا مَتْ آیا یکُو کہ بیجو پھموت کے وقت اور موت کے بعد سزا ہے تہا سے سے سے سے سے سے م موتے کاموں کابدلہ ہے جوتم دنیا میں کرتے رہے اور انہیں آ کے بیجے رہے۔ وَاَنَّ اللّٰهُ لَیْسَ بِظَلَا مِدِ لِلْعَهَیٰ یِهِ (اور بلاشیاللہ بندوں بڑالم کرنے والانہیں ہے) کیونکہ جوسز اللہ کی طرف سے کسی کودی جاتی ہے۔وہ بندوں کے اعمال کابدلہ ہوتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: کُدُاْ ال فِرْمَوْنَ وَالْمَانِينَ مِنْ اَلْمُانِوَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله آیا یہ کوئی نئی چیز میں ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کی ہدائت کے لئے اپنی آیات بھیجا ہے۔ یہ آیات آفاقیہ می ہوتی جی اور آیات اکفیہ بھی ہوتی جی اور آیات محفظہ بھی جواللہ کی آباد اور محفوں میں موجود ہوتی جی ۔ بندے اگر خور و فکرے کام لیس تو اللہ تعالی کی قدرت عظیمہ کو پہنا میں اور اس کے نبیوں اور کمانوں پر ایمان لائمی اور احکام اللہ کو بھالا میں تو ایمان قبول کرنے کی طرف ذہن چلے مجرمین کا پہطریقہ رہا ہے کہ اللہ کی آیات کے مشکر ہوئے اس کے نبیوں کو جمثلا یا اور تو حید ہے انحراف کیا شرک میں جتلا ہوئے للبذا دنیا میں بھی اپنے گنا ہوں کی وجہ ہے سزایاب ہوئے اور آخرت میں بھی کافروں کے لئے خت عذاب ہے۔

سمالقدا منول نے آیات الہدی و جھٹا یا جس کی وجہ سے ہلاک ہو کیں: پر بعور مثال نے رہایا:
کُدُاْنِ الْ فِرْعُوْنَ وَالْمَانِيْنَ مِنْ قَدْنِهِ وَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

محرفر مایا و آن الله سین علی الله الله عندوالا جائے والا ہے)سب کے اقوال کوسنتا ہے سب کے احوال کوجا سا ہے کسی میں کیسائی کوئی تغیر نعلی یا قولی موجائے ووسب سے باخبر ہے۔

اس کے بعد مکررآ لی فرعون اور اُن نے میلے نوگوں کا تذکرہ فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جمٹلا یا لبندا ہم نے اُن کے گناموں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا۔

پہلے گفتر فالیانیت اللہ فرمایا اور دوسری جگہ سکٹی ٹونیائیت رکھتے فرمایا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ربو ہیت کا بھی انہوں نے خیال نہ کیا جس نے پیدا فرمایا پر ورش فرمائی پر درش کے سامان پیدا فرمائے۔ حاجات بوری کیس اُسکی آیات کو جنالانا سراس ناشکری اور بے عقلی ہے لبذا اُن کوان کے گنا ہوں کے سبب ہلاک کردیا گیا۔ پھر آل فرعون کے فرق کئے جانے کی تصریح فرمائی۔ وُاکھُوکھُنا اُلی فرنگونی (اور ہم نے فرعون والوں کو ہلاک کردیا)

آ خریس فرمایا: وکلن گانوا طلیعین اور بیسب آل فرعون اوراس سے پہلے بحذیب کرنے والی اسیس تھیں (جیسے حضرت نوع علیہ السلام کی قوم اور عاداور قمود ) ریسب طالم تقے انہوں نے اپنے نفوں پرظلم کیا کفرا فقیار کیاا ورمعاص میں بوجے چلے ملے ۔ ان کی حرمتیں اُن کی ہر باوی کا باعث بنیں۔

ا بل کفرچانورول سے بدتر بیل: پر فرمایا اِن شَوَ الدُیکات عِنْدُ الله الدَین کفروا (الآیہ) (بے شک الله کند کند کے نوروں سے بدتر بیل: پر فرمایا اِن شَوَ الدُیکات عِنْدُ الله الدَین کفروا (الآیہ) الله اب دَابَه کی جُن ہے ہوہ کہ دوروں نے کفر کیا) الله واب دَابَه کی جُن ہے ہروہ چیز جوزین پر چلے پر کانوں میں استہارے یا فظ سب کوشال ہے۔ کیکن محاورات میں دابع جو یا تیوں کے لئے بولا جا تا ہے۔ صاحب دوح المعانی ص اس جو الکھتے ہیں کہ الله تعالی نے شسو الناساس مبین فرمایاس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کویا بدلوگ جنس انسانی سے بین مواب میں سے ہیں اوراس جنس کے بدترین افراد میں سے ہیں افراد میں سے ہیں افراد میں سے ہیں افراد میں سے ہیں اوراس جنس کے بدترین افراد میں سے ہیں افراد

۔ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿ سومِيلِوگ ايمان شالا تميں مے )ان كى سركشى بہت آھے بڑھ كئى ہا در كفر ميں دائخ اور معنبوط ہو چكے بين لبذا بيا يمان لانے والے نہيں ہيں۔

۔ بعض معزات نے فرمایا ہے اس میں رمول الشریکی کوٹلی دی ہے کہ آ پ ان کے چیجے اپنی جان ہلاک مذکریں۔ آ پ کے کرنے کا جوکام تھا ( لیعنی دعوت میں اور بلاغ میمین ) وہ آپ کر پچکے۔

الكِن بْنِين عَاهَدُت مِنْهُمْ تُعْرِينَفُون عَهْدَ هُون كُلِي مَرْ وَ وَهُمْ لَا يَتَفُون ﴿ فَإِمَّا لَا يَعُون ﴿ فَإِمَّا لَا يَعُون ﴿ فَإِمَّا لَا يَعُونُ ﴿ فَإِمْ اللَّهِ مِنْ عَلَى إِنْ وَاللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ وَمِنْ وَرِحْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى إِنْ وَاللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ وَمِنْ وَرِحْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى إِنَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

تَثْقَفَتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِ مُرَكِّنْ خَلْفَهُ مُ لَكَلَّهُمْ لِكَلَّهُمْ لِكُلَّوُنَ وَإِمَّا

آب ان کو بنگ بن پالیں تو ان کے ذریعہ ان لوگوں کو منتشر کر دیجئے جو ان کے پیچے ہیں تاکہ اُن کو عبرت حاصل ہواور اگر

مَنَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَاشِنْ إِلَيْ هِمْ عَلَى سَوَآوْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ

آب كوكة م ي خيانت كالديشر وفواكن ي وعبداً ب في بيده الحاطرف ميك وجيئا كدوادراً براير ووالم ي شك الدخيات كرف والول كو

لنالبين

دوست فيل ركمتا

### کا فرلوگ معاہدہ کے بعد غدر کرتے ہیں انہیں عبرت ناک سزادو

قضعه بين : صاحب روح العانى للعت بين كريكي آيت الكنين علائدة منه في مريود في قريط كاتذكره بان لوكول في رسول الفيظة في مريود في قريط كاتذكره بان لوكول في مدود كرم تركين كي مدود كرم تركين كي مدود كرم تركين كي مدود كرم تركين كي مدوك جب ان سے سوال كيا حميا تو كينے فيك كرام جول كئے تنے اس كے بعد پرمعابده كيا تو اسے بھي تو زيا اور غزوة مندق ميں رسول الله عليقة كي وشنول كے مدوكار بن كے - ان كامرداد (كعب بن اخرف) كم معظم كيا اور اس في مشركين مكر سے معابده كيا كہ بهم تمبارے ماتھ ل كرمول الله عليقة سے جنگ كريں گے۔

المل ایمان کو غدر اور خیاشت کی اجازت تمین : الل ایمان کو بھی عبد کی خردرت بی آجاتی ہے اور یہ جب ہوتا ہے جب وہ اس خفرہ ہوکہ وہ اپنا عبد تو شف اس خار ہوں نے اور یہ جب ہوتا ہے جب وہ من سے خفرہ ہوکہ وہ اپنا عبد تو شا ہے اگر ہم نے اپنے عبد کی پاسداری کی اور انہوں نے اپنا عبد تو وُ دیا اور اچا ما نے خفات میں انہوں نے حملہ کر دیا تو جمیں تکلیف پنچے کی ۔ ایسے موقعہ پر طریق کاریہ ہے کہ خود الن پر غفات میں حملہ دیکریں ۔ ہاں ایما کریں کہ پہلے اعلان کر دیں اور ان کو بنا دیں کہ جارا تمبارا جومعا ہو، تھا ہم اُسے ختم کر رہے ہیں۔ اس کو فرمایا۔ وُلِمَا اُمَنَا اُنْ مِن قَدْ وَرِ خِیمَا اَنْ مُن اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

اورا کرا ہے کوئی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہوتو جو عبد آپ نے اُن سے کیا ہو وہ انکی طرف پھینک دیجے تا کدآ پ اور وہ اس بات کے جانے بی برابر ہو جائیں کداب معاہدہ باتی ٹیس رہا۔ اگر معاہدہ کیا اور ان کا معاہدہ وائیس نہ کیا اور معاہدہ نہ کہ اور ان کا معاہدہ وائیس نہ کیا اور معاہدہ نہ کی اسلام میں اجازت بیس ہے۔ ای کو فرمایا۔ اِن الله کا یک پینے الفیکی ہوئی ۔ ( بلاشبہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھ تا) ہوسکنا تھا کہ بعض معمالوں کے ذہمن ہیں ہو بات آ جاتی کہ چونکہ دیمن دیمن ہے ہم اپنی معمالوں کے ذہمن ہیں ہد بات آ جاتی کہ چونکہ دیمن دیمن ہے کہ محمور وسٹیس کدا ہنا عہدتو ڑو دے۔ اس لئے ہم اپنی حفاظت کے لئے پہلے حملہ کرویں تو ہاری حقاظت ہو جائے گی۔ اس خیال کو دخ کرنے کے لئے بیصحت فرمائی کہ کو کافر تمہارے دیمن ہوائی کہ کو کافر تمہارے کئے معاہدہ کی خلاف ورزی جائز ہیں اگر اُن سے جمد کی خلاف ورزی جائز ہیں اگر اُن سے جمد کی خلاف ورزی جائز ہیں ہوائی کہ اس اور ان جائز ہیں ہوائی وہ خالف متافق ہوگا۔ اسلامی بیس کتا اہتمام ہے۔ ای کورسول اللہ علی ہے نے ارشاو فرمایا کہ جس بھی چار چیز ہیں ہول گی وہ خالص متافی ہوگا۔ اوران چار ہیں۔ جس جس ایک جصلت ہوگی تو اس بی خالف کو ایک حصد مانا جائے گا۔ جب تک اُسے چھوڑ نددے۔ اوران چار ہیں۔ جس جس ایک جسلت ہوگی تو اس بی خالے کیا ہو سے تک اُسے چھوڑ نددے۔ اوران چار ہیں۔ جس جس ایک جسس کی اور جس جس ایک اُسے جھوڑ نددے۔ اوران چار ہیں۔ جس جس ایک جسلت ہوگی تو اس میں خالف کا کہ جس جس ایک جب جس تک اُسے چھوڑ نددے۔

- ۱- جبائس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔
  - اورجب بات كري وجموث يولي \_\_\_\_\_
  - ٣- اورجب مجانده كرك وموكردك
- ٧- اورجب جمكر اكرية كاليال كجد (رواه البخاري من ١٥١٥)

برمسلمان کومهابدہ کی پاسداری لازم ہے حکومت سے معاہدہ ہو یا کسی جماعت سے یا کسی فرد سے اس کی خلاف ورزی حرام ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کےون تین فخصوں پر میں دموی کرنے والا ہوں ایک وہ فخص جس نے میرانام سلے کرعبد کیا پھراس نے غدر کیا۔اور ایک وہ فخص جس نے کسی آزاد کو چ دیا اورا کی قیمت کھا گیا اورا یک وہ آدی جس نے کسی مزدور کو کام پرلگایا سے پورالے لیا اورا کی مزدوری نہ دی۔ (رواہ البخاری س ۲۰۳۱ ت))

نیزرسول اکرم ملک کاارشادے من قتل معاهدا لم برح دائعة المجنة بس نے کئ عبدوالے کول کردیا جنت کی خوشبو (مجمی) نہ سوتھے گا۔ (صحیح بخاری ص ۱۳۷۸ج) فا مکدہ: اگر دوسرافر بق معاہدہ کی خلاف ورزی کردے اور بیتہ چل جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے۔ مثلاً وہ مسلمانوں پرحملہ کرویں یا اور کوئی اسک خلاف درزی کردیں جس ہے معاہدہ نوٹ جاتا ہوتو پھراپنی طرف سے عہدتو ڑنے کی اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ۔ اور جب اپنی طرف سے عہدتو ڑتا ہوا وراُن کواس کی اطلاع دیتی ہوتو اُن کے ہم ہرفرد کو اطلاع و پیاضروری نہیں جب اُن کے صاحب افقد ارکو تفض عہد کی اطلاع دے دی اور اتنی ہدت گزرگئی کہ دہ اس وقت ہیں اسپنے اطراف پھلکت جی خبر پہنچا سکتا تھا تو بیکا ٹی ہے۔ (ذکر صاحب اُلحد ثبتہ باب الموادعة ومن بجوز امانہ)

ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا النه فرلا يعجرون واعد والهم قااستطعام اوركا فرك برازيد خال دري كروه آك بره رق نظره والدي مراجي كالمران كالمران كالمران كالمران كالمراد والمرك المرائي والمرك المرائي والمرك المرك الم

دشمنوں سے مقابلہ کے لئے سامان حرب تیار رکھواور انہیں ڈراتے رہو

قسط معیو: ان آیات میں اقل تو کافروں کو تنبید فرمائی کردیکارجو جنگ کے موقعہ پرنئی کرنگل مے مقتول بھی اندہوئے اور قید میں بھی ندآئے یہ ٹوگ بیرنہ جمیس کرہم ہمیش کے لئے محفوظ ہو گئے اور نئے نظیے تو کامیاب ہو گئے ۔ اور اس کی وجہ میہ ہے کہ یہ وقعی طور پرنئی جانا مستقل بچاؤ نہیں ہے۔ بیلوگ اللہ تعالی کی کرفٹ سے باہر نیس میں وہ اسے عاجر نہیں کرسکتے وہ جا ہے گئے تو دنیا ہی بھی آئیس عقوبت ہیں جلافر مائے گا اور آخرت ہیں تو بہر حال ہر کافر کے لئے سخت سز اہے جس کا بیان قرآن مجدد میں بار بار کیا گیا ہے۔

اس کے بعد مسلمانوں کو تھم دیا کہ تم ہے جو بھی کچھ ہوستے دھنوں ہے لانے اوران کا دفاع کرنے کے لئے برطرح کی قوت تیار رکھولفظ ما استعطاعت کم بہت عام ہے ہرزماندی ضرورت کے مطابق تیاری کرنے کو شائل ہے اور مِن قُوْةِ بھی کرہ ہے یہ بھی عام ہے اور ہر تم کی تو ت جع کرنے کواس کا عموم شائل ہے جس طرح کے تھا رول کی جس تانہ میں ضرورت ہوان سب کا بنا نافراہم کرنا اور دومری ہرطرح کی تو تیں اتحاد وا تفاق اور باہمی مشورہ ۔ یہ سب لفظ من قُوةِ من المار اللہ بھی تھی راضل ہیں ۔ نیز مِن دِیا طِ الْمَعَیٰ فرما کر ہے ہوئے گھوڑے تیار رکھنے کا ہمی تھم فرمایا آبت بالا میں جو میں فوق فرمایا کہ جہاں تک مکن ہو ہرطرح کی قوت تیار کروا کی تغییر فرماتے ہوئے رسول اللہ علی نے فرمایا آلآ إِنْ الْفَدُوّةَ اَلْوَهُمَىٰ الْآؤَةُ اَلْوَهُمَىٰ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّم

۔ مطلب میہ کہ جب دشمن وُ درہے تو اپنے تیروں کو پھینک کرضائع نہ کرو کیونکہ دو زمین بیں گر جا کیں گے۔ جب وشمن اتنا قریب آ جائے کہ ان کو تیرلگ سکے تو اُن پر تیروں کی بو چھاڑ کردو رہا مسئلہ تکوارے قبال کرنے کا تو جب بالکل سامنے آ جا کیں تو چھرجم کرنکوار کے ذریعہ جنگ کی جائے۔

#### اً لَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ كاعموم دورحاضركي بمول كوبهي شامل ب

بجرانند کی راہ میں مال خرج کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشا وفر مایا۔

وَمَا لَنْفَوْفُوْا مِنْ شَيْءٍ فِي سَهِيلِ اللّهِ يُوَقَى اللّهِ اللّهِ وَالنّهُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

وران جنسو الله المحددة لها و توكل على الله الله الله هو التسبية العليه و الدار وولا المحددة العالم الله المحددة الله المحددة العالم المحددة الله المحددة الله المحددة الله المحددة الله المحدة والمحددة والمحددة والنه المحددة والنه المحددة والنه المحددة والنه المحددة والنه المحددة والنه المحددة والمحددة والمحد

# مٹمن سلے برآ مادہ ہوں تو صلح کی جاسکتی ہے

قسف مدی : اس بیلی آیات میں جہادے گئے سامان تیاد کرنے کا تھم تھااور تھنی عہد کے سلسلہ میں بعض ہدایات دی تھیں۔ ان آیات میں اول تو یفر مایا کدو تمن اگر سلم کی طرف جھیں تو آپ بھی جھک جا کیں۔ بیام وجو نی تیں ہے موقع مصلحت ہے متعلق ہے۔ اگر اس میں وار الاسلام اور افل اسلام کی مصلحت ہوتو سلم کی جاسکتی ہے۔ جنگ کرنا مقاصد میں ہے نہیں ہے۔ اگر سلم جا ابوتو صلح کرلیں اس میں یہ بھی واغل ہے کہ ان ہے جزید لین قبول کرلیں۔ صلح کا بیاقا کدہ میں ہوگا کہ وہ لوگ اس کی بنیاد پر ملیں جلیں گئو آپ میں ایک دوسرے کے ملک میں آتا جانا ہوگا۔ اس ہے افل کفر مسلمانوں کے اخلاق واعمال سے افران اور نمازے متاثر ہوں گے اور اسلام کی طرف داخب ہوں گے۔ مسلمانوں کے اخلاق واعل کے بیٹری کش متدکریں۔ بعض اکا ہرنے فر مایا ہے کہ لفظ وَ اِنْ جَنْحُوْ آسی اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمان خود سے مسلم کی چیش کش متدکریں۔

اوروه لوگ ویش کش کرین توصلح کرلین مصاحب بداید تکھتے ہیں۔

پر فرایا: وان بور دار این می از این می از این این می از این این از این این از این آپ کی مدد کے لئے کافی سے ان کا مروفریب اور جالبازی سب خاک میں ال جائے گی۔ اللہ تعالی آپ کو خلب نعیب فرائے گا۔

پھر فرمایاً: هُوَالَدُی آینکہ اُو ہُنکوہِ وَ ہِالْدُو ہِنِیْ اللّٰہ وی ہے جُس نے اپنی مدو کے ذریعہ آپ کو قوت عطافر مالی۔ (جس مِس فرشتوں کا نیبی امداد کرنا بھی شافل ہے ) اور اس نے مسلمانوں کے ذریعہ بھی آپ کو قوت وی اور مسلمانوں کا لظکر آپ کے ساتھ رہا جنہوں نے ٹابت قدی کے ساتھ جنگ کی۔

مر يدفرمايا: وَالْفَ بَيْنَ فَلَوْ بِهِ فَرِ اورالله فِي مؤتين كرول من ألفت پيدافرمائى) بيآ پس كى الفت وعبت الى چيز ہے جو دشمنوں كے مقابلہ من جينے اور اُن كوزك دينے اور زير كرنے كا ذريعہ بن كئے۔ جولوگ زمانہ كفرش آپس من اللہ تعرب بيدا كردى۔ جس كوآل عمران كے قلوب من الله ته محبت بيدا كردى۔ جس كوآل عمران من فرمايا: وَاذْكُرُ وَانِعْ مَتَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْكُنْ تُعْرَانَ كَافُوبِ مِن الله ته بيدا فرمانا الله تعالى كا فاص فضل ہا وران الله تا الله تعالى كا فاص فضل ہا وران الله تا الله تعالى كا فاص فضل ہا وران من الله تا بيدا كردى ) بيدا فرمانا الله تعالى كا فاص فضل ہا وران الله تا كى قدرت اور شيت سے بير عبت بيدا ہوئى۔ اى كوفر مايا: لَوْ اَنْفَافُت مَا فِي اَلْاَرْضِ جَوْمَ اللهُ كَافَانَ كَافَانِ الله تا بيدا بيدا ہوئى۔ اى كوفر مايا: لَوْ اَنْفَافُت مَا فِي الْاَرْضِ جَوْمَ اللهُ كَافَانَ كَافَانِ الله تا بيدا ہوئى۔ اى كوفر مايا: لَوْ اَنْفَافُت مَا فِي الْاَرْضِ جَوْمَ اللهُ كَانَ الله تا بيدا ہوئى۔ اى كوفر مايا: لَوْ اَنْفَافُت مَا فِي الْاَرْضِ جَوْمَ الله كَانَ الله تا بيدا ہوئى۔ الله تا بيدا ہوئى ورميان الله تا بيدا ہيں الله تا بيدا ہوئى الله تا بيدا ہوئى۔ الله تا بيدا ہوئى الله تا بيدا ہيں الله تالله تا بيدا ہيں الله تا بيد

کر سکتے سے پیکن اللہ نے النے درمیان الفت پیدافر مائی ) مجرفر مایا: اِنَّهُ عَیْنِیْ تَحَیِیْتُو ۔ ( بلاشہ الله غلب والا ہے عکمت والا ہے )۔

اس کے بعد فر مایا: یَانِیْ اللّٰهُ ہُو حَمْهُ اللّٰهُ وَمَیْنِ بِیْمُلُونِیْنِ الْفَاعِیْنِیْ کَوْنِیْنِیْ الْفَاعِیْنِیْ کَارِیْنِ اللّٰهُ اللّٰهِ کَانِیْنِی کے اللّٰہ کافی ہے اور موقی ہی دہ ہاور طاہری اسباب کے طور پر مسلمانوں کی ہے۔ جو حقیقی ہدد ہاور طاہری اسباب کے طور پر مسلمانوں کی ہے عباد ہیں ہی اسباب کے طور پر مسلمانوں کی ہماعت اور جعیت بھی آ پ کے ساتھ ہے۔ بید عفرات آ پ کا انتاع کرنے والے ہیں جہاں دیگر مسائل معاد اور اسباب معاش بھی آ پ کا تتاع کرنے والے ہیں ہی و و دل سے اور جان و مال سے آپ کا انتاع کرتے والے ہیں اللہ معاد اور اسباب معاش بھی ہوؤ سول کی تمام ہوئے ہوئے ہوئے ہوؤ کی کر و من ان برغالب نیس آ پ کا انتاع کرتے والے ہیں اللہ ایمان کی جماعت میں موٹر سول کی تمام ہوئے ہوئے ہی روئی ان کی جائے ہوئے ہوئے ہی و دار اس کے بعد ہرا پر تعداد ہی پر حتی رہی اور قوت و شوکت میں ہوئی تھی روز افرون اضافی ہوئا رہا۔ و العجمد علی خلک۔

میں ہمی روز افرون اضافی ہوئا رہا۔ و العجمد علی خلک۔

# وثمن کی دوگنی تعداد ہوتب بھی راہ فرارا ختیار کرنا جائز نہیں

قصصی : ان آیات می اول ورسول الله علی کو کم فر مایا که آپ مونین کو جهاد کی ترخیب دیں۔ آپ جهاد کی ترخیب دیں۔ آپ جهاد کی ترخیب دیے تھے اور اس کے منافع بتاتے تھے جس میں سب سے بوی چیز اللہ تعالی کی رضامندی ہے آپ کی ترخیب اور تحریش پر حضرات صحابہ خوب فاہت قدی کے ساتھ لاتے تھے اور جائیں دیتے تھے۔

اس کے بعد فر مایا کہ مسلمانوں میں سے اگر ہیں آ دمیوں کی تعداد ہوگی اور وہ فاہت قدی کے ساتھ جم کرلایں سے تو

ا پے مقابل کافروں کے دوسوافراد پر غالب آئیس مے اور آگرسوسلمان ہوں مے تو وہ ایک بزار کافروں پر غالب ہول کے ۔ بیانلہ تعالیٰ کا وعدہ بھی تعااور اس وعدہ بیں بیتم بھی مضر ہے کہ سلمان اپنے سے دس گنا تعداد کے مقابلہ میں راوفرار اختیار نہ کریں اور جم کراڑیں ۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس کنا تعداد کے مقابلہ بیں غلبہ یائے کا وعدہ ہو کیا تو اب داءِ فراران تنیار کرنے کا کوئی موقع شدہا۔

صاحب روح المعانى صاحب و المحانى على المحت إلى مسوط فى صعنى الامو بسع صابوة الواحد العشوة والموعد بالمهم إن صبووا غلبوا بعون الله و تائيده فالجملة حبوية لفظاً انشائية معنى - (يهال عندن كافرون كم مقابله من أيك مومن ك غلبه كم معامله من مركى شرط لكائى كى بهاورونده ال طرح به كما كريم مركري كوالله تعالى عدداورتائيد بالمرت كم المركم بي مركم المرت كم المرت كم المركم بي مركم المرت كم المرت كم المرت كم المركم بي المراق الله المراق المراق المراق المراق المركم المركم بي المركم المركم المركم المركم المركم المركم المراق المراق المراق المراق المراق المراق المركم المركم المركم المراق المركم المركم

ید جوفر مایا: یا آنگ فرفز و گویفه کون سال بی بیتایا که کافراس وجد سے مفکوب موں مے کہوہ مجوزیس رکھتے اللہ کواور آخرت کے دن کونیس جانے وہ کواب کے لئے اور اللہ تعالی کا تھم مانے کے لئے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کون اللہ ایمان کی رضا حاصل کرنے کے لئے نیس لڑتے اُن کا لڑنا حمیت جا بلیداور شیطان کے اتباع کی وجہ سے ہے بخلاف اہل ایمان کے کہ وہ اللہ کی رضا کے لئے اور اس کا بول بالا کرنے کے لئے لڑتے ہیں۔ لامحالہ وہ عائب موں سے اور کا فرمغلوب موں

اس کے بعد فریا: اَلَّنُ حَفَّ اللهُ عَنْ اَللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

بعض معزات نے علیے آئ فینکفی کا بیمطلب بنایا ہے کہ مہداول بھی معزات سحابہ آگر چدو میں تعزیٰ ہے تھے بعد بھی سے کئی اللہ ان بھی بہت زیادہ تھا۔ لبندا دس کی جماعت سے بھی ثبات قدمی کے ساتھ لڑ سکتے ہتے بعد بھی مسلمانوں کی کثر ت ہوگئی تو ان بعد کے آنے والے مسلمانوں بھی مہر واستقامت کی دہ شان بیس تھی جو اُن سے پہلے والوں بھی تھی اور کچے کثر ت رہمی اعتا وہو کیا۔ لبندا ضعف کی شان پیدا ہوگئے۔اللہ جن شاد نے دس گناافراد کے مقابلہ کے والوں بھی تھی اور کہ کہ مقابلہ کے مقابلہ کے دو گنا افراد سے مقابلہ کا تھی دو گنا افراد سے مقابلہ کا کھی دے دیا اور ان کے مقابلہ سے داو فراد افقیار کرنے کی ممافعت فرمادی۔ بیشخفیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ ای مورت کے دو سرے دکوئی اللہ میں داو فراد افقیار اُن کے مقابلہ کے دو سرے دکوئی تعداد کے مقابلہ میں داو فراد افقیار نہ کریں۔ لیکن اللہ جن شاد نے ہمیشہ مسلمانوں وہارہ دکھی کی جائے کا فون تو یہ بینا دیا کہ قد میں ماہو فراد افتیار نہ کریں۔ لیکن اللہ جن شاد نے ہمیشہ مسلمانوں

کی مدوفر مائی۔ فارس اور روم کے جہادوں میں بھاری تعداد میں دخمن سامنے آئے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہونے پر بھی دشمنان دین کوئنست ہوئی جس کے واقعات تاریخ میں نہ کورجیں۔

آیت کے تم پرفرمایا و الله منع الطب برین آس میں بہ بنادیا کہ فاعت پر جنے والوں اور معصیت ترک کرنے والوں کا اللہ ساتھی ہے بعنی وہ ان کی مدوفر مائے گا۔ اہذا موس بندوں کو طاعات کی پابندی اور معاصی سے جمیشہ اجتناب لازم ہے تاکہ اللہ تعالی کی مدوشائل مال بواور میدان جنگ میں بھی ثبات قدی کی ضرورت ہے۔ یہ چزیں اللہ تعالی کی مدوشائل مال بواور میدان جنگ میں جی شات قدی کی ضرورت ہے۔ یہ چزیں اللہ تعالی کی مدودلانے کا وربعہ بیں۔ ثبات قدی کا آیت میں دو جگہ تذکر وقر مایا ہے عشرون کے ساتھ صدابوون فرمایا۔

#### بدر کے قید بول سے فدیہ لینے پر عماب

قسف مدين : پہلے ذکر ہو چکاہے کہ غزوہ برجس سر کافر مارے سے اور سر کافروں کوقيد کر کے مدينہ منورہ لا يا ميا۔ اب

ہر سوال بيدا ہوا کہ ان قيد يوں کيماتھ کيا معالمہ کيا جائے۔ مشورہ جن جب بات آئی تو حضرت ابو بکرصد يق نے اپنی دائے

ہر سوال بيدا ہوا کہ ان قيد يوں کيماتھ کيا معالمہ کيا جائے۔ مشورہ جن جب اور شند وارجی جي ان کوزندہ دہ ہے۔ اُميد

ہر کہ اللہ تعالیٰ ان کواسلام قبول کرنے کی تو فی عطافر مائے گا۔ اور اس وقت ان سے فديد لے ليا جائے بعنی ان کی جانوں

ہر جمور کيا۔ اجازت دہ ہے کہ ممائی گرد نيں مارد بن اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کيا کہ يا رسول اللہ! کوئی ان کی جانوں اللہ! کوئی مارد بن اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کيا کہ يا رسول اللہ! کوئی مارہ بن اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کيا کہ يا رسول اللہ! کوئی قامونی احتماد کی جبال خوب زیادہ لکڑیاں ہوں آئیں اس جی داخل کر کے آگ سے جلاد يا جائے۔ رسول اللہ علی نے فامونی احتماد فر مائی ۔ پھر حضرت ابو بکڑی دائے کو فقيار فر مائيا۔ اس برائلہ تعالیٰ کی طرف سے عماب نازل ہوا۔ جو اُو پر پہلی فامونی احتماد فر مائی ۔ پھر حضرت ابو بکڑی دائے کوافی اور مائی۔ اس جی داخل کر کے آگ سے جلاد یا جائے۔ رسول اللہ علی نے فرو پر پہلی فامونی احتماد فر مائی ۔ پھر حضرت ابو بکڑی دائے کوافی اور مائی۔ اس جی داخل کر کے آگ سے جلاد یا جائے۔ رسول اللہ علی نے فرو پر پہلی فامونی احتماد فر مائی ۔ پھر حضرت اور بھر بالے اس برائلہ تعالیٰ کی طرف سے عماب نازل ہوا۔ جو اُو پر پہلی

دوآ یوں میں ذکور ہے حضرت عرضے فرمایا کہ اسکے دن جب میں عاضر ہوا تھا تو رسول اللہ عظیمتے اور اُبو بھر جیٹے ہوئے رو رہے تھے میں نے عرض کیا یارسول اللہ! جھے بتاہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رورہے جیں؟ جھے رونے کا سبب معلوم ہوجائے تو میں بھی رونے لگوں اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بی بنا کر آپ کی موافقت کرلوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وجہ سے رور ہا ہوں کرفد یہ لینے کی لوگوں نے جورائے دک تھی اُس رائے کے اختیار کرنے پر جھے اس قریب والے در خت سے قررے عذاب آتا ہوا معلوم ہور ہاہے۔ (معالم النظریل)

نہ کورہ قید ہوں کو مال کے کرچھوڑنے کا جو فیصلہ کر لیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کو بید بات ناپسند تھی۔ اس لئے عماب نازل فر مایا پھر عذا ہے کوروک نیا اوراس مال کو لینے اور کھانے کی اجازت دے دی اول تو یہ فر مایا کہ بید نی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور آئیس چھوڑ دیا جائے بلکہ ٹونریزی کرنی چاہئے تا کہ کھار کی شوکت بالکل ٹوٹ جائے اور دسلمانوں پر تعلم اور اسے دی تھی ان کے سامنانوں میں باتی شدر ہے جن حضرات نے بال لینے کی رائے دی تھی ان کے سامنانوں کو حاجت اور دوسری مصلحت بیتی اس وقت مسلمانوں کو حاجت اور ضرورت ہے مال لی جائے تو مسلمانوں کو کافروں کے مقابلہ میں توت پڑتے جائے گی۔ اس مال لینے کے جذبہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا: توریش کو کی توراور شرات میں کا فرقید یوں کوتی کرنے میں اور اللہ تعالیٰ جا ہتا ہے کہ آخرت کے طالب ہو تھی سی آخرت میں آجوراور شرات میں کا فرقید یوں کوتی کرنے میں کھرکی مغلوبیت تھی جواور زیادہ اسلام کے کھیلئے کا ذریعہ ہے جسے جسے مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام کھیلے کا مسلمانوں کی آخرت الی کی مغلوبیت تھی جواور زیادہ اسلام کے کھیلئے کا ذریعہ ہے جسے جسے مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام کھیلے کا مسلمانوں کی آخرت الی کی مغلوبیت تھی اور درجات بلندہوں گیا۔

وَاللهُ عَنِيدُوْ حَكِيمُ (اوراللهُ زبردست بحست والاب)اس في مكوافرون برغلبه إساس كے بعد بھى غلب و كاورا في عَرف الله عندان الله عند

اس کے بعد فرمایا: اُولاکو تب فین الله سبق آسکنی فینیا آسکنی شرعکای عظیمی و (آگرالله کا نوشته بہلے ہے مقدر ند ہو چکا ہوتا تو جو بہری تم نے لیا ہم اس کے بارے بیس تم کو بڑا عذاب بھی جاتا) اس فوشتہ ہے کیا مراد ہاس کے بارے بیس حضرات مغرین نے حضرات محابہ فور تا بھین کے متعددا تو النقل کے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرما یا کہ اس ہے بیمراد ہے کہ اللہ جل شاخہ نے آم الکتاب بیس چونکہ یا کھود یا تھا کہ مالی تغیمت است مسلمہ کے لئے حلال ہول کے رس میں قید ہوں ہے کہ اللہ جل شاک ہوگا کہ اللہ تعالی نے عذاب روک لیا۔ مغسرا بن کثیر نے حضرت ابن جس میں قید ہوں ہے فد یہ لیمن شامل ہے ) اس لئے اللہ تعالی نے عذاب روک لیا۔ مغسرا بن کثیر نے حضرت ابن عبری اور حضرت ابن میں اور حضرت معلم ابن کی ہوئی اور حضرت مسلمہ کے سے جات تعلی کی ہوئی اور حضرت معلم نے مقال کی اس کے اور کھول ہے مشاملہ کی اور حضرت کی ہوئی نہ ہوئی اور حضرت کے اور کھول ہے کہ کی ہوئی ہوئی تو میک کی قوم کے لئے بطور امر دنی واضح طور پرفد یہ لینے کی ممافعت بیان نہ ہو جائے اس وقت تک ممل نے عذاب روک دیا گیا۔ صاحب زورح المعالی نے بات کھی ہوئی نہ ہوئی تو جات ان پرعذاب نہ ہوگا تو عذاب نے بوئی دور کے کی وجہ سے ان پرعذاب نہ ہوگا تو عذاب نے بوئی دور کہ دور پرفد یہ لینے کی ممافعت بیان نہ ہوئی تھی اس کے عذاب روک دیا گیا۔ صاحب زورح المعالی نے بوئی دورک دیا گیا۔ صاحب زورح المعالی نے بوئی میں مولئ تھی اس کو بوئی میں مولئ تھی اس کو بوئی تھی اس کو بوئی تھی ہوئی تھی ہوئ

قید بول کے احکام: اگر کافرقیدین آجائیں توامیر المؤمنین کوان کے بارے میں کن باتوں کا اختیار ہے۔ اس میں چار چیز دس کا ذکر آتا ہے۔ یہاں موروا انفال میں آل کرنے اور فدریہ لینے کا ذکر ہے اور سور وکھر میں مزید دو باتوں کا ذکر ہے (فَامًا مَنَا اَبْعَدُ وَامًا فِدَاءً)

احسان کر کے چھوڑ دیٹایا لیے قیدیوں سے مبادلہ کر لینا یعنی اپنے قیدی لے کران کے قیدی جھوڑ دینا۔ ان جار چیزوں جس سے اب کس کس چیز کواختیار کرنے کی اجازت ہے اس جس حضرات فقیاء کرام نے پچی تفصیل کھی ہے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کدامیر المؤمنین کواختیار ہے۔ جائے تو کافرقیدیوں کولل کردے ادر جا ہے تو انہیں ذمی ہنا کر دارالاسلام جس دکھ نے۔البتہ شرکین میں جوالل عرب ہوں اور جومر تد ہوں ان کوذمی بنا کرنیس دکھا جاسکا۔

اب رہی ہدبات کہ آیا مسلمان قیدیوں کو چیزائے کے لئے بطور مبادلہ کے کافر قیدیوں کو چیوڑ دیا جائے؟ تو حضرت امام بھافی نے فرمایا کہ حضرت امام بھافی نے فرمایا کہ ایسا کرتا درصت امام بھافی نے فرمایا کہ ایسا کرتا درست ہے۔ اور کافر قیدیوں کو مال لے کرچیوڑ ویتا جائز ہے یا نہیں اس کے بارے بیس حنفیہ کامشہور تو ل یہ ہے کہ بیجا ترجیس ہے۔

البندام محر نے سرکیر میں تکھاہے کہ آگر مسلمانوں کو ہال کی حاجت ہوتو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔اور بالکل ہی بطور
احسان کے چھوڑ دینا نہ قید بوں کا مبادلہ ہواور تہ مال لیا جائے اور نہ ذمی بنایا جائے حضرت امام ابو حفیفہ کے زود یک بیجائز
تہیں۔حضرت امام شافعی اس کو بھی جائز کہتے ہیں۔علام ابو بکر جسامی احتکام القرآن می ۳۹۳ ہ ۳ میں تکھتے ہیں کہ سورہ
براء قاسورہ محد (علیقے ) کے بعد تازل ہوئی۔سورہ محمد میں جؤمن اور فداء کی اجازت ہے اس کوسورہ براء قاکی آیات
کا اُلْفَا الْمُنْ اللّٰهُ اللّٰهِ وَكُلْ بِالْمُنْ وَكُلْ بِالْمُو وَكُلْ بِالْمُنْ وَكُلْ بِاللّٰمِ وَكُلْ بِالْمُنْ وَكُلْ بِالْمُنْ وَكُلْ بِالْمُنْ وَكُمْ وَالْمَالِيَ وَكُلْ بِاللّٰمِ وَكُلْ بِاللّٰمِ وَكُلْ بِاللّٰمِ وَكُمْ بِيَا فِي الْمِنْ وَكُمْ بِيَا فَعَلْمُ الْمُنْ وَكُمْ كُونِ مِنْ جَوْمُ وَالْمُ وَكُمْ فَالْمُ وَلَامِ الْمُنْ وَلَا مِنْ وَكُمْ مِنْ وَكُمْ وَالْمُ وَكُمْ مِنْ وَكُمْ وَالْمُونُ وَكُمْ وَالْمُونُ وَلِيَا لَامِنْ وَلَامُ وَلَامُ وَكُمْ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَلَامِ وَلَامِ وَكُمْ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَال

اور مَن كى اجازت بيس رى فوجب ان يكون العكم المد كور فيها ناسخا للفلاء المدكور في غيرها اهد اس كى اجازت بيس رى في غيرها اهد اس كى اجد فرما الله فكان المنظمة ا

مغسراین کیرس ۳۷۱ج ۳نے لکھا ہے۔فعد ذلک احدوا من الاسادی الفداء جس کامطلب ہے کہ مال لینے کے فیصلے پر عمّاب ہوا تھا پھر جب مال لینے کی اجازت دے دگی تی قوقید بول سے مال دصول کرلیا گیا۔ میں ماریات ماریوں سے میں کی سے

اورمعالم التزيل بن يول لكعابك

جب میلی آیت نازل ہوئی توجو نچو بطور فدیر مال نے بیکے تھے۔اس سے پر ہیز کرتے دہے جب آیت فک کُلُوا ا مِنْ غَنِهُ مُنَّمُ نازل ہوئی تواس مال کواستعال کرلیا ہوسکتا ہے کہ پچولوگوں سے پہلے مال لے لیا گیاہو۔اورا قرب بہی ہے کونکہ سب کے پاس اُس وقت اموال موجود نہیں تھے۔ قید ہوں میں حضور اقدس عظیم کے واما وابوالعاص بن الرقیم اور آپ کے چیا عماس بن عبدالمطلب بھی تھے۔

آپ نے سی ابسے اجازت لے کر ابوالعاص کو قدید لئے بغیر چھوڑ دیا اور ان سے فرمایا کہ تم مکم معظم یکھی کر زینب کو جھیج وینا ۔ (زینب آٹھ مکم معظم یکھی کر زینب کو جھیج وینا ۔ (زینب آٹھ مل سے جو کی بھی جھیں ) آپ نے جب بجرت فرما کی تقووہ وہیں رہ گئی تھیں۔ اس لئے ان سے فرمایا کہ زینب کو بھیج وینا انہوں نے وعدہ کو بورا کیا اور مصرت زینب رضی اللہ عنہا کو بھیج ویا۔ اور پھر بعد شی فور بھی الاصابة فی حوف المعین . (جیسا کہ حافظ ابن حجر فی الاصابة فی حوف المعین . (جیسا کہ حافظ ابن حجر فی الاصابة فی حوف المعین . (جیسا کہ حافظ ابن حجر فی الاصابة می حوف المعین . (جیسا کہ حافظ ابن حجر نے الاصابة میں حرف المعین کے باب میں ذکر کیا تھے )

حضرت عباس مشركين ك للكر ميں آئے تھے اور بيں او تيسونا لے كر چلے تھے تا كدائے ساتھيوں كو كھلاتے بيات رہيں (أيك او تيہ جاليس درهم كا ہوتا تھا) اب ان كے پاس بيں او تيے رہ كئے تھے۔ وہ بيں او تيے صحابہ نے أن سے مقام بدر ميں لے لئے تھے۔ جب قيد كر كے لائے گئے اور أن سے سوال ہوا كدفد بد وتو انہوں نے كہا كدوہ جو بين او تيے لئے ہيں آئيس كو ميرى جان كے فديہ بيں لگا لين آئخضرت سرور عالم علي فئے نے فرمايا كہ جو چيز تم جمارے مقابلہ بين فرج كر نے كے لئے لكر آئے تھے وہ تہارے صاب بين فيل لگ سئق عباس نے يوں بھى كہا كہ يارسول اللہ بين تو مسلمان تھا آپ نے فرمايا اگر تم مسلمان تھے تو اللہ تعالى كو اس كاعلم ہے اگر تم سيح او اللہ تعالى كو اس كاعلم ہے اگر تم سيح او الله تعالى كو اس كاعلم ہے اگر تم نے ہوتو الله تعالى كو اس كاعلم ہے اگر تم سيح اور الله تھا ہم تم مقابلہ كرنے كے لئے جنگ بين شركيہ ہوئے تھے۔ للہ ذاتم اپني جان كا بھى فديد وہ دو اور اپنے دونوں جنيموں نوفل بن حارث اور عقبل بن أبى طالب اور اپنے حليف عقبہ بن محمر و کا بھى فديد وہ سيد وہ سيد وہ سيد وہ سيد ہم اس نے كہا كر اس جيرے تم بجھوان وال بي مجموز ما جاسے ہوكر زندگى بحر قريش سے جيك ما نكاكروں۔ ميرے ياس عال سي جيوز ما جاسے ہوكر زندگى بحرقريش ہے جيك ما نكاكروں۔ ميرے ياس

ا تا مال نہیں ہے کہ اس فقد رفد بیدد سکوں۔ آپ نے فرمایا وہ مال کہاں ہے جوتم نے اور تہاری بیوی ام الفضل نے مل کر دفن کیا ہے۔ تم نے اپنی بیوی ہے کہا تھا کہ اگر جی اس خریس مقتول ہو گیا تو یہ مال میرے بیٹوں عبدالہ راور عبید الله اور فضل اور تشریح کے کام آئے گا۔ عباس نے کہا اللہ کی قسم یارسول اللہ اس بات کاعلم میر سے اور ام الفضل کے ملاوہ اور کسی کوئیں ہے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے میر سے رب تعالی شاخہ نے بتایا۔ اس پر عباس کہنے کہ بیس گوائی ویتا ہوں کہ آپ سے بیں اور وہ بات مجمود ہرائی کہ وہ جوئیں اوقیہ میدان جنگ میں جھ سے سائے لیا اس ہے۔ وہ میر نے فدید کے حماب میں لگالیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں ۔ وہ حماب میں نگالیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں ۔ وہ حماب میں نگل میک اور اپنے اس نے ابنا فدید بھی ویا اور اپنے ووٹوں بھیموں کا بھی اور اپنے میں کا بھی اور اپنے ووٹوں بھیموں کا بھی اور اپنے طیف کا بھی۔ (من معالم النز بل ص ۲۰ تا ۲ وائن کثیر ص ۲۰ تا ۲)

حضرت عباس نے اپنااسلام تو فدیہ کے دن بی ظاہر کر دیا تھالیکن اس وقت مکہ عظمہ چلے گئے تھے بھر مکہ عظمہ فتح ہونے ہے بچھے پہلے بجرت کر کے مدینہ موروتشریف لے آئے تھے۔ (کمافی الاصابة حرف العین)

فا کدہ : معالم النزیل میں تکھاہے کہ ہر قیدی کا فدید جالیس اوقیہ تھا اور ہراوقیہ جالیس ورهم کا ہوتا تھا اس طرح سے ہر قیدی کا فدید سولہ سودرہم ہوا۔اور روح العانی میں تکھاہے کہ ہرا کیک قیدی کا فدید سواو قید تھا اور اس کے علاوہ اور مجی بعض اقوال ہیں۔

فا کدہ: چونکہ صحابہ کے مشورے سے یہ طے ہوگیا تھا کہ فدید کیکر جبوڑ دیاجا ہے اور جو ہال ان سے لے لیا گیا اس میں صحابہ کا بھی حصہ ہوگیا اس لئے رسول اللہ علیہ نے اس میں کی اپنے پرائے کی رہائے تینیں قربائی اپنے پچا عہاں ہے میں مسلمان تھا از بردتی جگ فدید لیا اور اپنے دو چھازا دیمائیوں کا فدید بھی بچاہے وصول قربایا۔ انہوں نے بتویہ کہا کہ میں مسلمان تھا (زبردتی جگ میں شریک کرلیا گیا) تو اس کے جواب میں آپ نے صاف طور پر قربا دیا کہ دلوں کا حال اللہ جاتا ہے ہم تو خاہر پر قانون نا فذکر نے والے ہیں۔ تم فالمین کے ساتھ لانے والوں میں شامل ہو کرآ ہے تھے۔ قیدی ہو گئے ہم تو فاہر پر قانون نا فذکر نے والے ہیں۔ تم فالمین کے ساتھ لانے والوں میں شامل ہو کرآ ہے تھے۔ قیدی ہو گئے ہم تو فدید نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ہوڑ ہیں۔ آپ اجازت و تیج کہ جم عماس کی جان کا بدلہ جبوڑ و دیں۔ آپ نے فربایا نہیں ایک در ہم بھی نہ چھوڑ واور اپنے واما دابوالعاص این الرق کی کا جوفدیہ جبوڑا و و بھی حضرات صحابہ ہے اجازت سے کر جبوؤ ا تھا۔ یہ قانون میں ساوات اختیار کرنے کا ایک نمونہ ہوئی ساوات کا نام تو لیتے جبر نیکن جب اپنے پرائے کا سوال آتا ہوتا ہوں اور اپنی جان اور اپنی جان اور اپنی جب اپنی پرائے کا سوال آتا ہوتا جان الرائے کے خطاف سے بالانز سے بیال اللہ ہو تیں بیال اس کی طریقے کے خطاف سے ب

خَيْرًا يُوْتِكُمْ خَيْرًا مِنَا أَخِلَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ مَرِمِيْمُونَ ايان معلوم بوكا قر جو بَوْمَ سه لا يهاس بهرَمَ كومطافراد بكا اورمَ كويش در كا اورالله يَخْفُو الا مهان بـ وَإِنْ يُورِينُ وَاخِيالْتَكُ فَقَلْ خَانُوا اللّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللّهُ اوراكر دولاك آپ كانيات كا داده كرين سودواس بيا الله كانيات كريك بين بمرالله نان ير تايود ديا داورالله

عَلِيْمٌ *جَ*كِيْمُو

جائنے والا ہے حکست والا ہے

#### بدر کے قید یوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ

قسف سيبي: مغراين كير في تقعاب كدجب عباس بن عبدالمطلب في بكباكه يمن قو مسلمان تقااور مرا مال جوخروة بدر يس المريس المريس

گرفرہایا: وَانْ نَکُونِیْ فُواَخِیاَلَتُکُ فَقَکْ عَانُوا اللهُ وَنْ فَیْکُ کَ سیقیدی اگراآپ کی خیانت کا ارادہ کریں۔ واپس جاکر جنگ کرنے کی نیت سے لوٹ آئیں یا آپ کے مقابلہ بی شرکین کی مدد کرنے گئیں تو آپ فکر مندنہ ہوں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خیانت کر چکے ہیں اللہ نے جو ہرعاقل سے تو حید کے بارے بی عبد لیا تھا اسے تو ڑا اور کفراطتیار کیا پھر اللہ تعالیٰ شاخہ نے آپ کو اُن پر قدرت دے دی اور آئیس بدر بی مقتول کردا دیا اور قیدی بنا کرمدید میں حاضر کروا دیا۔ اگر پھر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدوفر مائے گا وَ اللهُ عَلِيْتُمَ اور الله کوسب بھر معلوم ہوہ سب کی نیوں کا حال جان ہے۔ حَدِیکُ مَ وَ وَکِیم بھی ہے اِن حَدِی اُن کھمت کے مطابق آئی تھوتی ہیں تصرف فر ما تا ہے جس کو جب جا ہے سزاوینا ہے اور جس کو جب جا ہے انعام دیتا ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَهَاجُرُوا وَجَاهَدُ وَا يَامُوالِهِمْ وَانْفَسِهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بلاشبہ جو لوگ ایمان لاے اور بجرت کی اور این مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جباد کیا وَالْكَنِيْنَ أَوَوْا وَنَصَرُوٓا أُولَيْكَ بَعْضُهُ مَا وَلِيَآءُ بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ اور وہ لوگ جنہوں نے چکد دی اور مدو کی وہ آئیں میں ایک دوسرے کے وارث میں اور جو لوگ ایمان لائے اور آنہوں نے يُهَاجِرُوا مَالْكُوْمِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءِ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوَكُمْ بجرت نہیں کی تمیاما اُن سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ بجرت نہ کریں اور اگر وہ تم سے فِي الرِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ الْاعَلَىٰ قَوْمٍ بَكِيْكُمُوْ وَبَيْنَكُمْ مِينَاتًا قُ وَاللّهُ بِمَا دين بين مدوطلب كرير أوتمبار عدد مدان كي عدولا زم سه مواسة اس أوم كم مقابله ين كدأن من اورم بين كوئي معام و مواورات مقال تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَالَّذِينَ لَقَرُوْا بَعْضَهُ مَا وَلِيٓآ بُعْضٍ ۚ اِلَّا تَفَعَلُوْهُ تَكُنُ ان کاموں کو دیکھتا ہے جوتم کرتے ہو اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آئیں جس ایک دوسرے کے دارٹ ہیں اگرتم ایسا نہ کرد مے تو فِتُنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَيِنْدُ هُولَانِينَ الْمُنْوَا وَهَاجُرُوا وَجَاهَدُوا فِي زیمن علی بوا قشتہ اور بوا فساد ہو گا اور جو لوگ ایمان لائے اور پھرت کی اور اللہ کی راہ میں سَبِيْلِ اللَّهِ وَ الَّذِيْنَ اوُوْا وَنَصَرُواْ أُولَيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُ مُمَّغُفِرَةً جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے محکانہ دیا اور مرد کی سے وہ لوگ ہیں جو واقعی ایمان والے ہیں ان کے لئے مفقرت ب وَ رِنْ قُ كُرِ يُرُو وَالَّذِينَ أَمَنُوا مِنْ بَعَثُ وَهَاجُرُوا وَجَاهُكُ امْعَكُمْ وَاوْلِيكَ اور رزق كريم ب. اور جولوگ اس كے بعد ايمان لائے اور جرت كى اور تهادے ساتھ الى كر جهاد كياسو بيلوگ تم ميں ب جيل مُّكُورُ وَٱوْلُوا الْأَرْحَامِ يَغْضُهُمُ ٱوْلَى بِبَغْضٍ فِي كِتْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيءٍ اور جو نوگ رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے قریب تر ہیں۔ باشیہ اللہ ہر چیز کا حاشة والابهد

مجامدین مهاجرین اورانصار سے متعلق بعض احکام محامد میشد میں مضافق کی کانت میں مصرف کردیا ہوں

قصعيد: حفرت عبدالله بن عباس من الله عنها كالفير كمطابق أن آيات بن ميراث كادكام بتائيس ان

پھر فرمایا: وَإِن الْمُتَنْ عَمُولُكُمْ فِي الدِّبْ فَعَلَيْكُو النَّعْسُ الآية بينى جن نوگوں نے مقابلہ جن ان کی مدد کرو۔ آئیں جن اجرت نہیں کی اور شرکین کے درمیان مجبوس جیں اگروہ تم سے عدد چا جیں تو دشمنوں کے مقابلہ جن ان کی مدد کرو۔ آئیں جی جرائ کا جوری ہونا نہ ہونا اور بات ہا اور کا فروں کے مقابلہ جن مدد کرنا بید دسری چیز ہے۔ اس ضروری کا م کو ہاتھ سے شرجائے دو موثن بھائیوں کی مدد کرواگر چرائبوں نے جرت نہیں گی۔ ہاں اتنی بات کا دھیان رہے کہ جس کی قوم سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے اور آئیں جن بیر جے ہے کہ شلا استری موری کی ایک قوم سے تمہارا کوئی الل ایمان کی مدد ظلب کرنے کے باوجود ان پر تملہ نہ کیا جائے۔ تا کہ معاہدہ کی خلاف ورزی نہ ہو۔ معاہدہ کی ہا بندی کا اہما میں میں مدد جے ہاں ہے واضح طور پر معلوم ہوگیا 'اگر غیر مہا چرمسلمان میں جرسمان سے کسی الی قوم کے اجہام اسلام جس کس درجہ ہے اس سے واضح طور پر معلوم ہوگیا 'اگر غیر مہا چرمسلمان میں جرسمان سے کسی الی قوم کے مقابلہ جس مدد طلب کریں جن سے معاہدہ کر رکھا ہے تو چھرا ہے جسمان نے کسی الی قوم کے مقابلہ جس مدد طلب کریں جس سے ترک جنگ کا معاہدہ کر رکھا ہے تو چھرا ہے جسمان نام ایمان کی امداد کے گئے بھی ان کا فروں پر جملہ کرتا جائز تیں جن سے معاہدہ ہیں۔

مسلمانوں کی عملداری میں رہتے ہوں گے تو قاضی اسلام ان کے درمیان میراث تقیم کردے گا گرکوئی مسلمان کسی کافر کا میٹا ہویا کوئی کافر کسی مسلمان کا بیٹا ہوتو ان کے درمیان میراث جاری نہ ہوگی۔ اگر چددارالاسلام میں رہتے ہوں۔

پیر فرمایا: الانتفاکوہ نگل فیٹنیکٹی فیٹنیکٹی او فیٹاکڈ سے بیز کے بیوا دکام اوپر بیان کے گئے اگران پڑمل نہ کرو کے اوران کی خلاف ورزی کرو کے تو زمین میں بڑا فتنداور فساو ہوگا۔اگراپنے ویٹی بھائیوں کی مدد کے جوش میں معاہدہ کی خلاف ورزی کر بیٹھے یا کافروں کواپناولی یا وارث جھ لیا تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے اورزمین میں بڑا فتندہوگا اور بڑا فساو پھیل جائےگا۔

پھر فرمایا: وَکَلْوَیْنَ اِمْنُوْا وَهَالْجِرُوْا (الله ) جواوگ ایمان لائے اور جرب کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے مہاجرین کو مکان دیا اور آئی مدد کی میدونوں جماعتیں بعنی مہاجرین اور انصار سیچے کیمسلمان ہیں۔اللہ کی طرف سے ان کے لئے بڑی مغفرت کا وعدہ ہے اور انتظام کے لئے عزت والی روزی مغرر ہے جو جنت میں ان کونصیب ہوگی۔اس آ بت میں جہاں مہاجرین کی معدت ہے مہال حضرات انصاد کی بھی تعریف ہے اور دونوں جماعتوں کو مغفرت کی بشارت وی عنی ہے آخری آ بت میں تین مضمون بیان فرمائے۔

اقرات تو بیفر مایا: والکنین امنوا من بکنگ و کانجر واک کافر امکنگ کافران کی بنگ و ساور جولوگ بعد کے زمانہ میں ایمان لاے اور جولوگ بعد کے زمانہ میں ایمان لاے اور جولوگ بعد کے زمانہ میں ایمان لاے اور جولت کی اور تہمیں میں شار ہیں۔ یعنی تم کو اولیت کی فضیلت حاصل ہیں۔ ایمان کی فضیلت حاصل ہے اور ایکان کے نقابض بورے کردیے تو تہمیں میں شار ہیں۔ ایمان کی فضیلت مب وحاصل ہے۔ البتہ مراتب میں نفاوت ہے۔ اور احکام میراث میں توسب برابر ہیں۔ کیونکہ اس کا تعلق نسبی رشتوں ہے۔ افعال اور غیر افضل ہونے سے نیس ہے۔

الله الله والما والوالاز عام يعضهم أولى ببعض في كتب الله -

اور جولوگ آپس میں رشتہ دار ہیں اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے قریب تر ہیں لبندار شنہ دار یوں کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے دارت ہوں ہے جس کی تعییل سورہ نساء کے دوسرے دکوع میں گزریکی ہے اس سے میراث کا وہ تھم منسوخ کر دیا عمیا جو اوائل جمرت میں مجاجرین اور انسار کے درمیان موافات کے بعد جاری کر دیا عمیا تھا۔ بہتھم ؤوی الفروخ اور عصبات سب کوشائل ہے بلکہ ملاء فرائض کی اصطلاح میں بن کو ذوی الارجام کہا جاتا ہے ان کوبھی شامل ہے البت ان سب کے درمیان ترتیب ہے جو کتب فرائض میں فہکورہے۔

ثالثاً فرمايا: إنَّ اللَّهُ بِكُلِّي تَتَىء عَلِيْدٌ (بلاشبرالله بريز كاجائ والاب)

اس میں تعبیہ ہے کہ احکام کی خلاف ورزی کرنے والے بیٹ سمجھیں کہ اللہ تعالی کوان سے اعمال کی خبر نہیں۔اللہ تعالیٰ کو ہر محض سے اعمال کاعلم ہے وہ سب سے ظاہر و باطن سے باخبر ہے۔خلاف ورزی کرنے والوں کوسزا وے گا اور فریانبرداری کرنے والوں کو جزائے خبر عطافر مائیگا۔

تمَّ سورة الانفال في اواخر ذي الحجة ﴿الرَّالِ صِيَّةُ الْمِالِيِّ صِيَّةً السَّالِ صِيَّةً وَلا وَاحْرًا وِباطنا وظاهرا

# سُونَ أَ التَّوْبَيْنِ

اس کا دوسرانام سورہ برائت بھی ہے اس بی کا فروں سے برائت کا اعلان ہے اس کئے وس کوسورہ برائت کہا جاتا ہے اورغز وہ تبوک کے موقعہ پر جوصحانی پیکھے رہ گئے تھے انگی توب کا بھی اس میں ذکر ہے اس لئے دوسرانا م بھی معروف ہوگیا۔ بیہ سورت مصحف عثانی کی ترتیب میں سورہ انقال اور سورہ ایونس کے درمیان ہے۔

دسیر الله الزیمن الزیمی بیر نه کصفی کی وجہ: ویکرتمام سورتوں کے شروع میں انسوالفوالز فین الوقیق کھی ہے کی سے الکی سورة برأت کے شروع میں الشرع برائد بن عمال برگین سورة برأت کے شروع میں آیوں ہے۔ جامع القر ان حضرت عمال بن عمال رضی الله عندے حضرت عبدالله بن عمال رضی الله عندے حضرت عبدالله بن عمال رضی الله عندی سورة برائد مندی الله عندی برائد اس میں ہے ہے جن کی آیات سوے زیادہ ہیں۔ اور آپ نے ان دونوں کو ملاجی دیا اور مزید برکیا کہ ان کے درمیان دنسے لا اور کئی التی بیری کھی۔

اوران دونوں کو طاکر سے طوال (لین لمبی سات سورتوں) بیس شال کردیا۔ ایسا کرنے کا کیایا عث ہے؟ حضرت عمّان فی جواب دیا کدرسول اللہ علی ہے کا بیطریقہ تھا کہ جب کوئی آ بیت نازل ہوئی تھی تو آ ب کا تبوں بیس ہے کی کو بلا کر فرماتے ہے کہ اس آب کوئی سورت میں شامل کردوجس بیس قلال فلال مضمون ہے۔ اور سود انفال آن سورتوں بیس ہے جو آخر میں ہے جو حدید منورہ بیس تشریف لانے کے بعد شروع میں نازل ہوئیں اور سورہ کرائت ان سورتوں بیس ہے جو آخر میں نازل ہوئیں۔ درسول اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور آ پ نے بیمیان نیس فر مایا کہ سورہ برائت سورہ انفال کا حصہ ہے اور پوئیکہ دونوں کا مضمون آبک دوسرے کے مضمون سے مان جل تھا۔ اس لئے میں نے وونوں کو ملا دیا۔ اور ان کے درمیان پینے الفیہ الاز خون کو ملا دیا۔ اور ان کے درمیان پینے الفیہ الاز خون کوئی دیا۔ اور ان کے درمیان کردیا۔ (مطلب ہے ہے کہ سورتی میں اور شامل کردیا۔ (مطلب ہے ہے کہ سورتی فاتحہ کے بعد چے سورتی تعداد آبیات کے انتزار سے فوب کمی میں اور ان دونوں کا مجموعال کر سات کی سورتی ہوگئیں فاتحہ کے بعد چے سورتی تعداد آبیات کے انتزار سے فوب کمی بیس اور ان دونوں کا مجموعال کر سات کی سورتی ہوگئیں جس کوئی بیس اور ان دونوں کا مجموعال کر سات کی سورتی ہوگئیں جسورتی بھوال کہ جوعال کر سات کی سورتی ہوگئیں جسورتی موال کہ جوعال کر سات کی سورتی ہوگئیں جسورتی طوال کہا جاتا ہے ) (رواہ التری کی فی ابواب النفیر اوائل سورۃ التوبۃ)

حضرت عنان رضی اللہ عند کے بیان ہے معلوم ہوگیا کہ سورہ انفال اور سورہ براُت کواس لئے ملایا گیا ہے کہ دونوں کا مضمون آپس میں ماہ جنا ہے اور درمیان میں پینسو لانو الزنمن الزمینو اس لئے بین کھی کہ واضح طور بران کے پاس سول اللہ علیات کی ارشاد فرمودہ کوئی ایسی چیزنہ تھی جس سے دونوں کا علیجہ و علیجہ و سورت ہونا معلوم ہوتا۔

قرآن مجیدی ترتیب یوں ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعداول سی طوال بینی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء اور سورہ ما تدہ اور سورہ انعام اور سورہ انعال اور سورہ تو بدکا مجموعہ ہے (ان کوسات کمی سورتی کہا جاتا ہے ) ان کے بعدوہ سورتی ہیں جن کی آیات سوسے پھھوزیادہ ہیں۔ مجمروہ سورتی ہیں جنہیں مثانی کہا جاتا ہے۔ اور بیدہ سورتی ہیں اور سورہ مجرات سے لے کرختم قرآن تریف تک جو

سورتی بین انبین مفصل کہا جاتا ہے۔ پھران جی بھی تفصیل ہے سورہ حجرات سے سورہ بردج تک طوال مفصل اور سورہ الطار ق سے سورہ بیند تک اوساط مفصل اور سورہ زلزال سے لے کرسورہ والناس تک تصار مفصل ہیں۔ لے

#### سورة توبيك ابتداميل ينيه الله الزخمان الرّحيني نه يرهى جائ

اس تفصیل ہے بیجی معلوم ہوگیا کہ جب کوئی علاوت کرنے والاسورة انفال پڑھے اوراً سے فتم کر کے منصولا عی سورة برأت شروع کرے تو بسم الله الرحمٰن الرحیم نہ پڑھے۔ کیونکہ سورة براُت کا مستقل سورة ہونا لیقنی میں ہے۔

آگر سورہ ہرا میت بی سے تلاوٹ کی ابتداء کرنا ہوتواعوۃ باللہ کن اضطان الرجیم پڑھے ہم اللہ الرحمٰ الرحیم پڑھے یانہ پڑھے اس میں دوقول میں رائح قول بھی ہے کہ اس صورت میں بھی ہم اللہ نہ پڑھے۔امام شاطعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تصیدہ میں ای کواختیار کیا ہے۔وقال ۔۔

وَمَهُمَا تَصِلُها أو بَدَأَتُ بَرَاةً لِتَنْزِيْلِهَا بِالسَّيْفِ لَسُتَ مُبَسْمِلًا

(اور جب براءت کی تلاوت کوانفال کے ساتھ ملاتے یا سورہ براءت بی سے تلاوت شروع کرتے تو ہم اللہ شدیڑھ کیونکہ ریسورۃ تو تکوار کے ساتھ منازل ہوئی ہے)

محقق ابن الجزرى رحمة الدعليه المشريص لكيمة جن لا حلاف في حداف البسملة بين الانفال وبوأة عن كل من بسمل بين السورتين و كذافي الابتدائيواء ة على الصحيح عند أهل الاناء ـ (ال من كونَ اختلاف بين بكرانفال اور برابت كورميان بهم الله بين جادراى طرح قراء كزد يك مورة براءة بتلادت كي ابتداء كي صورت من بحي بهم التنبيس ب

ا علا مسیوطی نے الاقلان می ۱۵ میں قران کریم کی سورتوں کی ترتیب اس طرح لکھی ہے کہ پہلے مع طوال بیٹی سات ہمی سورتی ہیں جو سورة افغال اور سورة کو بہا کو بالا دونوں کو بالا جائے ہوئی ہیں۔ طوال میں بالا میں ہیں جنہیں مفعل کی ابتدا و کہا ہا تا ہے مقعل کی ابتدا و کہاں ہے ہے اس میں متعدد اقوال ہیں۔ ان میں ہے کہ سورة مجرات سے شروع ہو کر آخر قرآن تک جو سورتیں ہیں ان سب کا مجویہ مفعل ہے ہی قول ہم نے اوپر تفسیل کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں اکا برکے تفسیر میں گھو دیا ہے۔ اس کے بارے میں اکا برکے تفسیر میں گھو دیا ہے۔ اس کے بارے میں اکا برکے اقوال میں کو گھر تعدیمی نہیں دیا ہوئی تھیں۔ اقوال میں کو گھر تعدیمی نہیں دیا ہے۔ اس کے بارے میں اکا برکے اقوال میں کو گھر تعمیمی سوگھر تھری نہیں دیا ہے۔

سورتوں کی مراجعت کرنے ہے معلوم ہوا کرمٹانی کی ابتداء بظاہر سورہ تقعم سے ہوتی جائے کو تکساس سے پہلی سورہ میں ترانوے آیات ادراس میں اٹھائ آیات ہیں (گواس سے پہلے سورہ کے میں اٹھٹر ادرسورہ نورش چونٹھ آیات گر رہ کی ہیں ) سورہ تقعم کے بعد عمو آ ووسورتی ہیں جن کی آیات میں والی سورتوں کی آیات ہے کم عی ہیں۔البتدورمیان میں سورہ شعراء میں ودسوستا کس اورسورہ صافات میں ایک سویالیس آیات ہیں۔

السامعلوم ہوتا ہے کہ تر تیب میں آیات کی تعداد کی بجائے طول اور تعرکا لحاظ رکھا گیا ہے۔ آیات کی تعداد کا لحاظ میں رکھا گیا ہے۔ لیمی ہوتا ہے۔ کہ تر تیب میں آیات کی تعداد کی بھی تعداد کی تع

اب ایک تن اور رہ گئی ہے اور وہ ہے ہورہ برا قا کے درمیان سے کی جگہ سے تفاوت کی ابتداء کرے تو جس طرح دوسری سورتوں کے درمیان سے خلاوت کی صورت میں بسم اللہ الرحمٰ کا پڑھنا اور نہ پڑھنا و نوں درست ہیں۔ ای طرح سورہ برا اور نے درمیان سے ابتداء کرنے کی صورت میں بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار ہے یا نہیں؟ محقق ابن المجزری ' النشر' ' میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں متفقہ مین کی کو کی تصرفیوں کی محقق الاطلاق بہت سے اللی اواء نے سورتوں کے درمیان سے تفاوت شروع کرنے کی صورت میں جو دونوں باتوں کا اختیار دیا ہے اس سے معلوم بوتا ہے کہ سورہ برات کے درمیان سے شروع کرنے کی صورت میں جو دونوں باتوں کا اختیار دیا ہے اس سے معلوم بوتا ہے کہ سورہ برات کے درمیان سے شاوی کی ابتداء کرنے کی صورت میں بسم اللہ بڑھنے کہ ابوالحن سخاوی کی تبار باتوں کی ابتداء کرنے کی صورت میں بسم اللہ بڑھنے کہ جو از کلما ہے دونوں باتوں کی باتداء کرنے کی صورت میں بسم اللہ بڑھنے کا جو از کلما ہے دونوں باتوں کی باتداء کرنے کی صورت میں بسم اللہ بڑھنے کہ جو از کلما ہے دونوں باتوں کی باتداء کرنے کی صورت میں بسم اللہ بڑھنی دونوں باتوں کی بھر انہ ہو کہ بھر کے قائل ہیں۔ یعنی پڑھنانہ پڑھنا دونوں کی مجوز کری نے دونوں باتوں کی تا نہدی کی ہو سے دورکوئی فیصلہ بسی دیا۔ کو باتھ کی جو از کلما ہے دورکوئی فیصلہ بسی دیا۔ کو باتھ کی جو از کلما ہے دورکوئی فیصلہ بسی دیا۔ کو باتھ کی جو از کلما ہیں دیا ہو کہ بھر کے قائل ہیں۔ یعنی پڑھنانہ پڑھنا دونوں کی مجوز کر تھی کہ کہ باتھ کی کی ہو سے دورکوئی فیصلہ بسی دیا۔ کو باتھ کی جو از کلما ہے دونوں کی گڑھی ہے۔ دونوں باتوں کی گڑھی ہو سے دورکوئی فیصلہ بسی دیا۔ کو باتھ کی ہو کا بھر کے قائل ہیں۔ یعنی پڑھنانہ پڑھی دونوں کی گڑھی ہے۔

فا كده: بير جوبعض مصاحف بين مورة براءت كى ابتدائل حاشيه پراعو فر بالله من النار و من غضب المحجملة و من غضب المحمار و من غضب المحمار و من شو المحفار الكمارواب اور بهت سے دفاظ اس كے پڑھنے كومتوب باسنت بجھتے جي اس كاكوكى جوت نيس ہے۔ (كماذكر و في الفتاوى الرئيدية ) ....

# سُونَ اللَّهُ وَيَهُ مُلَاثِينَ الْكُونَ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الل

بیار مسینے اور جان لو کہ بینک تم اللہ کو عاجز کر ٹیوائے نہیں ہو اور یہ بات کہ اللہ کافروں کو رسوا کر ٹیوالا ہے۔

وَإِذَاكُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهَ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَـرِيَ عُ اود عج آگبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لئے اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بِنَ الْمُشْرِكِيْنَ هُ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمُ فَهُو خَيْرُنَّكُو وَإِنْ تَوَكَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا ترکین سے بری ہے۔ سو اگر تم توبد کر لو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اور اگر تم اعراض کرو تو میہ جان لو إِنَّاكُوۡ عَيْرُمُعۡجِيزِي اللهِ وَ بَيْنِهِ رِ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِعَذَابِ ٱلِينِهِ ۗ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُ تُمُ له بلاشبتم الله کو عاجز كرنے والے نہيں ہو۔ اور كافرول كو دردناك عذاب كي خوشجري سنا دور سوائے أن مشرك الوكول ك بْنَ الْمُثْمِرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنْقُصُولَمُ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُ وَاعَلَيْكُمُ أَحَدًا فَأَتِتُكُوا جن سے تم نے معابدہ کیا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا کی ندکی اور ند تمہارے مقابلہ میں کسی کی مدو گا۔ سوتم حْ عَهْ رَهُ مَرِ إِلَى مُنَّ تِهِمْ إِنَّ اللهَ يُعِبُّ الْمُتَّقِينِ ۗ فَإَذَا انْسَلَمَ ٱلْأَسْمُورُ ان کے معاہدہ کو ان کی مدت مقررہ تک بورا کر دو۔ بلا شبہ اللہ تقویٰ انقتیار کرنے والوں کو پیند فریاتا ہے۔ مجمر جب اشہر الخريم فاقتلوا الشركين حيث وجنته وخذوهم وخدوا خصروهم واقعد والعثم الحرم گزر جائیں تو تم مشرکین کو مل کرو جہاں بھی یا نو۔ اور ان کو پکڑہ اور مھیرہ اور اکی تاک میں گھات کے كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوٰ اوَ اَقَامُوا الصَّلَوةَ وَاتَوْ الزَّكُوةَ فَعَكُوْ اسَبِينَكُهُ مَرْ اِنّ بر موقعه بر بیشور سو اگر وه تویه کر نیس اور نماز قائم کریس اور زکوه ادا کریس تو آن کا راسته مچهوژ دو بلاشید اللهُ غَفُوْزٌ تَحِيثُمُ ۗ وَإِنْ آحَكُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَازِكَ فَأَجِرَةُ حَتَّى يَسْمَهُ الله بخش والا مربان ب\_ اور اگر شركين من سے كول فتص آب سے بناه مائل تو اسے بناه و بيخ \_ يهان مك ك ده كَلْمُ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَا مُنَدُ ذٰلِكَ بِأَنْهُمْ قُوْمٌ لِلَّا يَعْلَمُونَ ۗ الله كاكلام من لے محرأے اس كى جگر كانجاد يج - ساس كے كدووا سياوك إلى جو المنبيل ركھتے -

#### الله تعالى اوراس كارسول مشركين عي برى بي

قصصیبی: آیات بالا کی تغیر بھنے کے لئے یہ ذہن نٹین کرلیا جائے کہ جس دفت سور و براُت نازل ہوئی ہاں دفت کفار کی چارشہیں نٹیں ۔ بہلی تم کے تو دولوگ تھے جن ہے مقام حدیدیمیں سلے ھیں معاہرہ ہوا تھا جبکہ اُس مخضرت ملکی ا اپنے سحابہ کے ساتھ عمرہ کے لئے تشریف لے گئے تھے۔اس موقعہ پر شرکیوں نے آپ کو مکہ معظمہ میں داخل ندہونے ویا اور ہڑی دوّہ کہ کے بعد دی سال سے لئے سلے کرنے پرآ مادہ ہو گئے۔ اس سلح میں یہ تھا کہ ایک فریق دوسر سے فریق پر حملہ خبیں کرے گا اور شاو کی فریق کی فریق کے طیف برحملہ وربوگا۔ پھر یہ واقعہ پٹی آیا کہ قبیلہ بنی بھر نے (جو قریش کا حلیف تھا) رات کے وقت قبیلہ بنی خراعہ پر حملہ کر دیا اور قریش کھرنے بنی بھر کوئی تھیا رو بئے اور اپنے جوان آگی امداد کے لئے بھیجے۔ اس طرح سے قریش نے عہد تھی کی کیونکہ بن خراعہ پر حملہ کرنے والوں کے درگاری گئے جو سلمانوں کے حلیف تھے جب آئی خرص میں اپنے محاجہ کو لے کر کھ سفظر پہنچے اور مکہ معظمہ فرقتے ہوگیا۔ کا فروں کا دوسرا فریق وہ تھا جن سے حکے کا معاہدہ آیک خاص میعاد کے لئے کیا گیا تھا وہ معظمہ پنچے اور مکہ معظمہ فرقتے ہوگیا۔ کا فروں کا دوسرا فریق وہ تھا جن سے حکے کا معاہدہ آیک خاص میعاد کے لئے کیا گیا تھا وہ کوگ اپنے معاہدہ پر قائم سے تھی عربی کی نے تھی عواجہ وربو تائم سے نھی عربی کی نے تھی جو قبیلہ بنی درخ (یہ دونوں قبیلے بنی کنانہ میں سے مشرکین کا تیس میں جند ہا وہ تھی معاہدہ وحد بیہ کوتو ڈ دیا تھا وہ تو کئی دیا ہوائی ہے۔

مشرکین کا تیس افریق مین قریش مکہ جنہوں نے معاہدہ حد بیہ کوتو ڈ دیا تھا وہ تو کسی رعایت اور مہلت کے ستی کہ محاہدہ نہ تھا ان کوتو ہوں تھی اور اسمام کے کام کرنے لکیں (جس میں نمازیں پڑھنا اورز کو تیں اور اسمام کے کام کرنے لکیں (جس میں نمازیں پڑھنا اورز کو تیں اور اسمام کے کام کرنے لکیں (جس میں نمازیں پڑھنا اورز کو تیں اور اسمام کے کام کرنے لکیں (جس میں نمازیں پڑھنا اورز کو تیں اور اسمام کے کام کرنے لکیں (جس میں نمازیں پڑھنا اورز کو تیں اور اسمام کے کام کرنے لکیں (جس میں نمازیں پڑھنا اورز کو تیں اور اسمام کے کام کرنے لکیں (جس میں نمازیں پڑھنا اورز کو تیں اور اسمام کے کام کرنے لکیں (جس میں نمازیں پڑھنا اورز کو تیں اور اسمام کے کام کرنے لکیں (جس میں نمازیں پڑھنا اورز کو تیں اور کیا دور اور کیا ہو گئیں۔

دوسرافر اول وہ تھا جن سے کی خاصی میتاد کے لئے سلے کا معاہدہ کیا گیا تھا وہ اس پر قائم رہے تقش عہد نہ کیا تو ان کے بارے بھی ہے تھے دیا فی آرٹی آلا ہے دعی کہ نے تھا کہ گھنے کہ آن کے معاہدہ کواس کی مدت تک پورا کرو کیونکہ عہد پورا کرنے کا انہتا م اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ جب مقابل فریق اپنا عہد پورا کر رہا ہے تو اہل ایمان تو بطور اولی عہد پورا کرنے کا انہتا م کریں ۔ پہر تھم قبیلہ بی ضمر واور بی مدلج کے متعلق تھا۔ اگر اہل ایمان تعقی عہد کریں گے تو تقوی کے قلاف ہوگا۔ موس کا کام ہے کہ تقوی اختیار کرے ای لئے آخری فرمایا: اِن اللہ یہ بی اللہ تین فرباللہ تقوی والوں کو پہند فرما تا ہے ) کام ہے کہ تقوی اختیار کرے ای لئے آخری فرمایا کہ بینے معاہدہ ہوا تھا ) اور چوتھا فریق (جن ہے کہ تھی کا معاہدہ نہ تھا) ان کے بارے میں مورہ براوت کے شروع ہے کی مدت کے تعین کے بغیر معاہدہ ہوا تھا ) اور چوتھا فریق (جن ہے کہ تھی آئیات میں اعلان فرمایا اوران کو چار مینے کی مدت دی گئی اور کا فروں سے فرمایا کرتم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ۔ سرز مین عرب میں چار مہنے چلو پھرواور چار ماہ کے بعد بھی بینہ بھی کہ دور کی گئی اور کا فروں سے فرمایا کرتم اللہ کو عاجز نہیں کی گرفت ہے آزاد ہوجاؤ کے تم اللہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے وہ کوئی عہد تھا اور اس کی معادم تھی لیکن اس میں وہ کوئی عہد تھا اور اس کی معادم تھی لیکن اس میں وہ لوگ بھی داخل ہو گئے جی معاہدہ تھا۔

<u>9 جیس حضرت ابوبکر کے زیرامارت ج</u>ے کی اوائیگی اورمشرکین سے برات کا اعلان برات کے منہوم گودد بارہ وَاَذَانْ مِّنَ اللهُ وَدَسُولِهِ فرما کر دُہرادیا اور ویشی جوج جوا (جوانع کمے بعد ببلاج تھا) اس میں حصرت ابو بکر اور حصرت علی رضی الله عنها کے ذریعیہ مواقف حج میں اعلان کروا ویا کہ اللہ اور اس کا رسول مشر کین ہے بری ہے اور اس کے علاوہ بھی بعض امور کا اعلان کروایا تھا۔ حصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حصرت ابو ہربر یہ کو اعلان کرنے پر مامور فرمایا۔

سعالم التزیل (ص ۲۲۱ ج ۲) میں زیدین تیج سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے جھرت علی سے سوال کیا کہ آپ کواس کی میں ایپیغام وے کر بھیجا گیا تھا (جس میں آپ اعلان کرنے پر مامورہ وئے تھے ) انہوں نے فرمایا کہ جھے چار چیزوں کا اعلان کرنے کا بھی ہوا تھا۔ اول یہ کہ آئیدہ بہت القد کا طواف کو گی خفس نظام ونے کی حالت میں نہ کرے۔ دوم یہ کہ رسول اللہ علیقے کا جس قبیلے ہے کو گی معاہدہ نہیں اس کو چار ماہ کی مہلت دی کا جس قبیلے ہے کو گی معاہدہ ہے تو یہ معاہدہ حرف اپنی مدت تک ہے اور جس ہے کو گی معاہدہ نہیں اس کو چار ماہ کی مہلت دی جاری ہے رہوں گئی ہوئے کے بعد ان جاری ہو جانے کے بعد ان کے خون کی حقاظت کی کو گی ذرمدواری نہ ہوگی سوم یہ جنت میں مومن کے سواکو کی محفی وافل نہ ہوگا۔ چہارم یہ کہ اس سال کے بعد جج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی نیز کے بعد اس کے بعد میں اور مہلسین (جج میں ) جمع نہ ہوں گئی تھی کی مشرک کواس سال کے بعد جج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی انہی ابتداء حا حد ب معالم انتو میں (میں اس کہ بعد بی کہ بیوبار ماہ کی جو مدت مقردگی گئی کہ ان کہ جو کہ تی کہ ان اور کہ بعد بی کہ بعد ای سے معتبر ہوسکتا ہے۔

فَاذَ النَّكُوْ النَّكُو الْمُعْلِقِهِ ﴿ اللَّهِ ﴾ حضرت مجابداورابن اسحاق في مايا هي كداس آيت بي بين أشهر الحرام كا ذكر بان سهوي مسيني مراد بين جن كاشروع سورت بين ذكر آيا به جن الوكول كساته كوئى معابده بالتيمين عدت كا تعااور جن سهكوئى عبد شقادان كوجار ماه كي مهلت دي كئي اورجنهون في تقض عبد كياتها يعني قريش مكدان كوجار ماه كي عدت مين ے بیں دن ذی المجہ کے اور پورام بیند محرم کا گرز رجائے تک کی مہلت دی گئی۔صاحب معالم النزیل نے یہ بات کھی ہے اور علام تعمی نے بھی مدادک النزیل میں امیان فر مایا ہے۔

و التحصُولُ فَهُمُ مِن وَهُمُول كا محاصر وكرف كا جوازُ معلوم بوااور وَاقْعُلُوا لَهُمْ مُكُلَّ مَوْصَدِ معلوم بواكر وثمنوں معاظر كے لئے أن من جوكنار منے كے لئے استِ ملكول اور شهرول من جوكيال مقرد كرنے كى ضرورت ہے۔

علامہ اُبوبکر جاس اُحکام القرآن (ص ۱۸ ق ۳) میں لکھتے ہیں کہ وَلَنْ تَابُؤاوَاکَامُواالْعَلُوةَ وَانْکُاالْرُکُوةَ فَلَكُواسَبِنْكُونَهُ مِن کَلُفِتْ ہِیں کہ وَلَنْ تَابُؤاوَاکَامُواالْعَلُوةَ وَانْکُواالْرُکُوةَ فَلَكُواسَبِنْكُونَهُ مِن کے اللہ تدمراور جس کا تحکم باتی رہے گا۔ جو تص قصد آنماز چھوڑے اور اس پراصراد کرے اور ذکو و قدرے عام المسلمین کے لئے جائزے کرائے جوس رکھے۔ اس کا جھوڑ وینا اس وقت تک واجب نہیں جب تک کروہ نمازنہ پڑھے اور ذکو و قدرے۔

پر فرمایا: وَالْ آمَدُ فَيْنَ الْمُسْرِكِينَ الْمُسْرِكِينَ الْمُعْمَارِكَةَ فَالْجِرْةُ سَكَى يَدْهُمُ كَلْمَ اللهِ (الركوني مشرك آپ سے بناہ المسلّط تو است بناہ دیجے۔ یہاں تک كرده الله كاكام سنے)

علا مدا بو کررسامی فراتے ہیں کہ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جب کوئی کا قرح فی امان طلب کر ہے اسامان دیا استر ہے۔ وہ امان طلب کر کے مسلمانوں کے پاس آئے اللہ کا کلام نے تو حدد کو سجھے نبی اکرم ملک کے کہ نبوت کے ولاکل معلوم کر نے اس کے لئے ایسامو قد فراہم کیا جائے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنب کوئی کا فرہم سے ولائل تو حدد کا اور ولاک رسمالت کو اعتمانے کے بعد دونوں باتوں کو مان لے تو ہمارے و مدوا جب ہوگا کہ بوری طرح جمت قائم کر ہے اور اس کے واضح طور پر بیان کر ہی اور جب کوئی محض ہم سے قو حدواور رسمالت کے ولائل طلب کر سے تو دلائل بیان کر نے اور جست قائم کرنے سے پہلے اس فول کرتا جائز نہیں۔ پھر کھتے ہیں کہ شو کہاؤٹ کہ مسائم نکہ دلائل طلب کر سے ولائل بیان کرنے اور جست قائم کرنے سے پہلے اس فول کرتا جائز نہیں۔ پھر کھتے ہیں کہ شو کہاؤٹ کہ مسائم نکہ کہا تھت کر سے تا کہ کوئی محض اسے کمل سے معلوم ہوا کہ امام اسلمین پر واجب ہے کہ جو کوئی کا فرحز کی امان نے کرتا ہے اس فائل فرمہ ہیں امام اسلمین کے فرمدا کی نہر دے اور کسی طرح کی تکلیف نہ بہنچائے نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ وکرتا الل فرمہ ہیں امام اسلمین کے فرمدا کی درے اور کی حال کرتا ہے اس کی فرمدا کی درے اور کی حال کے اس کوئی کھنوں کے فرمدا کی درے اور کی حال کی درے اور کی حال کوئی کھنوں کے فرمدا کی درے اور کی حال فرم ہیں امام اسلمین کے فرمدا کی درے درے اور کی حال کی درے کوئی کا فرحز کی اس کے درکا کی کھنوں کے فرمدا کی کا فرحز کی اس کے درکا کی درکا کی درکا کی کھنوں کی تکلیف نہ برہنوں کی تکانوں نے براس سے یہ بھی واضح ہوا کہ وکرئی کا اس کے درکا کی کھنوں کی تکانوں نے بران سے یہ بھی واضح ہوا کہ وی کوئی کھنوں کے درکا کی درکا کی تکانوں کی تکانوں کے درکا کی کھنوں کر بران کی تکانوں کی تک تکانوں کی تکانوں کی

حفاظت واجب ہے۔ تا کیکوئی مسلمان ان برظلم وزیادتی نہ کرے۔

کافرتر نی کووائی ان کی جائے اس پہنچانے کا بوقعم ہے اس سے بیستعبط ہوا کہ کافرتر نی کو دار الاسلام میں مستقل طور پر قیام نہ کرنے دیا جائے۔اس میں حنفیہ کافد بہب یہ ہے کہ اگر ایک سال دار السلام میں رہ کمیا تو ذی ہوجائے گا اور اہل ذمہ کے احکام اس پرنافذ ہوں سے جزیہ مجمی مقرد کر دیا جائے گا۔ (احکام القرآن ص۸۳-۸۳۸ج۳)

فا كره: يوم المسحم الا كبر جوفر مايا باس ايام جمرادي واص كروه ايام بن من في ش قيام بوتا بالم القطاع م كوبطور بن الم في شرادي و المسحم الا كبر سي كيام ادب حضرت زبرى في اور عطاف فرمايا كراس بالقطاع م كوبطور بن الياكي بالم المسحم الا كبر بالم أكبر بالم كالم المركاده معنى جوشبور به كديم و في جعد كون او يهال وه معنى مراد مني مراد بالمركان بي المركاده معنى جوشبور به كديم و في جعد كون الموجود المركان منيل المركاده عنى جوشبور به كديم و المركان بعض روايات سي المحل من المركان المركا

كيف يكؤن لِلْمُشْرِكِيْن عَهْ لُ عِنْ اللّهِ وَعِنْ لَا لَكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

#### وَإِنْ تَابُوْا وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَالْتُوا الزُّكُوةَ وَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ

سو اگر یہ لوگ قوبہ کریں اور نماز قائم کریں اور ذکوۃ دیں تو بہتہارے دین جمائی مول سے اور ہم تفسیل کے ساتھ

#### الزين لِقَوْمٍ يَعُلَمُونَ®

احكام بيان كرتے بي أن لوگول كے لئے جوجاتے ميں۔

# مشرکین کوکسی قرابت داری اورمعامده کی پاسداری نہیں

قصصه : ان آیات میں اول تومشر کین کی بدعبدی ہے مزاج کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ان کا عبد اللہ اور اس کے رسول کے نزویک کوئی حیثیت نہیں رکھتا ۔ انہوں نے پہلے بھی عبدتو ڑا ہے اور آئندہ بھی تو ڑتے رہیں ہے ۔ ان کا حال س ہے کہ طاہر میں زبانوں سے عہد ہے اور دلوں میں بغض کی آگ سے اگر مسلمانوں پر غلبہ یا جائیں تو نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں اور نہ کسی معاہدہ کی ذمہ داری کا بس بیرسلمانوں کوائی زبانی باتوں ہے راضی رکھنا جا ہے ہیں۔(وفائے عہد اوراطاعت کا زبانی وعدہ کرتے ہیں )اوراُن کے دل ان کی اپنی زبانی با توں سے راضی نہیں ہیں۔ اوران میں اکثر فاسق ہیں۔ یعنی شرارت ہے بھرے ہوئے ہیں کہ سی مجمی عہد کی یاسداری کرنے کو تیار نہیں۔ اِ کا دُکّا کو کی مختص عہد کی یاسداری کرنا جا ہے تو اس کی بات چلنے والی نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کے احکام کوقیول نہیں کرتے کیونکہ ان کے سامنے تقیر و نیا ہے۔ انہوں نے حقیر دنیا کو لے ایا اور اللہ کے احکام کوچھوڑ ویا تھوری کی حقیر دنیا کے جانے کا جو وہم تھا اسکی وجہ سے انہوں نے ا بمان قبول نہ کیا کیونکہ جوجنص ونیای کوسامنے رکھے گا وہ اللہ کے راستہ پرنہیں چل سکتا ایسے لوگ خود بھی ایمان قبول نہیں كرتے اور دوسروں كو بھى ايمان قبول نہيں كرنے ديتے -جن كاموں ميں بيد لگے ہوئے ہيں ان كے بياكام برے ہيں۔ <u>کی زنگون فی مُؤمِن الآ وَلا وَلَهُ وَ کَی موکن کے بارے ش</u>ان کے پاس نقرابت داری کی رعایت ہے۔ ندمعاہدہ كى ياسدارى ب) وَالوَلِيكَ هُمُ الْمُفَتِدُونَ ماوريه والوك بين جوظم وزيادتى كرت والع بين- كَيْفَ يَكُونُ لِلمُشْوِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدُ رَسُولِهَ فرائ ك بعد مصلى بى يول فرايا - إلَّا الَّذِيْنَ عَلَمَدُ ثُمُّ عِنْدَ الْسَهِدِ السَّرَامِ علامتعی فرماتے ہیں کہاستناء میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن ہے سجد حرام کے قریب عبد ہواتھااور جوابے عبد پر قائم رہے۔ اور اکل مدت معاہدہ باتی تھی جیسے بنی کنانداور بن ضمر ہ۔ ایسے لوگوں کے بارے بیں تھم دیا کدا کے عہد کی رعایت کرو۔ فَكَ السَّتَقَامُوْ الكُنْدِ (جب تك ووتمهارے ماتھ سيد ھے رہيں لعني مت معاہدو ميں تقل عهد نہ كريں) فَاسْتَقِيْمُوْ الْهُمُو ( تم یحی ان کے ساتھ سیدھے رہو ) یعنی و فاءِ عبد کروعہد کی خلاف ورزی نہ کرو۔ کیونکہ بیتقویٰ کے خلاف ہے اور اللہ تعالی الل تفویل کودوست رکھتا ہے۔ اس میں آیٹھ کا الیہ فیرع کھنے کے مضمون کا اعادہ ہے اور اتن بات زائد ہے کہ جب تک وہ متنقیم رہیں تم بھی متنقیم رہوا گر وہ عہد تو ڑ دیں تو تم پرعہد پورا کرنے کی یابندی نہیں۔صاحب روح المعانی نے بھی ہی بات کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

اخوار البيئن بلدجارم

وایداً ما کان ف حکم الامر بالاستفامة بنتهی بانتهاء مدة العهد فیرجع هذا الی الامر بالاتهام السمسار الدخ (ص ۵۵ ق ۱۰) (اورج مجی بوعد براستفامت کا حکم معابده کی درت فتم بون پرفتم بوجا تا ہے پیرینظم محذشت عدکی محیل کی طرف اوٹا ہے)

آخر مس فرمایا فَانْ قَابُواْ وَ أَفَامُواالعَسَلُوةَ وَ انْقَاالزَّكُوةَ وَالْمُواكِّلُوْ فَالْمِنْ فَى المَدِينَ - كدينوك اكر كفر سے توب كريس اور فار كل ورز كو ة اداكرين قو چرتهارے دين جمائي جوں كے (ان سے لڑنے كاكوئي موقع نيس) وَنَعْجَمَ لُ الْأَيْتِ لِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ مَعِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

قا کمرہ: آیات بالا پھی جوکا فروں اور شرکوں کے بارے ش یہ فرمایا ہے کہ۔ ''اگرتم پر غالب ہوجا کیں تو کسی رشتہ داری کا معاہدہ کا لحاظ نہ کریں ہے وہ جہیں ذبانی باتوں ہے رامنی رکھتے ہیں اور ان کے دل اٹکاری ہیں' ہیں ہے۔
کا فروں اور مشرکوں کا بھی حال رہا ہے اور اب بھی ہے کہ مسلمانوں کے آل وقال ہے بچنے کے لئے اور ان کے جذبہ جہاد کو شد اگر نے کے لئے اور ان کے جذبہ جہاد کو شد اگر نے کے لئے اور ان کے جذبہ جہاد کی شد اگر نے کے لئے اور ان کے اور ان کے جذبہ جہاد کی شد اگر نے کر ہے جہاد ہوں کی پاسداری چھوڑ کر لیے ہیں اگر بھی ان کا اپنا موقعہ لگ جائے تو ہر طرح کے تعلقات تو ڈکر سارے معاہدوں کی پاسداری چھوڑ کر مسلمانوں کا آئی اسلامی عقائد ہے مسلمانوں کا آئی اسلامی عقائد ہے مسلمانوں کا آئی اسلامی عقائد ہے مشخرف ہونے کی وجد ہے مسلمان میں بلکہ ان فرقوں کی بنیادی اسلام اور مسلمانوں کی دھوئے دہے یہ اور اتحاد وا تفاق کی دعوت دیے رہے ہیں انکون اعراض مونے کی اور سے بازمیس کے نام پر مسلمانوں کی دھوئی میں وقتہ لگا ہے مسلمانوں کی دھوئی سے بازمیس کے تام پر مسلمانوں کی دھوئی میں وقتہ لگا ہے مسلمانوں کی دھوئی میں وقتہ لگا ہے مسلمانوں کی دھون سے بازمیس کے تام پر مسلمانوں کی دھوئی میں وقتہ لگا ہے مسلمانوں کی دھوئی میں وقتہ لگا ہے مسلمانوں کی دھوئی میں وقتہ لگا ہے مسلمانوں کے تان وزیر ہا ہے۔

و إن تنكثواً إينانهم من بعن عقل هم وطعنوا في دينكف فقات أوا المن الكون المراده و المرادة و المر

یشف صل ور قور مُوْمِنِیْن وی وی بان کے دوں کا جان کو دور نرا دے کا۔ دور الله علی ملاوں کے سون کو دفاء دے کا در ان کے دوں کی جان کو دور نرا دے کا۔ دور الله جس کو میں تشکاع والله علی مرک یک اور الله علی مرک یک الله علی مرک یک میں ان کے دوں الله علی الله علی مرک یک الله علی الله علی الله علی الله مرک یک مورد دے باد کے اور مافائد الله الکن یک کے اور مافائد الله ویک کے اور مافائد الله ویک کی مرک المورد الله عنور کے مادہ والله حدید کیا اور جن لوگوں نے الله ویک کو الد موشین کے عادہ ویک مرک کے اور موشین کے عادہ ویک کے دور الله حدید کیا اور جن لوگوں نے الله ویک کو اور موشین کے عادہ ویک کی کورد سے نہیں بنا اور الله حدید کی کورد سے نہیں بنا اور الله الله کی کر کے دو

### کفر کے سرغنوں سے جنگ کروان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں

قد فلصد بین : ان آیات علی قریش مکی بدعهدی اورعد تکنی کا تذکره ب اوران سے جنگ کرنے کی ترغیب ہے۔ ان الکوں سے البے میش مدیدیہ مقام پر معاہدہ ہوا تھا۔ جس کی دس شرطوں میں سے ایک میشرط بھی تھی کہ دس سال تک ایک فریق در سے فریق پر حملہ آور شہر ملہ آور شہر مال ورکی مداکرے گا اور نہ کی حملہ آور کی مداکرے گا اور نہ معاہدہ تو ڈویا اور قبیلہ نی خزار (جور حل الله الله تعلق کا حلیف تھا) کے خلاف قریش مکہ نے قبیلہ نی بحرک میں میں میں تھی روں سے اور جو انوں سے مدد کی اب جبکہ انہوں نے اپنا عہد تو ڈوالا اور نہ حمد تو ڈوالکہ تمہارے دین کو طعن و تشنیع کا فشانہ بنایا۔ تو ان سے جنگ کرو۔

فَقْ تِلُوٰ هُمْ کَی بِجَائے فَقَائِلُوَ اَلَهُ اَلَٰهُ فَالِمَا اللّهُ وَما یا۔ اسے تمام مشرکین قربیش مرادیس جو پورے حرب کے مشرکول کے مرحنے ہے ہوئے تھے۔ اور قبائل عرب نے انہیں اپنا مقتدی بنار کھا تھا جو اس انتظام میں تھے کہ یہ نوگ مسلمان ہوں گے قوجم بھی مسلمان ہوجا کیں گے یا اَبْدَ اَلْهُ اَلَٰ اَسے قربیش کے میر وارم او ہیں بھیے ابوجمل اور سیل بن مرواور عرب بن اُبی جہل اور ابوسفیان بن حرب وغیرہ م مصرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مرواور عربی کی اور میں اور میل اور سیل بن مرواور عربی کہ ہے اور کی اور میں اللہ علی جنہوں نے اللہ عنہ کی کیا اور رسول اللہ علی کو مُد معظم سے جلا وطن کرنے کا معورہ بھی دیا جبکہ وار الندوہ میں جع ہوئے تھے النہ اور اللہ اللہ علی اور رسول اللہ علی کہ میں کہتیں رکھتیں) العکم میں بھی دیا جبکہ وار الندوہ میں جع ہوئے تھے النہ اللہ اللہ اللہ علی کہ میں کہتیں کے کہتیں کہتیں کہتیں کہتیں کہتیں کہتیں کہتیں کہتیں کہتیں کے کہتیں کے کہتیں کے کہتیں کہتیں کہتیں کہتیں کہتیں کہتیں کہتیں کہتیں کہتیں کے کہتیں کہتیں کہتیں کہتیں ک

قریش کمرتوعبدتو رہے تھے ہور فرائی کے ماتھا تھے مید کو وڑنے کو کو ل ذکر فر ہا؟ ماحب دوح المعافی کھے ہیں اس کا مطلب ہیں کہ دو تھن مجد پر قائم رہیں اور ایمان شدا میں تو ان سے آبال کرو۔ احتر کے ذبن پر بیدارہ وا ہے کہ جملہ شرطید الکرآ کندہ آسنے والوں کی طرف اشارہ فر مایا ہے اور مطلب ہیں کہ قریش کم تو عبدتو ڑی تھے ہیں ان کے علاوہ آکندہ بھی کا فروں کی جو جماعت تھن عبد کر ساور تہارے دین ش طمن کر بدان سے جگ کرنا۔ اور خاص کر کفر کے سرخوں کو آب کی اجتمام کرنا۔ ان لوگوں کی تعموں کا کوئی اختبار نہیں ایسے لوگوں سے قبال کرتے رہو مے تو وہ تہارے دین شرطین کرنے اور جگ کرنا۔ ان کو کی احتمام کرنا۔ ان کوگوں کی تعمید بازر ہیں گے۔

اس کے بعد فرمایا کھڑو کے نے بھر اللہ بالیہ بالی

اس کے بعد فرمایا و کیکوٹ اللہ علی من رکھ آ (اوراللہ تعالی جس کوچا ہے قوب نصیب فرمائے) مہیں جو تھم ہوا ہے وہ کر دے ہارا کام قبال ہے اوراللہ تعالی اسلام کی تو ایش دے گا کہ دے تہا را کام قبال ہے اوراللہ تعالی اسلام کی تو ایش دے گا اور کفر چھوڑ نے پر جوان کی تو بیتوں فرمائے گا ہواللہ تعالی کا اپنے بندوں پرضل ہے۔ وہ جس پر جوان کی تو بیتوں فرمائے گا ہواللہ تعالی کا اپنے بندوں پرضل ہے۔ وہ جس پر جانے اپنا فضل فرمادے جے

اسلام کی لغت نے نوازنا ہوگا وہ تہارے مقابل صف آرا ہو کر بھی نیچ کرنگل جائے گا اور اسلام قبول کرلے گا۔ جیسا کہ ابو سفیان اور عکرمہ بن الی جہل اور سہیل بن عمر وجو شرکین کے رؤسا ویتے بعد جس سلمان ہو گئے ۔ وَاللّٰهُ عَلَیْتُ حَصَ اور اللّٰہ جانے والا ہے اُسے معلوم ہے کہ کون اسلام قبول کرے گا اور کون کفر پرمرے گا 'اور وہ تکیم مجمی ہے' وہ اپنی تھمت کے موافق جس کو جاہے نو از دے۔ کسی کا اس جس وظن نہیں ہے۔

فأكده: يهال بياشكال موتاب كد مكرتو مع من فقيه و يكاتما - ادرسوره يراة و من من ازل مولى - محران آ بات میں کون سے جہاد کی ترخیب دی می ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے صاحب روح المعانی ص ١٢ ج٠ الكھتے میں کہ سورہ برایت کی ابتدائی آیات فتح مکہ کے بعد نازل ہو کی تھیں۔ اور بیآیات اس سے پہلے نازل ہو پھی تھیں اھاور ب تبعی کہا جاسک ہے کہ قیامت تک آئے والے سلمانوں کواللہ تعالی نے اپنی مدداور تصربت کی فوشخری دی ہے اور بیابا ہے کرال کفرے جو جہیں تکلیف بینے کی اورا کی شارتوں کی وجہ سے جوتمبارے ول میں غیظ وغصب ہوگا اللہ تعالی اس کو دُور كروے كا اور تمبارى مدوفر مائے كا اور كافرول كو ذكيل كرے كا۔ اور تمبارے دلوں كو كافرول كى ذات وكھا كرشفا عطا فر مائے گا۔ جس طرح الل مکہ بیس قبال کے لئے بعض چیزیں جمع ہوگئے تھیں کہ اُنہوں نے اپنا عہدتو ڑاادر تمہارے دین میں طعن کیا اور رسول الله علی کوجلا وطن کرنے کا مشورہ کیا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی پہل کی اس طرح کی بہت ہی باتیں آ كنده بمي كافرول كي طرف سے چين آسكتي جيں - رسول الله عليہ قاتم ارے درميان شهول مے - كيونك وه ونيا سے تشریف لے جانکے ہوں مے اوران کے بعد کوئی نبی اور رسول بھی نہیں لیکن اس ملرح کے واقعات پیش آسکتے ہیں۔اگر ابیا ہوتو ان سے لڑو تا کہ کا فر ذلیل وخوار ہوں اور تمہارے دل شدندے ہوں۔خطاب کا زُخ حضرات صحابہ کو ہے لیکن عموم خطاب میں سب مسلمان داخل ہیں۔ اس کے بعد جہاد کی ترخیب دیے ہوئے فرمایا: اَمْرْ حَسِب تَعْرَانَ تَا تُوكُوا (الآب) کیا تمہارار پیذیال ہے کہتم ہوئی چھوڑ دیئے جاؤ کے۔اورتمہاراامتحان ند ہوگا؟ ایسا خیال ند کرو۔ ہمتحان ضرور ہوگا اور الله تعالى ان لوكوں كوجان كے جنہوں نے جہاد كيا اور الله اور اس كے رسول عليہ اور موتين سے تح محبت كرنے والے عملی طور پر ان لوگوں سے بیلیدہ ہو کرمتاز ہو جائیں سے جنبوں نے جہاد سے جان چیٹرائی ادر جنبوں نے کافروں ادر مشركون كوراز دار بنايا \_ بيامتجان والامضمون ويكرآيات بين بعي بيد مورة نساء يس كزر وكاب-

مَا كَانَ اللهُ لِيكَ دَالْهُ وَمِنِينَ عَلَى مَا أَنْ مَنْ عَلَيْهِ حَتَى يَوْبِزَ الْفِينِفِينَ الطَيْبِ - (الله تعالى مسلمانو ل)واس حالت يرد كهنائيس جابنا جس يرتم اب موجب تك كه ياكونا ياك سن تميز نفر مادب)

اورسوراً عظموت على فرمايا م : المتسبب الناش أن يُنتُركُوا أن يَتُونُوا المتناوَف الأيفت و كيالوكول في ممان كياب كصرف يول كن سه جهور دي جائي كريم المان لائة اوران كي جائي شك جائ كى) - آخر من فرمايا -وَاللّٰهُ خَدِيرُولَ مَا لَعُهُ مُلُونَ (اورالله تعالى تمهارے كاموں سے باخر ہے) دوائے علم كے مطابق جزادے كا -

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُ وَاصَابِهِ لَ اللهِ شَهِدِيْنَ عَلَّى أَنْفُيهِ هُمِ بِالْكُفْرِ

شركين استكالل فيس بي كمانله كي مجدول كوم بادكري أس حال جن كدونوائية بارے ش كافر بونے كي كوائل وے دہے مين ..

یہ وہ لوگ جیں جن کے افعال اکارت ہو گئے۔ اور وہ دوزج جس بھیٹ رہنے والے بیں اللہ کی معجدوں ا نُ أَمَنَ بِأَنْكُ وَالْبِيوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّالُوةَ وَاتَّى الزَّكُوةَ وَلَهْ يَغْشُرُ اللهُ "فَعَلَى أُولَيِكَ أَنْ يَكُوْنُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ@ٱجَعَلْتُمْ سِعَالِدٌ الْحَالِةِ وَعَارَةَ ے۔ سوتو تھ ہے کہ بہلوگ برایت بائے والول عمل سے ہول کے۔ کیا تم نے تج کرنے والوں کو یائی بانے اور المستيه العسرام كمن أمن بالله واليؤم الاخر وكامك في سبيل الله لا مجد حرام کے آباد کرنے کوائل مخض کے برابر بنا دیا جواللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا' تَكُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللَّهُ لَا يَهُ لِينَ أَمَنُوا الْقَوْمُ الظَّلِيدِيْنَ ﴿ إِلَّانِ يْنَ أَمَنُوا اللہ کے فزدیک یہ لوگ برابر فیس ہیں۔ اور اللہ طالم قوم کو ہدایت فیس ویتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اجرت کی اور اللہ کی راہ میں این مالول اور جانول سے جہاد کیا میا لوگ اللہ کے نزد کی ورج کے عِنْكَاللَّهُ ۗ وَأُولَيكَ هُمُ الْفَآيِزُونَ ۞ يُبَيِّرُهُمْ رَبُّهُ مْ بِرَحْبَةٍ مِنْهُ وَ رِضُوانٍ اغتبار سے برے میں اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اُن کا دب اپنی طرف سے انہیں رحت کی اور رضامتدی لَهُ مُوفِيهَا نَعِيْدً مُعِقِيمٌ ﴿ خَلِينَ فِيهَا آبَكُ اللِّي اللَّهُ عِنْدُهُ آجُرٌ عَظِيمٌ ﴿ ا فول كى بشارت دينا سے جن بن ميشرر بينوال ميس بيل بياوك الن بن ميشر بيش ريس كے - بلائيداللہ كے ياس بر ١١٦ ب

مشرکین اس کے اہل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کوآ بادکریں

 (آخرتک) نا زل فر ائی۔ اور بیتا ویا کہ شرکوں کا بیکا م نیس کہ مجدوں کوآباد کریں۔ شرک ہوتے ہوئے مجد کی آبادی کا کوئی معنی نیس کھی خور کے معنی نیس کا معنی نیس کہ جو لوگ اپنے افران اللہ کے معنی کرنے کوئی اللہ کے معنی نیس کہ کا کوئی معنی نیس کھی تھے ہوئے دیں کوئی اس کے معنی اس کہ معنی اس کے معنی اس کہ معنی اس کے معنی اس کہ معنی اس کے معنی اس کے معنی اس کہ معنی اس کے معنی اس کہ معنی اس کے معنی اس کہ معنی اس کے معنی اس کے معنی اس کے معنی اس کہ معنی اس کے معنی کے معنی

اَمُنَ يَالَفِهِ وَالْيَوْمِ الْنَوْمِ اللهِ وَاللهِ كَامِعِدول كووى فخص آبادر كمتاب جوالله براور آخرت كون برايمان لايا) (مكنوة المصابح من 19 عن الترفدي وابن البدوالداري)

مسا جد میں کیا کیا کا م ممنوع ہیں؟ : جیے اٹھال صالح نماز دکر طادت وغیرہ ہے مجد کو آبادر کھنے کی نشیلت ہے دہاں ان چیز وں کاارتکاب مجد کی آباد کاری کے خلاف ہے۔ سماجد میں ایسے اشعار پڑھنا جو بنی انتہارے اجھے نہ ہوں اور خرید وفرو قت کرنا اور بد بودار چیزی کھائی کرمجہ میں جانا (جس میں بیڑی سکرے تم ہا کو والے پان کی بد بوجی شامل ہے) اور سماجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ سیاس اسلامی کرنا در تعاش کرنا اور کلوق ہے سوال کرنا۔ بیہ مب اُمور مبدی مون جی اور مبدکی شان کے خلاف جیں۔

حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیجے نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مختص محید میں کسی گمشدہ چیز کے تلاش کرنے والے کی آ واز ہے تو بوں کہد ہے لا ردھا اللہ علیک (کہ اللہ تھے یہ چیز واپس نہ دے) کیونکہ مجدیں اس کام کے لئے نمیس بنائی کئیں۔(رواہ مسلم ص۱۲ج البوداؤ دص ۱۸ج)

نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے بیجی روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جبتم کسی کودیکموکذ سجد میں بیچاہے یا فریدتا ہے تو کہدو کداللہ تیری تجارت میں لقع نددے۔(مفکلو قاص ۲۰)

رسول الله علی من الله علی ارشاد فرایا کروگول پر ایک ایساز مانسا نیگا که مجدول ش ان کی با تیس دنیادی امور کے بارے شن بول گی۔ سوتم ان کے پاس مت بیشونا کیونک اللہ کوائی حاجت تیس ہے۔ (مختلو قالمصابح من ایمن الیمنی فی شعب الایمان) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوان کا بیمل میخش ہان کے پاس بین کراینا کرانہ کرو۔ خفرت تکیم بن ترام نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی کوان کا بیمل میخش ہاری کرنے ہے اور (غیرد بنی )اشعار پڑھنے نے نسماجہ میں حدود قصاص جاری کرنے ہے اور (غیرد بنی )اشعار پڑھنے نے نسماجہ میں حدود قصاص جاری کرنے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے ان وونوں دونوں نیمنی بیاز اور لہمین کے حضر سن ماہ یہ بین قرما یا اور فرمایا کہ جو تحق آبادی کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے ان وونو مایا کہ اگر تہمیں کھا تا ہوتو ان کو پکا کر کھا تھے۔ ان کی جو بوجنی جائے گی۔ (رواہ ابود او دس کوائے اس کی جربوجنی جائے گی۔ (رواہ ابود او دس کوائے اس کی جربوجنی جائے گی۔ (رواہ ابود او دس کوائے اس کی جربوجنی جائے گی۔ (رواہ ابود او دس کوائے کہ ان اور فرمایا کہ فرانیا دی خوال میں جائے گی۔ (رواہ ابود او دس کوائے کی کربان دی اور فرمایا کی کربار تھا دیا ہوئی انسان کی جربوجنی جائے گی۔ (رواہ ابود او دس کوائے کی کربان دی اور فرمایا کی کربان خوال میں جسٹان میں جسٹان میں جسٹان میں جسٹان میں جسٹان کی جسٹان میں جسٹان کی جسٹان میں جسٹان میں جسٹان میں جسٹان میں جسٹان کی جسٹان کی جسٹان کو اور جسٹان کی کرنے کی جسٹان کی جسٹان کی جسٹان کی جسٹان کی جسٹان کی جسٹان

ایک نماز کے بعددوسری نماز کے انظار یں جیغار بنا ممجدوں یں اعتکاف کرنا اور نمازوں کے انظار میں جیغار بنا بہ مجم مجدی آباد کاری ہے۔ حضرت عمان بن مظعون نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہمیں تعلی ہونے کی بعی تعلق تحت مردانہ ذاکل کرنے کی اجازت دے دے دیجے آپ نے فرمایا دہ ہم میں ہے نہیں ہے جو کسی کوضی کرے یا خودضی ہو جائے ہیں گامت کا خصی ہو دائیہ ہے کہ دوزے دکھا کرے۔ (اس سے جہوت دب جائے گی) گرعوض کیا کہ ہمیں جائے ہوئی میری اُمت کی میروسیا حت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھرعوض کیا کہ ہمیں میروسیا حت کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایا میری اُمت کی میروسیا حت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھرعوض کیا کہ ہمیں رہانیت اختیار کرنے کی اجازت دیجئے آپ کے فرمائی اوگ تارک دنیا ہوکرا لگ عاروں میں اورجنگلوں میں بیٹ میں ہے ہے کہ مرائی اوگ تارک دنیا ہوکرا لگ عاروں میں اورجنگلوں میں بیٹ میں ہیں آپ نے فرمایا کہ بھی ہو آپ نے نہیں اللہ علیہ کی اللہ عالی ہمیں اللہ علیہ کی صفائی کا اجرو تو ایس نے حضرت الس رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے دسول اللہ منظافی نے فرمایا کہ بھی ہم

میری امت کے تواب کے کام پیش کے ملے یہاں تک کہ کوئی فض اگر مجد سے ایسی چیز نکال دے جود کھنے بیس نا گوار ہو (اگر چیر معمولی ساکوڑا کچرا نکا ہو) تو وہ بھی جھے امت کے تواب کے کاموں میں دکھایا گیا اور جھے پر میری اُست کے گناہ پیش کے تو اس سے پڑھ کریش نے کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کی فض کوتر آن جیدی کوئی سورت یا آیت عطاکی گئے۔ پھر وہ اُسے بھول گیا۔ (ابوداؤ دص ۲۷ج)

آ جکل مبحدوں کی ظاہری آبادی ہی رہ گئی ہے۔خوبصورت قالین جماز قانوں درود بوار پر پھول دار نقشے کیکدار فرش وغیرہ وغیرہ ۔ ان چیز وں بی بڑھ چڑھ کر مقابلہ بی حصد لیا جاتا ہے اور قماز ول بی حاضری اور خلاوت اور فماز ول کے انتظار میں جیٹے ۔ کے انتظار میں جیٹے کے کہ کو اللہ ملکھ کے کہ کا اللہ ملکھ کے انتظام کی انتہ عند ہے روایت ہے کہ درسول اللہ ملکھ کے ارشاد فر بایا کہ قیامت کی نشاندوں میں ہے رہ کی گوگ مسجد میں بنایا کہ اس میں فرک کی سے دروایت ہے کہ درسول اللہ علی انتہاد کی اس میں خواب میں ہے دیکھ ہے کہ کوگ مسجد میں بنایا کہ اس میں فرکر میں کے درواہ ابوداؤد کی ۱۵ ساتا کہ اس میں فرک کے درواہ بوداؤد کی اور میا کہ درواہ ہوں کی اور میا ہے ۔ اور میں انتہاد کی اس میں انتہاد کی درواہ کی اور میا ہے کہ تعساجہ معمور ہو وہی خواب من انتہادی (اُن کی مجد میں آبادہ ہوں گی اور میا ہے کہ نقسانے میں ا

حجاج کو یانی بلانااورمسجد حرام کوآباد کرناایمان اور جہاد کے برابرنہیں

مجر فرمایا: آبته کمکنٹو میں آپڑائی آپڑی آپڑی السیار (الایہ) اس کے بارے میں دوسب مزول کئے گئے ہیں۔ان میں آیک تو وی ہے جو پہلے نے کور ہوا کہ جب بدر میں مشرکین کو قید کیا جن میں عباس بن عبد المطلب بھی تھے اور عباس کو کفر اختیار کرنے پر عار دلائی کی تو انہوںنے کہا کہ اگرتم ہم سے اسلام میں اور جرت میں اور جہاد میں آ کے بڑھ میں تو ہم بھی تو مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں اور تجاج کو پانی ہاتے ہیں اس پر آبت بالانازل ہوئی۔(معالم المنز مل ص ۲۵ ج

مطلب بہ ہے کہ کیا حاجیوں کو پائی پائے اور مسجد حرام کے درود بوار کی دیکے بھال کرنے کوتم نے اس فض کے تمل کے برابر کردیا جواللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا۔ اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کہا؟ بیدونوں برابر تیس ہوسکتے بعنی ایمان اور جہاد والوں کے مقابلہ میں تجاج کو پائی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال جبکہ ایمان نہ ہواسکی کچھ بھی حیثیت تیس۔ کفرو شرک کے ساتھ کو کی بھی نیک عمل مقبول اور معتبر نہیں۔

اوردوسراسب زول یکھا ہے کہ حضرت نعمان بن بشروضی اللہ حذنے بیان کیا کہ ش رسول اللہ علی ہے کہ منر کے پاس تھا۔ ایک فیص نے کہا کہ اگر میں تجاج کو پانی پلاؤل اورائل کے بعدد دسراکوئی نیک عمل نے کروں تو جھے کوئی پر واہ بیس۔ دوسر نے کہا کہ اگر میں مجد حزام کوآ بادکر نے کے علاوہ کوئی عمل نہ کروں تو جھے دوسر سے اعمال کے جوٹ جانے کی کوئی پر واہ نہیں نئیر نے فیص نے کہا کہ تم نے جوابے اعمال کے بارے میں کہاان اعمال سے بڑھ کر جہاد فی سمیل اللہ ہے ان لوگوں کو حضرت بحرصی اللہ عند نہ کہ دور ہو اور میں بلند نہ کروئی ہو کہ دول اللہ علی تھا حضرت عمال میں حاضر ہو کر اس بارے میں دوریا دت کروں گا جس میں تم اختا ف کر رہے ہو جا نے انہوں نے خدمت عالی میں حاضر ہو کر سوال کیا اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ (معالم المتر مل میں تم اختا ف کر رہے ہو جا تھا تھی انہوں نے خدمت عالی میں حاضر ہو کر سوال کیا اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ (معالم المتر مل میں تم اختا ف کر رہے ہو چنا نے انہوں نے خدمت عالی میں حاضر ہو کر سوال کیا اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ (معالم المتر مل میں تم اختا ف کر رہے ہو چنا نے انہوں نے خدمت عالی میں حاضر ہو کر سوال کیا اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ (معالم المتر میں میں تم اختا ہوئی۔ ان میں تعالم المتر میں تعالم میں تعالم المتر میں تعالم میں تعال

اس سے معلوم ہوا کہ ایمان تو تمام احمال سے افغنل ہے ہی جہاد فی سیمل اللہ می تجاج کو پائی بانے اور سجد حرام کی دکھیے بھال اور تولیت سے افغنل ہے۔

الله تعالى شاعة في فرمايا: لَا يَسْتَوَانَ عِنْ لَاللهِ بِيلُكُ اللهِ بِيلُكُ اللهِ كَانُو يَكَ برابرتين إن - وَاللهُ لَا يَهْسَدِى الْتَوْفَرُ الطّلِيدِينَ اور الله فالمون كو بدائة تين ويتا ( فالمون سے شرك مراد بين وه شرك برقائم بوتے بوت تن اور صحح بات كؤيس مانے )

مومن مهاجرین اور جابدین کوبشارت: اس کے بعدایان اور جراد فی سیل الله کی افسات بیان اور جراد فی سیل الله کی افسات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرایا: الکّن آمنُوا وَ مَاجُرُوا وَ جَاهَدُوا فَ سَبِيْ لِي اللّه بِالْمُوالِهِ مُو اَنْفُر هِ وَ اَنْفُر اَنْفُر وَ اَنْفُر اَنْفُر وَ اِنْفُر وَ اَنْفُر وَ الْفُر وَ الْفُرُولُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے باپ بھائی' بیوی' کنبہ ٔ قبیلہ ٔ مکان' دوکان' آلاولا دکی کوئی حقیقت نہیں

بزار خویش که بیگاند از ضا باشد بسب آیت بالا بیک اگرین استوالا کنتی اگرین استوالا بین از این بولی تو بعض وه اوک جنهول نے اسلام آبول کرایا تھا اور جمرت نیس کی می کہنے گئے کہ اگر ہم جمرت کرتے ہیں قو ہمارے مال ضائع ہوجا کیں کے اور تجارتی تم ہوجا کیں گی اور کھر ویران ہو جا کیں کے اور دشتہ داریاں کٹ جا کی گی اس پر دومری آیت قلل ان کائ ایک گئے (الاید) نازل ہوئی۔ (معالم المتویل می سے بیاج میں جس میں واضح طور پر اللہ تعالی نے این نے اکرم ملک کی زبانی یا علان کرواویا کہ اگر تمہارے باپ اور

سورہ نساہ (آ ہت ۵۸) ہم جرت پر قدرت ہوئے ہوئے جرت نہ کرنے والوں کے لئے فَلُولَاكَ مَأَوْلَهُمْ جَعَدُوْ وَسَاكِمْتُ مَصِيْرُوْاً فرمايا ہے الله كى وعمد پر نظر شدر كھنا اور رشتہ دار يوں اور تجارتوں اور كھروں كا دھيان ركھنا اور ان كى مجبت ہى جہاداور اجرت كوچھوڑ و ينابيا ئمان سے بحى دور ہے اور عثل سے بحى ۔

آخر ش فرمایا: و الله کاریف ی الفؤم الفیویین اورجولوگ فاس میں الله کی فرمائیرداری میں کرتے کافروں سے دوی رکھتے میں اللہ تعالی ان کوہدایت نہیں دے گا کہ وہ اپنی عش سے کام لیں اور ایپے نقع اور ضرر کو جھیں۔ونیا کواللہ کی رضا کے مقابلہ میں جوز ججے دی اُس کی سزائیں ان کا بیرحال ہوؤ۔

فا کھرہ: ایمان تو آ کرنے کے بعد ایمان کے تقاضے انسان کوشری ادعام رعمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ شری اُدعام میں بہت می ایک چیزی آ جاتی ہیں۔ جو تھس پر گرال ہوتی ہیں ان میں سے جرت می ہے جہاد می ہے جرام مال کا چھوڑ تا ہمی ہے۔ شریعت کے مطابق اپنوں سے قطع تعلق کرتا ہمی ہے اور بہت سے اُمور ہیں جو تفس کو تا کوار ہیں۔ جو لوگ بہ جانے ہیں اور مائے ہیں کہ انڈ تھائی ہمارا خالق و مالک ہا اور اس کا حق سب سے زیادہ ہے اور مال مجمی اس نے دیاہ اور دشتہ داریاں بھی ای نے بدا فرمائی ہیں آئیس اسلامی احکام پر عمل کرنے میں ہوج می و شواری نہیں ہوتی وہ انشاور اس کے دسول کی مجت کو ہر چیز برتر تیج دیتے ہیں۔

حضرت الس رمنی الله عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے ارشاد قربایا کہ جس مخص سکے اندر تین جزیں ہوں گی الن کی وجہ سے وہ انھان کی مشاس یا لے گا۔

> میم او وقتی جسان اوراس کے رسول میگاہ دوسری تمام چیزوں سے زیاد ومجوب ہوں۔ مردم وقتی میکسید میں میں دوران کے اس ک

ووسراد فض جوكى بنده سے مرف اللہ كاك لئے مبت كرے۔

سیسر اُوہ مخص جےاللہ نے کفرے بچادیادہ وائی کفریش جانے کواپیائی براسمجے جیسے آگ میں ڈانے جانے کوئر ا سمتاہے۔(رواہ ابخاری میں کے 1)

نیز حضرت اُلس رضی الله عندے بید بھی روایت ہے کے رسول اللہ عظیفی نے ارشاد قربایا کرتم بی ہے کوئی فخص اس وقت تک مؤس ند ہوگا جب تک کریس اسکے نزدیک اس کے باپ اس کی اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ند ہو جاؤں۔ (رواہ البخاری ص بے ج) ایمان کی مشاس سے بیمراد ہے کہ طاعات اور عبادات میں لذت محسوں ہونے گے اور اللہ اور اس کے رسول علی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے کے برطرح کی مشقتیں اور تکلیف برداشت کرنا آسان ہوجائے۔

فا کمرہ: عبت دوطرح کی ہوتی ہے۔ ایک مبت طبی جس کی اختیار نہیں ہوتا۔ اور دوسری مجت اختیاری یہ مبت عقلی ہوتی ہے او پرجس مجت کا تذکرہ ہوا اس سے مجت اختیاری سراد ہے جونکہ غیراختیاری آ مور کا اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو مکف نہیں بنایا (اور طبی محبت اختیاری نہیں ہے) اس لئے اوا مرشرعیہ ش مجت عقلی اور اختیاری ہی سراد ہے۔ اگر کی خص کے دل میں طبیع طور پر آل اولا واور رشتہ داروں کی اور مال کی مجت ہوتو اس پر مواخذہ نہیں ہے بشر طبیہ یہ طبیع مجبت عقلی اور اختیاری مجت بوتو اس پر مواخذہ نہیں ہے بشر طبیہ یہ طبیع مجبت عقلی اور اختیاری مجت پر غالب ند آ جائے۔ لینی طبیع مجبت اللہ اور اس کے رسول علی ہے کہ احکام کی خلاف ورزی پر آ مادہ نہ کروے۔ ایمانی تقاضوں کا پورا کرنا بعض مرتبہ آل اولا ڈیال اور دکا نداری کی مجبت کی وجہ سے دشوار ہو جاتا ہے اور غیر اللہ کی مجبت میں اللہ تعالی کی نافر مائی پر لگہ جاتے ہیں۔ بچوں کو توش کرنے کے لئے نشور ہیں تر بری ہو ہیں۔ گھر میں ٹی ورا کرنے کے لئے نشور ہیں تربید ہیں۔ گھر میں ٹی ورا کرنے کے لئے نشوت ہے گی اور میں طوٹ ہو گئے۔ دوستوں کو خوش کرنے کے لئے واڑھی موٹ ٹی نظر مائی کی دواج می موٹ ٹی موٹ کی ساز میں کرنی اور ایک ورث کی اور کی عربت کی موٹ میں موٹ ہو گئے۔ دوستوں کو خوش کرنے کے لئے واڑھی موٹ ٹی مقالی ہو ہوا ہے۔ ووستوں کو خوش کو تھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ہی اور ایسے مواقع میں عقلی ایمانی مجبت میں مقابلہ کی صورت بن جاتی ہے۔ عوا کو گھر بھی مجبت میں مقابلہ کی صورت بن جاتی ہے۔ عوا کو گھر بھی مجبت میں مقابلہ کی صورت بن جاتی ہے۔ عوا کو گھر بھی مجبت میں مقابلہ کی صورت بن جاتی ہے۔ عوا کو گھر بھی مجبت ہیں۔

اَحْبَ الْمَالَةُ فِينَ اللهُ وَكُولُولُو وَجِهَالَةِ فِي سَهِيْلِهِ كَعُوم مِن اس طَرح كى سب با عَمَ آجاتى بي ببت ب نك بندول كوايما نيات كي تنتي كرتے ہوئے اور جنت كا يقين ركھتے ہوئے اعمال صالحا تجام ديتے ہوئے يہ مقام حاصل ہوجاتا ہے كہ طبعى محبت مجى اللہ اور اس كرسول اللہ عليہ تك سے نيادہ ہوجاتى ہے۔ يہ مقام بہت مبارك ہاور برتر وبالا ہے۔ زہے تھيب جے حاصل ہوجائے۔

لقن نصركم الله في مواجع على المرض كور و كوم منين إذ الحبيت كوك ترت كفوك كورات المعرف الله في المرض كا به تهين المن كرت به ممنه المركب و المعنى عنكم الكرف المركب المركب المن كرت به ممنه المركب و المعنى عنكم الكرف الك

# ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَكَالَّهُ وَاللَّهُ عَفُوْرٌ تَحِيْمُ ٥

جس کی جاہے توب تول فرمائے اور اللہ بھٹے والا مہرمان ہے

#### غزوهٔ حنین میں مسلمانوں کو کنڑت پر گھمنڈ ہونااوراس کی وجہ سے اولاً محکست کھا کر بھا گنا پھراللد تعالیٰ کا مددفر مانا

قضصید: ان آیات بی اول والد تعالی نے سلمانوں کو خطاب کر کے پفر مایا کہ اللہ نے بہت ہے مواقع بی تنہاری مدوفر مائی۔ پھر خصوصیت کے ساتھ غرو و دکتین بی مدوفر مانے کا دافعہ باود لایا جین (مح ن ی ن ) مک معظمہ اور طاکف کے درمیان ایک جگہ ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد رسول الله سلم بی ہوازن کی طرف تشریف لے محتے جمنوراتدی صلی الله علیہ دسلم کی موازن کی طرف تشریف لے محتے جمنوراتدی صلی الله علیہ دسلم کے ساتھ بہت بوی جماعت تھی بعض محابہ کے منہ سے پیکل جمیا کہ آج ہم کی کی وجہ سے مغلوب تہیں ہو سے اللہ علیہ داند کا کرتا ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو اول فکست ہوئی اور بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ اور چیمافراد کے علاوہ سب لوگ بھاک کھڑے ہوئے۔ بعد میں اللہ تعالی نے فتی نصیب فرمائی۔

عُرُ وہ تغین کا مقصلی واقعہ: الی واقعہ کا تعین اس طرح ہے کہ جب بھیلہ ہوازن کو یہ معلق ہوا کہ رسول الله ملی الشعلی الشعلی الشعلی الله علی الشعلی الله علی الشعلی ال

جب من ہوئی تو مسلمانوں کے نظر اور بنی ہوازن کی جمعیت کا مقابلہ شروع ہوا۔ یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ بعض مسلمانوں کی زبان سے بیہ بات نکل گئ تھی کہ اس وقت ہماری تعداد بہت ہے افراد کی کی کہ وجہ سے آج فکست نہیں کھا کیں تے۔ بنی ہوازن کے لوگ تیراعدازی بی بہت ماہر تھے۔ آنہوں نے تیر اندازی شروع کی تو مسلمان پشت پھیر کر بھاگ لئے۔ دشن کے مقابلہ بی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ چندا فرادرہ مسے تھے جن جی حضرت ابو بکر محضرت جر حضرت علی معضرت عہاس رسی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ آپ برابر پیکارتے رہے۔

آيُّهَا النَّاسُ حَلُمُوْ اللَّي آنَا رَسُولُ اللهِ آنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ ﴿ الْسَالُوكُو المِرِي طرف آجاؤ - عمد رمول الشّهول عمل جربن عبدالشّهول) المن موقعه يردسول النّسلى الشّعليدوللم سفيد فيحريرسوار تتجاود بطورد جزيه يرُحد سب تتحد آنَا النَّبِي لَا كَذِبْ الْنَابُ عَبْدِ الْمُطَلِبُ

(ين نيي بول أس من كوئي جموت نيس ....من عبد المطلب كي اولا وبول)

اس موقعہ پرآپ نے اللہ تعالیٰ سے دعاء ما کی اور عرض کیا: اَللَّهُمْ نَزِلُ نَصُوکَ (اے اللہ اپنی بدونازل فرما) آپ نے حضرت عہاس رضی اللہ عند ہے فرما) آپ نے حضرت عہاس رضی اللہ عند ہے فرما) آپ نے حضرت عہاس رضی اللہ عند ہے فرما کا دھوا ہے اللہ علیہ واللہ کیا دو کہ اسانسار کی جماعت اوحرا والسلی اللہ علیہ واللہ کیا ہے کہ بہر کر مشرکین کی طرف مجینک دی اور فرمایا جماعت آنو جو ہ ۔ اللہ کا کرنا ابیا ہوا کہ یہ کنگریاں دھمنوں کی آبیک ملی ہر کر مشرکین کی طرف مجینک دی اور فرمایا جماعت آنو جو ہ ۔ اللہ کا کرنا ابیا ہوا کہ یہ کنگریاں دھمنوں کی آبیک ملی ہوتے ہوئے والے قبائل کو کا بھی ہوئے اور بوی ورکز رکا تھی ہونے دو الے قبائل کو کلست ہوگی ۔ ان جس بہت سے مقتول ہوئے اور بوی تعداد جس قبد کر کے خدمت عالی جس حاضر کے جس کی حکمیں بندھی ہوئی تھیں ۔ ان نوگوں کے اموال اور تورتی اور آل تعداد جس مسلمانوں کو بطور غیست ہوں گئے ۔ (جیسا کہ رسول اللہ علیہ دسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے اموال ان شاء اللہ کل کوسلمانوں کے لئے مال غیست ہوں ہے)

جن لوگوں نے فتح کمہ کے بعد اسلام آبول نہیں کیا تھا ہوں ہی ساتھ چلے آئے تھے اُنہوں نے جب اللہ کی مدود یکھی تو اس موقعہ یراسلام قبول کر لیا۔

جب الله تعالی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فتح یا بی نصیب فرمائی تو آپ نے مال غنیمت کوجس میں اونٹ مجریاں اور غلام باعدیاں سمجی تتے۔ مقام معرانہ پر لے جانے کا تھم فرمایا اور فرمایا کہ دہاں لے جا کرسب جمع کر دیتے جائمیں اور حصرت مسعودین عمر وانصاری کوان اموال کو لے جانے کا ذمہ دار بنادیا۔

مقام اوطاس میں مشرکین سے مقابلہ اور ان کی شکست: اس کے بعد میدان سے بعا مخے والے وشیر میں اللہ علاقے نے اسکے والے وشیر میں مشرکین سے مقام اوطاس پر پڑاؤڈ الا انہاز وقعا کہ بیلوگ جنگ کریں سے رسول اللہ علاقے نے اسکے مقابلہ کیلئے معرب اُبوعامر منی اللہ عندو ہیں مقابلہ کیلئے معرب اُبوعامر منی اللہ عندو ہیں شہید ہوس کے بعد ان کے بچازاد بھائی معرب اُبوموں منی اللہ عند نے جنٹو استجالا اور قال کیا اللہ تعالی نے لاتے یا ب

تھیب فرمائی اورا نمی کے ہاتھوں وہ مخص منتول ہوا جس نے صفرت ابوعا سرم کوشہید کیا تھا۔ جنگ اوطاس کے موقعہ پر بھی مال تنیمت طاجن میں شرکین کی بہت ی عور تیں بھی تھیں۔

طاکف کا محاصرہ پھر وہاں اللہ بن عوف بن ہوازن کا سردار اور اس کے ساتھی اور دوسر بے لوگ تلعہ بندہو کے متعد سول طرف روانہ ہوئے وہاں اللہ بن عوف بن ہوازن کا سردار اور اس کے ساتھی اور دوسر بے لوگ تلعہ بندہو گئے متعد سول اللہ ملی اللہ علیہ وسلے دوائی من مالی من عوب وہ لوگ اللہ من مالی اللہ علیہ وسلے دوائی من میں بہت سے لوگ زخی ہو گئے ۔ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے جینی استعمال من اور ای اور اس کے ذریعہ قلعہ کے اعد بھر جینی استعمال فرائی اور اس کے ذریعہ قلعہ کے اعد بھر جینی استعمال فرائی اور اس کے ذریعہ قلعہ کے اعد بھر جینی (بیاس ذمانہ من پھر جینی کا ایک آلہ تھا وہ وہ ما من کی ترقی اور استعمال کرنے ایک علی اللہ علیہ وہ کا بیان ہے کہ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے جینی بنائی تھی اور استعمال کرنے کا معورہ دیا تھا۔ جب فتح یا بی کوئی صورت نہ بی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل کووائیں ہوجا کیں گے۔ کامشورہ دیا تھا۔ جب فتح یاب ہو جا کیں ہوجا کیں۔

چھر ان میں تقسیم غنائم : آپ طائف سے واپس ہوئے و مقام بھر اندیں پنچ آپ کے ساتھ مسلمانوں کالشکر عظیم تھا۔ وہاں پہلے سے فنیمت کے اموال بھیج دیئے تھے۔ جن ش تی جوازن کے قیدی بھی تھے۔ اُن قیدیوں کی اتعداد چے بزارتھی جن ش بنچ اور عورش بھی تھیں۔ اور بہت بزی بھاری تعداد میں اُوٹ بھی تھے اور بحر بیاں بھی تھیں۔ آپ نے ان کو اسپے لفکر میں تقسیم فر ماویا۔ پھران کی درخواست پر فائمین سے اجازت کے کران کے قیدی واپس کردیئے کے ونکہ تی بوازن نے اسلام تبول کر کے اس کی درخواست کی تھی۔

جیدا کہ پہلے عرض کیا گیا مالک بن عوف جوئی ہوازن کا سروار تھا وہ طائف میں قلعہ بند ہو کیا تھا۔ آپ نے اس کو نبر بیجی کہ اگر اسلام قبول کر سے میرے پاس آ جائے تو اس کے کنیہ کے نوگ اور اس کا مال واپس کردوں گا اور اس کوسواون بھی وے دوں گا جب مالک بن عوف کو یہ بات کیٹی تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور آ مخضرت سلی اللہ علیہ دسلم نے اپنے وعدہ کے مطابق اس کے اہل وعیال واپس کروئے اور سواون بھی عنایت فرما ویے۔ اس کے بعدرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے بھر اندے عمرہ کا احرام با تدھا۔ اور کہ معظمہ بھی کوعمرہ اوا کیا تھرمد بینہ منورہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ تشریف لے آئے۔ (مین البدلیة والنبلیة للحافظ این کیر میں ۲۳۲۲ میں ۲۸ ساتھ تشراد ملاقط )

حنین میں فرشتوں کا نزول: سلمانوں کوادل کست ہوئی۔اورا کی کست ہوئی کے اندانی کست ہوئی کے زمن اُن کے لئے تک ہوئی اور سبب اس کاوی ہوا کہ معن سلمانوں نے کہ دیا کہ آج تو ہم تعداد میں بہت ہیں کست کا اخال ہی نہیں۔ مجراللہ تعالی نے مدفر مائی اور رسول اللہ علی کے بسکینہ نازلُ فر مائی اور سکون واطمینان کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنے گے جس سے وشمنوں نے فکست کھائی۔

قرآن مجیرش غود و نشن کا ذکر کرتے ہوئے گانڈول جنود الیوسون الیوسون الدوراللہ فالداراللہ الدوراللہ فالداراللہ الدوراللہ الدورال

فرشتوں کے آثار نے کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا: وَعَدَّبُ الَّذِینَ لَکُفُرُوا کے الله نے کا فروں کوعذاب دیا (جومقتول جوئے اور قیدی ہے) اور آخرت میں جوسزا ہوہ دیا وہ کا در قیدی ہے) اور آخرت میں جوسزا ہوہ دنیاوی سزا کے علاوہ ہے جو کفر رمرے گا وہاں واکی عذاب میں جنان ہوگا۔ آخر میں فرمایا۔ شُدُّ کِنُوْنُ اللهُ مِنْ بَعَلَا ذَٰ لِكُ عَلَٰ مِنْ بَعَلَا دُولُكُ عَلَٰ مِنْ بَعَلَا دُولُوں کے اور اللہ عَلَٰ وَاللہ مِمَان ہے)

ماً لک بن موف نے اسلام قبول کر سے جورسول اللہ عظیقہ کی صفت بیان کرتے ہوئے چنداشعار کے اٹل علم کی دلچیں کے لئے نقل سے جاتے ہیں۔

فى النباس كبلهم بمثل محمد

ماً إن رأيت ولا سمعت بعثله

ومتى تشأ يخبرك عما فى غد بالسمهرى وضرب كل مهند وسط الهباءة خادر فى مرضد اوفی وأعطی للجزيل اذا اجتدی واذا الـکتيبة عسردت أنيا بهـا فـکــانـــه ليـث عـلــی أشبـالــه

جن كاترجمه بيه:

۱- میں نے تمام لوگوں میں محمد ( عَلَيْكُ ) جبیباند و یکھااور نہ سنا۔

۲-خوب زیادہ مال کثیر کا دینے والا جب کہ وہ سخاوت کرے اور جب تو جا ہے تو تجھے اس بات کی خبر دیدے جوکل ہونے والی ہے ( وہ جو آپ نے فرمادیا تھا کہ ٹی ہوازن کے مال کل ان شاءاللہ مسلمانوں کے لئے مال ننیمت ہوں گے اسکی طرف اشارہ ہے )

۳۰-۳ ۔ اور جب شکراپنے دانتوں کو چینے لگے نیزوں کے ساتھ اور ہر کلواراستعال کر لی جائے تو کو یا وہ شیر ہے اینے بچوں ( کی گمرانی ) پرغبار کے درمیان ہرگھات کی جگہ میں۔

ذكوها الحافط ابن كثير في البداية ص ٢١٣١ ع والمخادر (بالخاه) الاسد الذي اختفى في اجمعته كيما في القلموس (السه مافقا ابن كثير في البدايه النهامية ش ذكركيا بـــالخاد اس شيركو كميتم بين جوايني كيماريس جميا بموابو)

اَیَا اَیْکُاالُزِیْنَاالُوْ اَنْکَاالُو اَنْکَاالُو اَنْکَالُو اَنْکُو اِنْکُو اَنْکُو اِنْکُو اَنْکُو اِنْکُو اَنْکُو اِنْکُو اِنْکُونِی اَنْکُونِی اَنْکُونِی اَنْکُونِی اِنْکُونِی اِنِنْکُونِی اِنْکُونِی اِنْکُونِی اِنْکُونِی اِنِنْکُونِی اِنْکُونِی اِنْکُونِی اِنْکُونِی

## مشرکین نجس ہیں مسجد حرام کے پاس نہ جا کیں

قضعه بيو: يآيت بحي مورة براست كي شروع كي أن چاليس آيات بي سب بين كاعلان وي شرح من الله عند كذر بعد في كي موقعه بركرايا كيا تفاجس بين حضرت الوبر المج تقد جن جيزون كاعلان كيا تفاد أن بين يهي تفاكه السمال كي بعد كوئي شرك في تذكر ب اوركوئي شخص نظاء و في كاحالت مي طواف نذكر ب (جيسا كه شركين كياكر تي السمال كي بعد كوئي شرك في تذكر بي المركين كياكر تي السمال كي بعد مجد حرام كي باس ندا كي "اس من من المركين كياكر تنظرت الم ما يوحد في من ندا من من المركين كوفي نذكر في المواف المسجد حرام من ندا من وسية كالي معلم معلم من المركين كوفي نذكر في المجازة و معرت الم صاحب كالمحد مطلب بي الكرك كافركوم بحرام من ياكي بحي مجد من واغل بوف كي اجازت وي جائزة حضرت الم صاحب كي مطلب بي الركي كافركوم بحرام من ياكي بحي مجد من واغل بوف كي اجازت وي جائزة وعفرت الم صاحب كي مطلب بي الكركي كافركوم بدرا من ياكي بحي معجد من واغل بوف كي اجازت وي جائزة وعفرت الم صاحب كي

تزدیک بیجائز ہے۔ اور بلید ہونے سے مراد اُن کی اغرونی ناپا کی بعنی عقائد شرکیداور کفرید مراد ہیں۔ بال اگران ش کوئی مرد مورت جناب والا ہو یا کوئی مورت جناب والی ہویا جسم پرکوئی فلا ہری نجاست کی ہوئی ہوئو ان نجاستوں کی وہ سے واخل شہونے ویا جائے گا اور اس میں موس اور کافر کا تھم ایک ہی ہے۔ دیگر انتہ کا غیب اس سے مختلف ہے۔ صاحب روح الله جائی نے دعترت امام شافعی اور حضرت امام اللہ اور حضرت امام احمد بن ضبل رحم ہم اللہ تعالی کا بیغہ ہم انتہ کوئی کیا ہے کہ کی کا فرکو نواہ ذی ہویا ویزہ سے کر آیا ہوکسی ہمی صورت ہیں مجدحروم میں واخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کا فروں کی طرف سے کوئی قاصد آھے قام المسلمین مجدے با ہرنگل کراس سے تفتگو کرے۔

بیقو ان حضرات کا ندمب مسجد حرام کے داخلہ کے بارے میں ہے۔ رہاد دسری مساجد کا مسئلہ تو حضرت امام شافعی دوسری مسجد وں میں کا فر کے داخلہ کی اجازت دیتے ہیں اور ایام مالک سے ایک روایت بیرہے کہ تمام مسجد وں کا تھم برابر ہے کسی مسجد میں کافر کا وافلہ جائز نہیں۔

حضرت امام ابوصنید تنے جو آیت کا بید مطلب بتایا ہے کہ کا فرول کو جج اور عمرہ کرنے ہے دو کا جائے اور بعض طالات میں کا فروں کے مجد حرم میں وافل ہونے کی اجازت ہے اس کی دلیل میں حضرت جاہر رضی اللہ عند کا بیار شادہ بیش کیا جاتا ہے جے در منثور (میں ۲۲ جس) میں مصنف عبد الرزاق وغیرہ سے نقل کیا ہے۔ فسلا یہ فویو المصبحد المحرام بعد عامهم ہدا الله ان یہ کون عبد اله او احدا من اُھل الله فه ( کہ شرکین اس مال کے بعد مجد حرام کے قریب ہوا کمیں محرید کروئی غلام ہویا کو فی فیض ذی ہو) اور یہ معلوم ہے کہ کا فرشرک ہونے میں غلام با ندی اور دی اور دوسرے مشرکین سب برابر ہیں۔ جب غلام اور ذی کواجازت دے دی گئی تو معلوم ہوا کہ ہر کا فرکے داخلہ کی اجازت ہے۔ البت میں موقوفا ہی نقل کی ہے لیکن اس بات کی مما قدت ہے کہ اکور تج یا عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے ۔ حدیث بالا در منثور میں موقوفا ہی نقل کی ہے لیکن علام ابو کر جسمام نے ادکام القرآن (میں ۲۸ جسم) میں مرفوفا اور موقوفا وونوں طرح تھی جو دحضرت جابر نے بعض اوقات ارشاد نوی کے طور پرنقل کر دیا اور محمی بی طرف ہے فوئی دے دیا۔

تمامہ بن اٹال کا داقعہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ کا فرکوسجد بھی داخل کیا جاسکتا ہے۔ ثمامہ ایک فخف تعے جنہیں حضرات محابد رضی اللہ عنہم کر قاد کر کے لئے آئے تھے اور ان کوسجد نبوی کے ایک ستون سے باعدہ دیا تھا۔ بعد بھی انہوں نے اسلام آبول کر لیا تھا۔ ( مسیح بخادی میں ۲۲ ج) ا

فَلْا يَكُورُ يُوالْمَسْنِيدُ الْعَرَامِ (اللّهة) (سركين مجدرام كقريب نه جاكين) اس كي تصريح فرمان ك بعد

ُ ارشاد فرمایا: وَإِنْ خِفْتُونَ مِنْ لَهُ فَسَوْفَ بِغُنِينَا لَهُ اللهُ مِنْ فَضَلِهَ إِنْ سَلَاءَ (اَكُرَمُ فَقرے وَرتے ہوتو عنقریب الله تهمیں اینے فضل سے عن کروے گا اگر جاہے)۔

آس کا سبب نزول بتائے ہوئے درمنثوری حضرت ابن عباس رضی الله عہما ہے ہوں قل کیا ہے کہ شرکین جب ج کے لئے آئے تھے تو اپنے ساتھ عللہ (گیبول جو وغیرہ) بھی لے آئے تھے اوران کوفروخت کرتے تھے۔ جب ج کے
لئے ان کا آ ناروک ویا گیا تو مسلمانوں نے کہا کہ اب جمیس کفار کی چیزیں کہاں سے ملیس گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مید آ سے
نازل فر مائی اوران سے دعدہ فر مایا کہ اللہ اگر چاہے تو اپنے فعنل سے غنی کرویگا۔ حضرت سعید بن جبیراور حضرت بجابدے بھی
مید بات منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سلمان کا فروں سے اور اُن اموال تجارت سے بے نیاز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ
نے ان کے لئے رزق کے دوسرے دروازے کھول دیئے اور اُنیس جومعاشی مشکلات کا اندیشہ تھا آئیس دور فرما دیا۔

#### كَاتِلُواالَ ذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اللَّخِرِ وَلَا يُعَرِّمُونَ مَا حَزَمَ

ان اوگوں سے جنگ کر وجواللہ براور آخرت کے دن برایمان میں لاتے اور اللہ نے اور اس کے رسول نے جن چیز ول کورام قرار دیا ہے

اللهُ وَكُلُولُهُ وَلَا يَكِ يُنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوا

اے حرام نیں مجھتے اور وین حق کو قبول نیس کرتے۔ یہ وہ لوگ میں جنہیں کتاب دی گئ ان سے بہاں تک جنگ کرو

الْجِزْيَةَ عَنْ يَكِ وَهُمُصَاغِرُوْنَ ﴿

كدوه الحمت بوكر ذلت كي حالت بن النيخ باتحد بيراداكري

#### اہل کتاب ہے قال کرنے کا تھم

قسف مدين : سابقة آيات عن شركين سے جہادكر فائقم تھا۔ اس آيت عن اہل كتاب سے قبال كرف كائقم ہے۔
اسلام كا قانون ہے كەكافروں سے جب جہادكيا جائے تو اول ان كواسلام قبول كرنے كا دعوت دى جائے اگر انہوں نے
اسلام قبول كرنيا تو آئے كوئى جنگ نہيں۔ اب وہ اپنے ہو گئے ان سے جنگ كرنے كاكوئى جواز نہيں رہا۔ اب تو آئييں دين
سكھا عمل ہے۔ اسلام ہے احكام بنائيس سكاور نے پرانے مسلمان سب اتحاد وا تفاق کے ساتھ اللہ كى دى كومف و لكركر
جليں ہے۔ اگر كافر اسلام قبول ندكر بن تو ان سے كہا جائے گاكہ تم جزید دینی ملک ہمارا ہوگاتم اس ملک عن رہوا ور تمہارى
جانوں كى ہم حفاظت كريں ہے۔ اس حفاظت كے بدلة نہيں مال دينا ہوگا۔ اگر ملک پركوئى حملم آور ہوگا تو تمہيں ساتھ ل كر
فرنا ہوگا۔ اگروہ اس كوقبول كرليس تو بھى آئے لازائى كاكوئى موقع تيس ہے جو جانوں كى حفاظت كا بدلہ ہوگا اس كو جزيہ كہا جاتا
ہے ۔ یہ جنوى یہ جنوى کا مصدر ہے جو فعلة کے وزن پر ہے جزیہ کوگری ہزا کے طور پرمقرد كيا حماہ ۔ یہ ہم خص ہے ہیں
لیاجا تا اور سب سے برا برہمی نیس لیاجا تا۔ جس كی بجو تفسیل ان شاء اللہ ایک کئی جائے گی۔

اکر کا فرجزیدوی سے بھی اٹکاری ہوں تو پھر قبال بعن جگ کی صورت اختیار کی جائے گی اس بارے میں فرمایا ہے

کہ ال کتاب بینی میرودونساری سے جنگ کروجواللہ پرادرآ خرت پرائیان نیس رکھتے۔ بہاں تک کرذات کے ساتھ جزیہ ادا کریں۔اس میں اہل کتاب کی قیداحر ازی نہیں ہے۔دوسرے کافروں کا بھی یہی تھم ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرکے مشرکوں سے جزیدوسول کیا تھا۔

آیت پی قمال اور جزیر کا ذکر ہے۔ وہوت اسلام پیش کرنے کا ذکر نیس اس لئے کہ جن لوگوں کو پہلے ہے دہوت
اسلام پیٹی ہوئی ہوانہیں قبال ہے پہلے دہوت دینا ضروری نیس۔ اہل کتاب یہود دفساری اسلام ہے پوری طرح واقف
ہے۔ رسول اللہ علقے کو پوری طرح پیچان گئے تھے کہ آپ واقتی اللہ تعالی کے رسول جیں۔ اس سب کے باوجود منکر تھے۔
رسالت کے قد منکر تھے ہی اللہ کی تو حید کو بھی چھوڑ بچکے تھے۔ اور آخرت پر بھی ایمان نیس رکھتے تھے اگر کی درج میں آخرت
کا تصور تھا تو وہ آخرت کو نہ بائے کے درج میں تھا کہ نکہ جانے ہو جھتے گفرا فقیار کرنا اور آخرت میں جو کفر کی سز اب
لیمن عذاب داگی اسے بھکتنے کے لئے تیار رہنا ہے تو جسے کو نہ بائے کے درجہ میں ہے۔ جنز وہ حشر اجساد یعنی بادی اجسام کے
دوبارہ زیرہ ہونے اور حساب کتاب کے قائل نیس تھے۔ جنت اور دوز خ کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ بیر کوئی خاص
مقام میں ہورج کی خوشی کا تام جنہ اور کے مانام جنم رکھا ہوا تھا۔ ای لئے

فربایا۔ قال صاحب الووح وابعانهم المذی یز عمونه لیسی علی ما ینبغی فهو کلا ایمان (صاحب دوح العانی فربایا۔ قال صاحب الووح وابعان خیال کرتے تھے دہ در حقیقت ایمان بین دہ تو ایمان کا شہوناہے) (ص ۸۷ نے ۱۰) الل کتاب کا حال بیان کرتے ہوئے یہ بھی فربایا: وَلَا یُعَرِّمُونَ مَا حَدُولَ اللهُ وَرَسُولُ فَا کَا الله نے اور اس کے رسول نے جن چیز وں کوح ام قرار دیا ہے ان کوح ام نیس بھتے۔ جب وین اسلام کو قبول نیس کرتے تو حرام وطال کی تفصیلات کو بھی نیس مانے ۔ صاحب دوح المعانی نے اس تقریر میں بعض علا مکا یہ قول بھی تقل کیا ہے کہ ان کا جس رسول پر ایمان لانے کا دعوی ہے اس نے جن چیز وں کوح ام قرار دیا خواہشات نس کے اتباع کی وجہ سے ان کوح ام قرار دیا خواہشات نس کے اتباع کی وجہ سے ان کوح ام قرار دیل و بیا در سود کا لیمان دیتا ان کے بان عام تھا۔ جن کی دور ہوگے مثلاً رشوت اور سود کا لیمان دیتا ان کے بان عام تھا۔ جن کی

حرمت اکل کتاب کا حرید حال بیان کرتے ہوئے فربایا: وَلَا يَ بِیْنُونَ وَیْنَ الْعَیْقَ کدوہ وین مِن لِینِی اسلام کو قبول بیس اللے کتاب کا حرید حال بیان کرتے ہوئے فربایا: وَلَا يَ بِیْنُونَ وَیْنَ الْعَیْقَ کدوہ وین مِن لِینِی اسلام کو قبول بیس کرتے ۔ اس کی بیم خات افراسلام قبول کرلیں تو بہتر ہے ورند ہزید ہے ہے گا اور جنگ کہیں کی جائے گا۔ بہتر ہے ورند ہزید ہے گا اور جنگ کہیں کی جائے گا۔ پہتر ہے ورند ہزید ہے گا اور جنگ کہیں کی جائے گا۔ پہتر ہے کہ فربایا: حیثی یُفظوا الْحِیدُ یَدُ عَنْ بَدُنِی اس مِن لفظ عَنْ بَدُنِی ہے کیا مراو ہے؟ اس کے بارے بیس متعدد الوال بیس بعض صفرات نے فربایا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس فیص پر جزید دینا مقرر کر دیا گیا وہ خود آ کر اوا کر کے کی ورسے کے ذریعے نہ بیجھے کیونکہ جزید لینے سے ان کی تحقیر بھی مقصود ہے ۔ خود کھر بیس بیٹھے رہے اور کی کو دکیل بنا کر جزید بیسی کے دیا تو اس بیس ان کا اعز از ہے ۔ اس لئے دکیل کے واسط سے بھیجنا منظور نہ کیا جائے بلکہ ان کو مجود کیا جائے کہ وہ خود آ کر اور کریں۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ وہ مُنھا داور فریا نیروارا ورتا کی موکر جزیداد اکریں۔ بعض اکا بر

نے اس قول کے مطابق بول تر جمد کیا ہے کہ ماتحت ہو کر دعیت بن کر جزید دینا منظور کریں۔اور بعض حضرات نے اس کا بید مطلب لیا ہے کہ نفقہ ہاتھ ور ہاتھ جزید دینا منظور کریں۔

بھرآ خرمیں فرمایا <u>و کھنم کے گؤ</u>ؤن کہاس حالت میں جزیددیں کہ وہ ذلیل ہوں۔بعض حضرات نے اس کا پیہ منطلب بتابا ہے کہ وہ کھڑ ہے ہوکرادا کریں اور جومسلمان لینے والا ہووہ پیٹیزکر وصول کرے اور حضرت ابن عیاس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ذمی کا گلا پکڑ کر یوں کہا جائے گا کہ اعط المجزیة یا ذمی (اے ذمی جزیددے) اور بعض معزات نے فر مایا ہے کہ وصول یانی کرنے والا بول کے اقب حق اللہ تعالیٰ یا عدو اللہ (اے اللہ کے وحمن اللہ کاحق اواکر) اور حضرت امام شافعی رحمة الشدعليد نے فرمايا كه ذميوں كے ذليل ہونے كا مطلب بدہے كه انہيں جواحكام ويتے جائي ھے ان پرعمل کریں گے اورمسلمانوں کی ماتحتی میں رہیں گے۔ بیاقوال صاحب روح المعانی نے (ص 2 ہے ج ٠٠) نقل کے ہیں چھرآ خیریں لکھا ہے کہ آ جکل مسلمانوں کاان میں ہے کئی قول پر بھی عمل نیس ۔ وہ اپنے نائب کے ذریعہ ہی جزیہ بھیے دیتے ہیں۔ان سے لےلیاجا تا ہے۔ سمج طریقہ یہ ہے کدان کو مجبور کیاجائے کہ خود لے کرآئیں۔ پیدل آئیں۔ سوار شہول اور اسکی خلاف ورزی اسلام کے شعف کی مجہ سے جورہی ہے۔احصاحب روح المعانی نے اپنے زماندے ملوک ادرا مراء کی شکایت کی که مسلمان امراء نائب ہے جزیہ قبول کر لیتے ہیں لیکن آج توبیہ حال ہے کہ مسلمان کسی ملک میں جزیہ لینے کا قانون جاری کرتے ہی نہیں۔ یہ لوگ کا فروں ہے ڈرتے ہیں جزیہ مقرر نہیں کرتے بلکہ ملک میں رہے والے کا فروں کومسلمانوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کا اگرام کرتے ہیں۔ ان کواسمبلی کاممبر بھی بناتے ہیں۔ الثدتعالي مسلمانول كوجمت اورحوصيله وسياور كفراور كافركي قباحت اورثناعت اورنجاست اوربغض اورنغرت مسلمانول کے دلوں میں ڈالدے تا کہ اہل کفر کو ذلیل مجمیں اور ذلیل بنا کررکھیں ۔ فقیاء نے لکھا ہے کہ ذمی کا فروں کو دارالاسلام میں کوئی عمیادت خانہ نیا بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔اسلام کے غلبہ ہونے سے پہلے جواُن کا کوئی عمیادت خانہ ہو اورده منهدم ہوجائے تو اُسے دوبارہ بتا سکتے ہیں اور بیکھی لکھاہے کہ ان کے لباس میں اور سوار یوں میں اور ٹو ہیوں میں اور مسلمانوں کے لباس اور سوار یوں وغیرہ بیں انتیاز رکھا جائے اور یہ بھی لکھا ہے کہ بیلوگ محمور وں پر سوار نہیں ہو سکتے اور ہتھیار بندہوکرنیں چل پھر سکتے۔مسلمان ان سب احکام کی خلاف درزی بھی کرتے ہیں کیونکہ کفرا در کا فریے بغض نہیں ہے(العیاذ باللہ )مسلمانوں کے ملکوں میں کافروں کی مشنریاں کام کررہی ہیں۔ جاہل اورغریب مسلمانوں کواپنے دین میں داخل کررہی ہیں لیکن مسلمانوں کے امحاب اقتدار ذرا بھی توجہ ہیں دیے ' وہ تھے ہیں کہ اس میں رواداری ہے اور کا فراتوام سے ڈرتے بھی ہیں اور جینیتے بھی ہیں ملک مسلمانوں کا ہوا در کفر کی تعلیٰ تبلیغ ہویہ احکام اسلامیہ کی کتنی بڑی خلاف ورزى بياس كوامحاب افتر ارتيس سوية فالله يهديهم

جزیدی مقدار کیاہے؟ اس کے بارے اس فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک جزیدتو وہ ہے جوآپس کی رضامندی اور سلح سے مقرر کرلیا جائے رجتنی مقدار پرانقاق ہو جائے اس فقدر نے اس میں ہرفر دسے وصول کرنے کی ضرورت نہیں ایکے جوذ مددار ہوں وہ جس طرح جا ہیں آپس میں وصولیانی کر کے امیر المونین کو کا بچادیں۔ سالانہ مابانہ جنتے جنتے وقفہ کے بعد

لینا دینا طے ہوای کے مطابق عمل کرتے رہیں۔رسول اللہ علی نے نصاری نجران سے بین معاملہ فرمایا تھا کہ پوری جماعت سمالا نہ دوہزار حلہ اوا کیا کرے حلہ دوچا دروں کو کہتے ہیں بینی ایک تبحد اور ایک چا در اور ہر سطے کی قیمت کا اندازہ بھی طے کر دیا گیا تھا کہ ایک اوقیہ (چاندی) کی قیمت کا ہوگا۔ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا تھا۔اور ایک درہم کا وزن موہاشہ ایک رتی اور ۵/رتی ہوتا تھا۔

ایک دوسری صورت بہ ہے کہ امیر الموسین أن کے ملک پر قابض ہوکر انین ان کی املاک پر باقی دیکھے اور ان پر فی اسکے علک پر قابض ہوکر انین ان کی املاک پر باقی دیکھے اور ان پر فی کے ملک پر قابض ہوکر انین ان کی املاک پر باقی دیے جن جس ہیں ہے ہمر مقرد کردے تھے۔ ہمر ماہ اس سے دو در ہم مقرد کے تھے۔ ہمر ماہ اس سے دو در ہم ماہ در بہم مقرد کے تھے۔ ہمر ماہ اس سے دو در ہم لئے جاتے تھے اور جوشن مالدار نہ ہو مزددری کر کے کھا تا کما تا ہواس پر بارہ در ہم کی ادا میں لازم کی تھی جس جس سے ہمر ماہ ایک در ہم وصول کیا جاتا تھا۔

مستکیر عورت بچرایا ہے اور وہ نادار جو محنت کر کے کمانے کے لائن نہیں اور وہ لوگ جوا ہے عمادت خانوں میں رہتے ہوں لوگوں سے ان کامیل ملاپ نہ ہوان لوگوں پر کوئی جزیبیس ۔

مسئلہ: اہل کتاب بت پرست آتش پرست ان سب ہے جزید لیا جائے گا۔ البت اہل عرب جو بت پرست ہیں ان پر جزینیس لگایا جائے گا بلکدان ہے کہا جائے گا کہ اسلام قبول کردور ندتم ہمارے لئے تکوار ہے۔

مسئلہ: مسلمانوں میں سے جولوگ مرقد ہوجائیں (العیاذباللہ) ان پر جزیزین نگایا جائے گا-ان سے بھی بیکہا جائے گا کا س

# و قالت اليه و كور الله و قالت النه و قالت النصرى المسين الله فالك فلا فالله فالك الله فالك الله فالك الله فالك الله في الله ف

وہ شریک بنائے ہیں

#### یمودونصاری کی تر دید جنہوں نے حضرت عزیر اور حضرت مسیح علیماالسلام کوخدا تعالی کا بیٹا بتایا

تفسسين: پہلی آئے۔ ہیں اہل کہ بات قال کرنے کا تھم دیادواد شادفر مایا کران سے بہاں تک قال کرو کہ وہ ذکیل ہوکرانے ہاتھ سے جزیداوا کریں۔ اس کے بعد بہود و نصاری کا عقیدہ شرکیہ بیان فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ جسے دوسرے شرک ہیں۔ جن انبیا و کراہ جسم السلام سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں انبوں نے توحید کی دعوت و کے تھی اورای دعوت کو لے کراللہ پاک کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے بعد شی ان کے مانے والوں نے (جو مانے کا جھوٹا دعوی کر سے کہا تھی کے طرف سے مبعوث ہوئے اور زبانوں شی ان کے مانے والوں نے (جو مانے کا جھوٹا دعوی کر بیا۔ اسلام اللہ کے میٹے ہیں اور نصاری نے یوں کہا کہ می شرکیہ باتیں کرنے گئے۔ یہود یوں نے تو یوں کہا کہ عزیم علیہ السلام اللہ کے بینے ہیں اور نصاری نے یوں کہا کہ سے بھی شرکیہ باتیں کرنے گئے۔ یہود یوں نے تو یوں کہا کہ عزیم علیہ السلام اللہ کے بعد فرمایا فرائ کو ٹھی نے اور نہا توں کہا کہ تھی تھو نے ہیں۔ ان کی باتوں کا حقیقت سے کوئی سے تعلق دیس ان کی باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اوران کی باتوں کی کوئی دلیل اورکوئی سند ہیں۔

پیرفرمایا بیفتاوی قول آلون ایک الون فیل (ان سے پہلے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی باتنی ان کے باتوں کے مشابہ ہیں) حضرت ابن عبال نے فرمایا کہ الذی کفڑ واحق فیل (جنہوں نے ان سے پہلے کفراختیار کیا) سے مشرکین مراد ہیں۔ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتایا اور اس عقیدہ کے جولوگ ہیں بینی بہود و فصاری وہ اپنے اسلاف کی بات پر جے ہوئے ہیں (ردح المعانی ص ۸۳ مے ا

پر فرمایا گاتکھ والنے اس کالفظی معنی توبہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں ہلاک کرے۔ اور حضرت ابن عباس نے اس کے عباری کے عباری کے عباری کے عباری کے عباری کے اس کے عباری کی اس کے عباری کی اس کے عباری کے اس کے عباری کی اس کو حیدی دعوت دی گئی ہوئے ہیں۔ تعیار کے ہوئے ہیں۔ تعیاد کے ہوئے ہیں۔

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عند جو پہلے تعرانی تص (بعد میں مسلمان ہوئے ) انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول الله علقافة کے پاس آیا اس وقت میری گردن میں سونے کی صلیب تھی۔ آپ نے فرمایا 'اے عدی اپنی گردن ہے اس بت کو نکال کر پھینک دو میں نے اس کو پھینک دیا واپس آیا تو آپ اِن کھنڈ ڈو اَلْفَدَارُهُ مُذَوَّدُ اَلْفَارُ اَلْفَالُونُ دُوْنِ اللّٰہِ پڑسدے تے میں نے عرض کیا یارسول اللہ ہم اپنے عالموں اور ورویشوں کی عبادت تو نہیں کرتے بھریہ کیوں فر مایا کہ احبار اور در دیات تھیں کرتے بھریہ کیوں فر مایا کہ احبار اور در دیم آم کردیں تو اسے ترام کر لیتے ہوئیں کہ یہ لوگ جو چیز تمہارے لئے ترام کردیں تو اسے ترام کر لیتے ہوئیں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے آپ نے فر مایا یہ ان کی عبادت ہے۔ (معالم التو بل ص ۲۸۵ ج۲)

اورسنن ترفدی وغیرہ میں اس طرح سے ہے کہ عدی بن حاتم نے بیان کیا کہ میں رسول الشعالي الشعليد وسلم كى خدمت میں حاضر جوا آپ سورہ برأت كى آيت

فرمایا که بیلوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن جن چیزوں کودہ حلال کہتے تھے آئیں حلال سیجھتے تھے اور جن چیزوں کووہ حرام کردیئے تھے اکوحرام مان لیتے تھے (درمنثور ص ۲۳۰ج۳)

سخلیل و تحریم میں غیر اللہ کی فر ما نیر داری شرک ہے: دراصل بات بہ کہ اللہ تعالی تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے جن چیزوں کا خالق اور مالک ہے جن چیزوں کے بین ان خالق اور مالک ہے جن چیزوں سے نفع حاصل کرتے ہیں اور بھی ای نے پیدا کیس اور جولوگ آئیس استعال کرتے ہیں اُن کو بھی ای نے بیدا کی اور جس کے لئے حرام قرار دے اس نے سابقہ اُمتوں کے لئے حال قرار دیں۔ اللہ تعالی کے سواکس کو بیعق نے سابقہ اُمتوں کے لئے حال کر دیں۔ اللہ تعالی کے سواکس کو بیعق نہیں پہنچنا کہ این ہے گئے خواہ دوسروں پر کے چیزوں کو حرام قرار دے جا ہے اور کی حرام قرار دے جا ہے اور کی جاتے ہے خواہ دوسروں پر

اَهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى مِيلَا بِمَا وَجِهِ مِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ م حلال تجويز كراميا - كياالله في تهمين الحي اجازت دي بي مالله رتبهت با عدصة مو)

جب خلیل وتح یم کا افتیار صرف الله ہی کو ہے جو خاتی اور ما لک ہے تو اس کے سواجو کوئی محض محلیل وتح یم کے قانون بنائے اور اپنے پاس سے حلال وحرام قرار دے اس کی بات ما نا اور قربا نیر داری کر نا اللہ تعالی کے اختیار ات جس شریک بنانا ہوا جسے اللہ تعالی کی فربا نیر داری کر نا اس کی عبادت ہے اس طرح ان امور میں غیر اللہ کی فربا نیر داری کرنا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف جیں بیان کی عبادت ہے اس طرح ان امور میں غیر اللہ کی فربا نیر داری کرنا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف جیں بیان کی عبادت ہے جا ہے ان کو تجدہ نہ کریں چونکہ ان جاری کے ہوئے احکام کے ساتھ فربا نیر داری کا وہ ی معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ ہونا جا ہے اس لئے اس کے اس اور اطاعت کو عبادت قرار دیا۔

پر فرایا: (ادرائیس بی عم مواتها کرسرف ایک بی معبود کی عبارت کریں)

لینی صرف الله تعالیٰ کی عبادت میں مشغول موں ال<u>اہلائہ [لائموّی</u> ( کوئی معبود نہیں اس کے سوا) وہی معبود حقیقی ہے اسکی عبادت کے علاو و کسی کی عبادت کر ناشرک ہے۔ مشبطہ کا میں ایٹھی کوئن (اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے)

فا كغرہ: حضرت عدى بن ماتم رضى الله عنه كو جوحضور اقدى الله عنے خواب ديا كه وہ لوگ اپنے علام كواور درويشوں كواس طرح اپنارب بنا لينتے ہے كہ ان كى تحليل وتحريم پڑھل كرتے ہتے اس ميں عباوت بالمعنى المعروف كى فئى تيس

فا کرہ: اُوپر جوسور انحل کی آیت قتل کی گئی ہاں کا مضمون دوسر کی آیات بھی بھی ہے جن بھی صاف بتایا ہے کہ تخلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اسلام کے دبویداروں بھی بعض فرقے ایسے ہیں جو تخلیل و تحریم بھی اور کام کومنسوخ کرنے اور بدلنے بھی اور مبادت کے طریقے تجویز کرنے بھی اپ امام اور جہتد کو با اختیار تجھتے ہیں۔ اور اپنے امام کو قر آن وحدیث کا پابند بھی تجھتے۔ ان کا امام اور جہتد جو بھی کہتا ہے ای کو مانے اور تشایم کرتے ہیں۔ قر آن کی تصریحات اور تغلیمات اُن کے زویک بے حیثیت ہیں۔ ایسے فرقوں کے فرک ایک دوبہ یہ ہی ہے کہ وہ تقریمات آن کے زویک اور تشایم کرتے ہیں۔ ایسے فرقوں کے فرک ایک دوبہ یہ ہی ہے کہ وہ تقریمات آن کے زویک اور جب جھا تھی اور تو بھی اور ترکیا ہے۔ انہوں نے اپنے میں اور جب جو اپنے موام کو بیٹھیدہ تا بااور سمجھایا ہے کہ امام ہی سب پھھتے۔ دوافش کا مام جب جا ہے کہ ان کی بھا کہ بھی ان کے بہاں بھی دین اسلام سے بٹ کر فرائض اور بحر مات کی تعمیلات ہیں۔ اور بعد جو اپنے میں جو اُن کے بعض رسانوں کو دیکے کر مطالعہ بھی آئیں۔ اور بھی معاصی کی تعزیرات اُنہوں نے خود سے مقرر کی ہیں جو اُن کے بعض رسانوں کو دیکے کر مطالعہ بھی آئیں۔ سر بعض معاصی کی تعزیرات اُنہوں نے خود سے مقرر کی ہیں جو اُن کے بعض رسانوں کو دیکے کر مطالعہ بھی آئیں۔ سے بچویز کیا تھا۔ یہ حدیث بھی آئیک کی مران کی ہوں ہے ویز کیا تھا۔ یہ حدیث بھی آئیک کر اُن کی بھی جو اُن کے بعض رسانوں کو دیکے کر مطالعہ بھی آئیک میں جو اُن کے بعض رسانوں کو دیکے کر مطالعہ بھی آئیک میں جو کر کیا تھا۔ یہ حدیث بھی آئیک کو دیکی کر میان کی تعرب اور طریق عبادت اپنے پاس سے تجویز کیا تھا۔ یہ صدیت بھی آئیک کی گران کی جو در کیا تھا۔ یہ حدیث بھی جو اُن کے بعض اور کر اُن کی کر دیا تھا۔ یہ جو در کیا تھا۔ یہ صدیت بھی اُن کے بعض اُن کو کی گران کی جو در کیا تھا۔ یہ حدیث بھی جو در کیا تھا۔ یہ حدیث بھی جو در کیا تھا۔ یہ حدیث کی کر دیا تھا۔ یہ جو در کیا تھا۔ یہ حدیث کی در کیا تھا۔ یہ حدیث کی دو کی کی دیا تھا۔ یہ حدیث کی در کیا تھا۔ یہ حدیث کی در کیا تھا۔ یہ حدیث کر در کیا تھا۔ یہ حدیث کی در کیا تھا۔ یہ در کیا تھا۔ یہ در کیا تھا کی در کیا تھا کی کر دیا تھا کی کر در کیا تھا کی تھا کی تھا کہ کر دیا تھا کر کی کر در کیا تھا کی تھی کر کی کر در کیا تھا کر کر دیا تھا کی کر دیا تھا کی کر در کی

فا سکرہ: اب دور حاضر میں جبکہ آزاد منش لوگ اسلامی احکام پر چلنے میں دشواری محسوں کرتے ہیں اور دشمنان اسلام سے متاثر ہیں کہتے ہیں کہ حضرات علاء کرام جمع ہو کرمیننگ کریں اور اسلامی احکام کے بارے میں غور وفکر کریں اور فلاں فلان احکام کو بدل دیں یا بلکا کر دیں۔ اور فلان فلان حرام چیز دن کو طلال قرار دے دیں۔ یہ ان لوگوں کی جہالت اور حمافت کی بات ہے۔ اگر علا وابیا کرنے بیٹھیں محمیق کا فرہوجا نمیں مجے۔ اور اگر کسی حرام چیز کو حطال قرار دے دیں محمیق ان کے حلال کر دیے ہے۔ اور اگر کسی حرام چیز کو حطال قرار دے دیں محمیق ان کے حلال کردیتے ہے۔ حال کے جونام نہا دعالم کہا تے ہیں انہوں نے سوڈ بیر اور تصویر دن کو اور بعض دیگر محر مات کو حلال کہد دیا ہے ان کے کہنے اور کیسے سے وہ چیزیں حلال فریس ہو گئیں۔ خوب مجھ لیا جائے۔

يُرِيْنُ وْنَ أَنْ يُطْفِئُوا نُوْرَاللهِ بِأَفُواهِ مِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُوْمَ مُوْرَة

وہ جا ہے ہیں کہ انتھ کے تورکوا ہے مونیوں سے بچھادیں ۔ حالا کھے انتہ کواس کے علادہ کوئی بات متھوڑ بیس کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے۔

وَلَوْكُورَةُ الْكُفِرُونَ ﴿ هُو الَّذِي آرْسُلَ رَسُولَةً بِالْهُلَى وَدِيْنِ الْعَقِ لِيُخْلِهِ رَهُ الرج كافرول كو ماكوار مور الله وق ع جس نة العدرسول كو جايت اور دين فق وع كر بيجا عاكد أع

عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ۗ وَلَوْكُونَ الْمُشْرِكُونَ ﴿

تمام دیوں پر عالب کر دے اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہو

#### پھونکوں ہےاللہ تعالیٰ کا نور بجھایا نہ جائے گا

غالب ہونے کی تین صورتیں ہیں ایک صورت ہے ہے کہ دلیل اور جمت کے ساتھ غلبہ ہو۔ اور بی غلبہ ہیشہ سے ہاور ہیں تہ ہو ہمیٹہ رہے گا کوئی بھی خص خواہ دین آسانی کا مدگی ہو خواہ بُت پرست ہو خواہ آتش پرست ہوخواہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا مشکر ہو خواہ مُلکی اور زندیق ہو وہ اپنے دعویٰ اور اپنے دین کو لئے کر دلیل کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے ہیں آسکا اور اپنے وعویٰ کو مجمع خابت نہیں کرسکتا۔ اسلام کے دلاکل سے بیودونھ ارکی اور مشرکین زنادقہ اور طحدین سب پر جست قائم ہے۔ اس استہارے دین اسلام ہمیشہ سے غالب ہے اور اللہ تعالیٰ نے آسے کا مل بھی فرمادیا اور قرآن مجید میں اعلان فرمادیا۔

آلیوم آلیکٹ آلکھ دینتک واقعی میں تاہیں ہے۔ اس نے تہارے کے تہارا دین کال کردیا اور تم پر اپنی العمر ف نعت پوری کردی )اسلام دین کال ہے انسانی زعدگی کے تمام شعبوں پر حادی ہے۔ دیگر تمام ادیان کے استے والے صرف چند تصورات ادر خود تر اشیدہ معتقدات کو لئے بیٹھے ہیں رعبادات معاملات منا کات معیشت اور معاشرت سیاست اور حکومت اضلاق اور آواب کا کوئی ذہبی نظام ان کے پاس میں ہے۔ خود سے قوانین بنا لیتے ہیں اور پھر امیس تو از دسیتے ہیں (بلکہ بوں کہتے عی میں کہ بے قانون اللہ تعالی کی طرف سے ہے) خودساختہ قانون کو اللہ تعالی کی طرف کیے منسوب کریں۔اسلام نے انسانوں کو ہر شعبۂ زعدگی کے احکام دیتے ہیں اوراخلاقی عالیہ کی تعلیم دی ہے جن کی تصریحات اور تفسیلات قرآن مجید میں اورا حادیث شریفہ میں موجود ہیں۔

ورری سورت اسلام مواور اس المرائع المر

تیسری صورت اسلام کے قالب ہونے کی ہے کہ مسلمان اقتداد کا عقبارے دومری اقوام برغالب ہوجاتا ہے اور ہدہو چکاہے جب مسلمان جہاد کرتے تھے اللہ کے دین کو لے کرآ کے بز سے تھے اور اللہ کی رضا پیش نظر تھی اس وقت بردی ہو تھے ہوں ہائی ہو گئی ہے وہ بردی ہو تھے ہوں ہائی ہائی ہو گئی ہے وہ بردی ہو تھے ہو گیا۔ ان جس سے جو قیدی پکڑے گئے وہ غلام یا ندی بنائے گئے اور مشرکین اور الل کتاب میں بہت سے لوگوں نے جزید دینا منظور کر لیا اور مسلمالوں کے ماتحت رہے وہ رہے۔ مدیوں پورپ اور ایش اور الل کتاب میں بہت سے لوگوں نے جزید دینا منظور کر لیا اور مسلمالوں کے ماتحت رہے۔ اور اس وقت کی تین پر اعظم و نیا بھی معروف رہے۔ مدیوں پورپ اور ایش اور ایش کا کر ہے بہت بزے صفح پر قائم بیں۔ اگر اب بھی جہاد فی سیمل اللہ کے لئے کھڑے میں اور آپس میں اور آپس میں انقاق واتھ اور کیس کافروں سے بنفس رکھیں۔ کافروں کی تکومتوں کو اپنا سہارا شدہ نا کیں تو اب بھی وی شان واپس آ سکتی ہو جو پہلے تھی۔

افتد اروالے غلبے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالی کا وعدہ لوراجو چکا ہے اور آئندہ بھراس کا وقوع ہوگا ان شاءاللہ حصرت مقدا درمنی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ ملک فیڈ نے ارشاد فرمایا کدنہ من پرشی سے متاجوا کوئی کمریابالوں سے تیار کیا ہوا کوئی خیر ایسابا تی ندر ہے گا جس میں اللہ تعالی اسلام کا کلہ داخل ندفر مادے۔ عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کی ذلت کے ساتھو۔حدیث کی روایت کرنے کے بعد حضرت مقدا درضی اللہ عند نے فرمایا کہ بس تو پھر سارا وین اللہ ہی کے لئے ہوگا۔ (مفکلُو ۃ المصابح ص ۱ ااز مسنداحمہ)

جن کوانند تعالیٰ عزت وے گا۔ انہیں کلمہ اسلام کا قبول کرنے والا بنادے گا ادر جن کوانند ڈلیل کرے گا وہ مقتول ہوگا با مجبور ہوکر جزیدا داکرے گا۔

یَالَیُهُ الْکُرِیْنَ اَمْنُوْ اِن کُویْدُ اِمِنَ الْکُمْبَارِ وَالرَّفِبَانِ کِیاکُونَ اَمُوالَ اِن اِن اِن اللهِ اللهِ اِن اللهِ وَالرَّفِنَ اللهُ وَالرَّنِينَ یَکُنُرُونَ اللَّهُ وَالرَیْنَ یَکُنُرُونَ اللَّهُ وَالرَیْنَ یَکُنُرُونَ اللَّهُ وَالرَّنِینَ یَکُنُرُونَ اللَّهُ وَ اللهِ اللهِ وَالرَّنِینَ یَکُنُونُ اللهُ وَاللهِ وَالرَّنِینَ یَکُنُونُ اللهُ وَالْمُونِينَ اللهِ وَالرَّنِینَ یَکُنُونُ اللهِ وَالمُونِينَ اللهِ وَالْمُونِينَ اللهِ وَالرَّنِینَ یَکُنُونُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

### یہودونصاری دین حق سے روکتے ہیں

تم نے آئی جانوں کے لئے جع کیا تھا اواب أنے تم بجد او جيم تم مح کرتے تھے

قصصعی : اس آیت میں اول توائل کاب کے علا واور مشائخ یعنی درویشی افتیار کرنے والے کو کا حال بیان نر مایا کہ بیلوگ باطل طریقتہ پرلوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ ان میں بعض لوگ پر ہیز بھی کرتے ہوں گے اس لئے لفظ تحصور ا کا اضافہ فرما دیا۔ ان کا باطل طریقتہ پر مال کھا نا اس طرح سے تھا کہ توریت شریف میں تحریف کرتے ہوں گارائل کتاب کے علا واور احکام بناویے ہیں ان کو خطاب فرما کرائل کتاب کے علا واور مشائخ کی حوام خوری کا تذکر وفرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تبہارے اندر بھی اس طرح کے علا واور مشائخ ہو سکتے ہیں۔ ان سے پر ہیز کرنا لازم ہے۔ جھوٹے ہیر جو گدیاں سنجالے بیٹے ہیں ان کا بھی حال ہے۔ نہ صاحب شریعت نہ صاحب طریقت اندر سے خالی ہیں۔ تصوف سے عادی ہیں طالب و نیا ہیں قرآ خریت نہیں خوف و خشیت نہیں تھوگئی ہیں۔ لوگوں سے مال وصول کرنے کے طرح طرح طرح کے ڈھٹک بنارے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے واحد کو کھٹے کو کا کہ میں کو اند علیہ نے کھا ہے جواندر

ے فاسق ہوا اگر دینے والے کواس کا اعدرونی حال معلوم ہوتا تو ہر گزند دیتا۔

الل كمّاب كے علا واورمشائخ كى دوسرى صفت يہ بيان فرمائى كدوہ الله كى راہ سے روئے ہيں ان لوگوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو پہچان ليا كه آپ واقعی الله كے رسول ہيں جن كے تشريف لانے كا انتظار تھا كيكن ان لوگوں نے آپ كى صفات كو بدل ديا۔ اورا ہے مانے والوں كو يہ باوركرا يا كدوہ نج ثبيل ہيں ہم جن كے انتظار ہيں ہے۔

یبودونساری کے علاء اور مشائخ کا جوطریقہ اسلام کے عہد اول میں تھا۔ ابھی تک وہی ہے یہودے اور نصرانیت کے ذمہ داریہ جانیج ہوئے کہ اسلام دین حق ہے۔ نہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ اپنے مانے والوں کو قبول کرنے دیے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری جماعتیں اپنے مشن کو آ کے بڑھانے کے لئے تیار کرد کھی ہیں۔ مختلف طریقوں سے بیلوگ مسلمان نو جوانوں کو اپنے دین میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مال کا لا بی بھی دیے ہیں۔ عور تیں بھی پیش کرتے ہیں۔ مال کا لا بی بھی دیے ہیں۔ عور تیں بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مسلمان نو جوان ان کے قابو میں نہیں آتے جب اسلام ول میں زیج جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے قلوب کی مجرائی ہے نیس نکال سکتی۔ جننے اموال کفر اور شرک کو پھیلانے کے لئے خرج کئے جاتے ہیں اور اسلام کو سکتے میں رکا دے ڈی کوشش کی جاتی ہیں اور اسلام کو سکتے میں رکا دے ڈالے کی کوشش کی جاتی ہیں کا نتیجہ صفر کے درجہ میں ہیں رہتا ہے۔

اسلام کے عبداول سے جود شمنان اسلام کی کوششیں رہی ہیں اور اب تک ہور ہی ہیں۔ ان کو دیکھا جائے تو اسلام کی دوت کہ مرمد کے ایک گھر سے بھی آئے نہ بر بھتی لیکن اللہ تعالی نے اپنے دین کوآ کے بڑھایا اور کروڑوں افراواس وقت سے آئے تک اسلام میں واغل ہو چے ہیں اور برابر داغل ہور ہے ہیں۔ وشمنوں کی کوششیں فیل ہیں۔ اسلام برابر آگے بڑھ دیا ہے۔ بچیل رہا ہے۔ بورپ۔ امریکہ۔ کینیڈا۔ افریقہ۔ آسٹریلیا اور ایشیاء کے بہت سے ممالک کے فیرسلم اسلام کی طرف متوجہ ہور ہے ہیں۔ اسلام تبول کر رہے ہیں اور اب بیسیلاب ان شا واللہ تعالی رکنے والانہیں ہے دلیل و جحت سے طرف متوجہ ہور ہے ہیں۔ اسلام بمیشر غالب ہاور اپنے بھیلاؤ کے اعتبارے بھی اب بورے عالم میں گھر گھر داخل ہور ہا ہے۔

وشمنان اسلام بمیشہ سے بیدو کھورہ بین کوالڈرتعالی کی دوالل اسلام کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی تیجے بیں اور دیکھے ہیں

کہ جواللہ جا ہے گاوئی ہوگا ہے کہ بھی مخالف کامیاب نہیں ہیں پھر بھی اپنی تا بھی سے اسلام کی دشنی پر سلے ہوئے ہیں۔ یہ جانے ہیں

کہ جواللہ جا ہے گاوئی ہوگا پھر بھی مخالف سے بازئیں آئے۔ بورپ امریکہ میں اکھول مسلمان رہتے ہیں۔ وشمنان اسلام

ان کی او انہیں سکتے ہیں۔ نمازیں و یکھتے ہیں۔ اسلام کھیل رہا ہے۔ چرچ بک رہے ہیں۔ ان کی جگہ مجدیں بن رہی ہیں پھر

بھی ہوش کی آئی کھیں نہیں کھولتے اور بینیں بھے کہ اسلام کی مخالفت سے اسلام کو بھی تقصان نے ہوگا۔ جولوگ نز اور شرک والے ادبیان کے وحد دار ہیں وہ اپنے تو اور سینیں بھے کہ اسلام کی مخالفت سے اسلام کو بھی تقصان نے ہوگا۔ جولوگ کر اور شرک والے ادبیان کے ذمہ دار ہیں وہ اپنے تو اور سینیں بھی ہے۔ اور ان کو کفر ہی پر مطمئن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی مختوں کے اور جو دان کے خوام کو اسلام پر آئے نہیں ہیں۔ سرکاری کا غذات میں پیدائی طور پر ان کا جود کی لکھودیا سے انہوں کے اور وہ دن دور نہیں کہ دنیا ہیں اسلام ہوگا۔ سے قلوب سے مقتر ان سے مخرف ہو تا ان شا واللہ تعالی رنگ لائے گا۔ اور وہ دن دور نہیں کر دنیا ہیں اسلام ہوگا۔ سے قلوب سے مقتر ان سے مخرف ہو تا ان شا واللہ تعالی رنگ لائے گا۔ اور وہ دن دور نہیں کر دنیا ہیں اسلام ہوگا۔ سے قلوب سے مقتر ان سے مخرف ہو تا ان شا واللہ تعالی رنگ لائے گا۔ اور وہ دن دور نہیں کر دنیا ہیں اسلام ہوگا۔

جولوگ ادبیان باطلہ کے دائل اور قائد ہیں وہ اپنی جانوں اور اپنی عوام کی جانوں پر رحم کھا تیں اور اسلام تبول کریں اور اَسپنے عوام کو بھی اس کی دعوت ویں اگر بہلوگ اسلام کی طرف آ کے نہ بڑھے تو آئیس ہیں سے آ کے بڑھنے والے آ کے بڑھ جائیں کے اور اسلام تبول کر کے اُن برلعنت کریں گے جواسلام سے روکتے رہے۔ البذا دنیا و آخرت کی تباہی و بربادی سے اپنے کو اور اپنے عوام کو بچائیں اور آئندہ آنے والی تسلول کے آنے سے پہلے ہی اسلام قبول کرلیں۔ ہم بالکل علی الاعلان ڈیکے کی چوٹ براسلام کی دعوت دیتے ہیں۔

اس کے بعد ان لوگوں کے النے وعید ذکر فرمائی جوسونا جاندی تنع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں فرج نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں فرج نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو والوں کے لئے وعید بیان فرمائی الفاظ کے عموم میں یہود ونساری کے علاء اور مشار کے بھی داخل ہیں جو مال تنع کرنے کی وجہ سے قوریت شریف کے احکام میں تحریف کرتے ہیں جو سونا جاندی جو کر یں اور اس میں سے شریف کے احکام میں تحریف کر ایف کرنے ہے ۔ اور اس اُمت کے وہ افراد بھی مراد ہیں جو سونا جاندی جو کریں اور اس میں سے شریف کے مقرر کردہ فرائن واجبات میں خرج نہ کریں۔ ارشاد فرمایا: و کا گرزئن یک فرون اللہ ھب والفط کہ و کو کے نہیں کرتے ایس ور دنا کے اللہ فرین کرتے ہیں۔ اور اُسے اللہ فرین کرتے انہیں در دنا کے اللہ فرین کرتے ہیں کرتے ہیں۔ اور اُسے اللہ کی در فرین کرتے انہیں در دنا کے عذا ب کی خوج نہر کو بٹارت سے تبییر فرمایا اس میں سے عذا ب کی خوج نہر کو بٹارت سے تبییر فرمایا اس میں سے مقد اب کو جہا ہوتا ہے جو خوش ہوجاؤ۔ عدا اس کے گمان کے برخلاف ارشار تبییر فرمایا کہ جہیں آگی وجہ سے عذا ب ہوگا۔ عذا ب کواچھا بچھے جو تو خوش ہوجاؤ۔

يَوْمَرِيهُ عَلَيْهُمَا فِي نَارِجَهَ مَنْمُ فَتَكُوى بِهَا عِبَاهُهُ فَهُ وَجُنُونُهُ فَوَاعُمُ وَظُهُواْ فَهُ هُذَا مَا أَنْزَتُمُ لِانْفُرِهُ وَقُوامَا أَنْتُكُونَكُونُونَ وَعَلَيْهُ وَجُنُونُهُ فَوَاعَا أَنْتُكُونَكُونُونَ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِقُولُولُكُوالِكُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِقُولُولُكُولُولُولُكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِقُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولِلَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُولِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُولِقُولُولُولُولُلَّا اللَّهُ وَاللَّاللَّذُا اللَّالِمُول

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند ہے دوایت ہے کدرسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ جو فض چاندی سوئے کا مالک تھا جس میں ہے اس کاحق ادائیس کرتا تھا۔ (بعنی زکو قضیں دیتا تھا) تو جب قیامت کادن ہوگا اس کے لئے آگ کی تختیاں بنائی جا کیں گی مجران تختیوں کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اُن کے فر ابعداس کے پیلوا وراس پیشانی اور اسکی کمر کوداغ دیا جائے گا۔ جب وہ ششتری ہوجا کیں گی تو اُن کو (مجرے کرم کرکے) والی اوٹا دیا جائے گا۔ بداس دن میں ہوتا رہے گاجو بچاس ہزار سال کا ہوگا مجر تتجہ میں وہ ابنا راستہ جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف د کھے لیے اس کے بعد ) ان نوگوں کی وعید کا تذکر وفر ما یا جو مویشیوں کی ذکو قضیس دیتے۔ (رواہ مسلم ص ۱۳۱۸ج)

اول تو آگ کی تختیاں پھران کودوز خی آگ بھی گرم کیا جائے پھران سے پہلووں پیٹا نیوں اور پہتوں کوداغ دیا جائے اور جب شدندی ہو جا ئیں تو دوبار ہ گرم کر لی جا کیں اور پیجاس ہزار سال تک یکی عذاب کا سلسلہ جاری رہاور پھر بھی دونوں احتمال ہیں کہ جنت بھی جائے یا دوز خ بیں۔ اس کا ہر دہ شخص تصور کرے جو مال جمع کرتا ہا اور آلو ہ نہیں دیتا ۔ پیٹا نیوں اور پہلوؤں اور پہتوں کو داغ دینے بیں علاء نے بیٹھکت بتائی ہے کہ جنب ایسے لوگوں کے باس کوئی سائل رہاں زکو ہ کا طلب گار) سائے ہے آتا ہے تو اسے دیکھر پیٹائی پر غی پڑجا نہ چھوڑے تو ہیں اور سوال کرنے والا اس طرح ہے بھی پڑچھا نہ چھوڑے تو ہراس کی طرف پشت کر دائم میں اس لئے بیٹانی اور پہلواور پشت کوعذاب کے لئے دیسے میں اور سوالی کرنے والا اس طرح ہے بھی پڑچھا نہ چھوڑے تو ہمراس کی طرف پشت کر لینے ہیں اس لئے بیٹانی اور پہلواور پشت کوعذاب کے لئے جیسوں کیا گیا۔ (واللہ تعالی اعلم بالصواب)

المسلون تبہ جا ہا ہے۔ نہر اس اور وابہات کی ارج کرے کا خاص دھیان رہے اللہ کرتے ہی ہو احدہ نہو۔

فا مکرہ : آیت کریر میں اولا سونا چاندی دونوں کے جع کرنے کا تذکر وفر مایا مجر وَ لا یُنْ فِی فُو اُنَهَا فر مایا مجر شنید کی طرف راجع ہے۔ بعض علاونے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ سونا طمیر سے بعض علاونے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ سونا چاندی ایک بھی فصاب کونہ پہنچا ہوتو سونے کی قیمت ایک بھی فصاب کونہ پہنچا ہوتو سونے کی قیمت ہوتو سونے کی قیمت اگر فصاب میں لگا دی جائے گی مطلب سے ہے کہ دونوں کے جموعہ کی قیمت اگر فصاب جائے گی مطلب سے ہے کہ دونوں کے جموعہ کی قیمت اگر فصاب جائے گی مطلب سے ہے کہ دونوں کے جموعہ کی قیمت اگر فصاب جائے گی۔

اِنَّ عِلَّةَ الشَّهُوْدِ عِنْدَ اللهِ الْنَاعَشَر شَهُورًا فِي كِتْبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ التَمُونِ

الله عبد الله ك نوي الله ك تاب عبد من الله عن آمان والمُرْتِينَ أَلْقَ يَوْمُ فَكُلا تَظَيْرُوا فِيهِنَ وَالْكَرْضَ مِنْهَا أَرْبِعَةٌ حُرُمُ ذَلِكَ الدِينَ الْقَدِيمُ لِهُ فَكُلا تَظْيِرُوا فِيهِنَ الْقَدِيمُ لَهُ فَكُلا تَظْيِرُوا فِيهِنَ الْقَدِيمُ لَهُ فَكُلا تَظْيِرُوا فِيهِنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَعَ الله مَعَ الله مَعَ اللهُ اللهُ مَعَ اللهُ اللهُ مَعَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَ

اهوار البيان جدجهارم

الْمُتَقِيْنَ ﴿ إِنَّهُ النَّهِ مِنْ فِي إِنَّهُ النَّفُويِضُكُ بِهِ الْمِنْ لَكُوْلُ الْمُعَامَّا الْمُتَقِيْنَ ﴿ الْمُنْ لِيضَالُ بِهِ الْمَنْ لَكُولُوا يُحِلُونَ الْمُعَالِّيَ الْمُتَقِينَ كَالْمُونَ اللَّهُ وَيَعِلُوا مَا حَرِّمُ اللَّهُ فَيَعِلُوا مَا حَرِّمُ اللَّهُ فَيَعِلُوا مَا حَرِّمُ اللَّهُ فَيْ لَكُولُ اللَّهُ فَيْعِلُوا مَا حَرِّمُ اللَّهُ فَيْعِلُوا مَا حَرَّمُ اللّهُ فَيْعِيلُوا مَا حَرِّمُ اللّهُ فَيْعِلُوا مَا حَرِّمُ اللّهُ فَيْعِيلُوا مَا لَكُولُولِ لَهُ وَلَّهُ لَكُولُولُ لَهُ وَمِنْ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنَالُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا

### ، مہینوں کی حلت وحرمت میں ہیرا پھیری اور تقذیم و تاخیر کرنا کفر میں ترقی کرناہے

قتضد معید: أو پردوآ يتول كاتر جمه كيا كيا ب- بهلي آيت عن بيتايا كراند تعالى في جس دن آسانول كواورز جن كوپيدا فرمايا تعالى دن ساس فرمينول كي تعداد باره عدد مُتر رفرمائي بسان عن سے چار مينول كوترام قرار درديا جن عن قال كرنے كى ممانعت فرمادى (بدچار مينے ذى القعده ذى الحيم مراور جب تنے) جمبور علاء كافرمانا ہے كران كى ترمت منسوخ باوراب ان مينول عن بھى قال كرنا جائز برجيديا كريم مورة بقر دكى آيت يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهُو الْحَوَامِ

پھر فرمایا کہ بید ین ستقیم ہے بینی سال کے مبینوں کابارہ عدد ہونا اور جار مبینوں کابالتنصیص آشھر الحرام ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ چیز ہے۔ اور بیدوین سیحے ہے۔ جاہایت کے لوگ بھی سال کے مبینوں کا عدد بردھا دیے تھے اور بھی آشھر الحرام کی تخصیص کوچھوڑ دیتے تھے اورائی طرف ہے بعض مبینوں کو حلال اور بعض کوئرا مقر اردیتے تھے۔

يعرفر مايا وَقَاقِتُواالْمُنْفِرِكُيْنَ كَالْمُةُ كَمَالِقَاقِلُونَكُونَافَةَ كَالْمَامُ كَافِرون سے جنگ كروجيها كدوه تم سب سے جنگ كردجيها كدوه تم سب سے جنگ كرتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَعُوالْمُنْفُونِينَ اورجان الوكہ بلاشدالله برہيز كاروں كے ساتھ ہے۔

دوسری آیت میں جاہلیت والوں کے ایک طریقہ کارکا تذکر وفر مایا اور وہ یہ کہ جرام مہینے کو مؤخر کروینا کفریس زیادتی ب مشرکین عرب مشرک تو بینے می این اس طریقہ کارہے بھی مزید کفر میں ترقی کر گئے کیونکد اللہ تعالی کی تحریم کو بدل کر ا مشھر الحرام كوحلال كريلية تھے۔آ مے برجے سے پہلے النيسي ويغن حرام مينوں كومؤ خركرنے كامطلب بجھ ليها جائے۔ الله تعالى شكف نے مارمبینوں كوحرام قرار دیا تھا بعن ال من قبل وقبال كى اجازت ناتھى قريش كمدحصرت ايرا ہيم عليه السلام کی اولا دیس سے بھی تھے اور کعیہ شریف کے متولی بھی تھے جوان کے جد امجد مفترت ایراہیم ومفترت اساعیل علیماالسلام نے تقمیر کیا تھا' ان لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں سے جو باتھی باتی رہ گئی تھیں' ان میں حج کرنا بھی تھا۔ اور چارمہینوں کومحتر م بھی تیجھے تھے اوران میں قبل وقبال کوحرام مانتے تھے۔لیکن ان میں اور عرب کے دیگر قبائل میں جالمیت کی وجہ سے شروفسا داور قل وقبال ایک چینہ بن کررہ گیا تھا اور آیک قبیلہ دوسرے قبیلہ پر تملہ کر کے نوٹ مار کے ذریعہ مال حاصل کر کے اپنی معیشت بنا تا تھا۔ مجھی لڑائی تھن جاتی تھی اور لوٹ ماراور جنگ کرنے کی ضرورت ان حیار مہینوں میں ے کی مینے میں محسوں کرتے تھے تو یوں کر لیتے تھے کہ کی مینے کوء خرکردیے تھے۔مثلا ماومرم میں انہیں جنگ کرنا ہوتا تو ۔ ' یول کہتے تھے کہ یہ ما دِکرم نہیں ہے بلکہ ما دِصغرے ۔ محرم اس ہے آ سکندہ مہینہ ہوگا۔اس طرح سے محرم کو صفرقر اردے کر جنگ کر لیتے تھے۔ادر ماوصفر کوشپر حرام قرار دے دیتے تھے اللہ کی طرف ہے جومبینہ حرمت والاتھا اس کوایی طرف سے حلال اور جومہدینہ حلال تھا اُسے حرام قرار دے دیتے تھے۔اس طرح اللہ کی تحلیل اور تحریم کو بدل دیتے تھے اور اپنے نغسوں کو یوں سمجما ليت تف كه بم في الله ك علم كي خلاف ورزى نبيس كي كيونك جوفال كياب وه شهر وام من نبيس كيا ( حالا فكه الله ك نزدیک وہمبینہ حرمت والا تھا)ان لوگوں کے آئے جیچے کرویے سے نہ حقیقت میں کوئی مہینہ بدلا اور نہ تحلیل وتحریم کے ا عتبارے اللہ تعالی کے نزدیک ان کا تھم بدلا۔ اوپر ماومحرم و ماومفرکۃ مے بیچے کرنے کی ایک مثال پیش کی گئی ہے۔ اس طرح سے دہ سال کے بارہ مہینوں کواچی اپنی مگدے ہٹا چکے تھے۔اور بیجائے ہوئے کدج کامبینہ ماوذ والحجبی ب آ مے بر صاتے بر صاتے يهال تك بيني من من من من والحبر ك علاوه دوسر مبينوں من بونے لگا۔ ماھ من جب رسول الشين الله علي الله علي الله على المام علية بين والموام كالموري المحركووا قع بهوا تعار آب ن يوم المخر يعني دسوي وْوالْحِهُ وَمُطْدِد بِإِلَى مِسْ قَرِما إِ إِنَّ الْمُؤْمَّانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهِنَيتهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْارُضَ كَدِياشِد ز ماند تھوم کرا جی اس جگہ برآ حمیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ بینی مشرکین کے آ مے بر صانے اور بیجیے جنانے کی تغییراور تبدیل جوتھی اس کا کوئی خل اور ائر مہینوں کی ترحیب میں نہیں رہا۔ اگر بہلوگ تغییراور تبديل ندكرت تب بهي سيميداي اصل كاعتبارے ذي الحجد الى موتاللذابار وميني اب اين جكدي آسك بين -مشركين عرب كى اس النيسى والى رسم جامل ك بارت من فرمايا يُحَمَن باو الْدَيْن كَفَرُوا كُور الله

ہم نے طلال قرار دیتے حالانکہ ان طال قرار دیئے ہوئے مینوں میں وہ مہینے بھی آ جاتے ستے جواند تعالیٰ کی طرف ہے حرام قرار دیئے سکتے تھے۔ بھی تو مہینوں کوآ سے بیچھے کر بے قریم اور تعلیل کی رسم کا طریقہ اختیار کر لینے تھے اور بھی یوں کہتے ہے کہ اس سال محرم کا مہینہ حرام ہوگا پھر اپنی اغراض نفسانیہ کے لئے صرورت محسوس کرتے تو صفر کا مہینہ آنے پر کہد ہے تھے کہ یہ مہینہ حرام ہیں ہے۔ آئیدہ مہینہ کینی رہے الاقراح اموالا۔

شیطان نے آئیں اس خم کامیق پڑھلیا تھا اوران کے اعمال کواچھا کر کے پیش کر دیا تھا۔ اس کوفر مایا زُین کھٹو سُوّ اُ اَعْمَالِهِ اُسَدِ کہان کے لئے ان کے برے اعمال مزین کردیے محیج جنہیں وہ اچھا مجھتے جیں۔ پھر فر مایا وَاللّٰہُ لَا بَھْ بِ بِی الْقَوْمُ الْكَفِیدِ بْنَ کہانٹہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ( کیونکہ وہ دایت پرآٹائیں جائے )

قا كده: ادكام شرعيد ش قرى مبينون كالمقبار ب جيها كرمورة بقره كي آيت كريمه يَسْفَلُونَكَ عَنِ الْاجِلَةِ
كَ تَغْيِر شِي بِم فِلْهُودِ يَا بِ لِي عَادات ُجَ وَ لُو قَ عَدت كالمقبار جا لا مبينون سه ب الى لئے جا الله كم مبينون كا محفوظ ركھنا ادران كي ابتداء انتهاء جاننا فرض كفايه ب ليعض قوموں ش جر شير اسال تيره مبينے كا بوتا ہے سيالله كي وضع كرده ترتيب كے خلاف ہو ب و نياوى معاملات كے لئے بطور ياد داشت اگر قمرى مبينون كے علاوه دوسر مينون كو استعمال كيا جائز استى بحى تنج كش ب يكن پيند يدونيس ب كو كر جرى مبينوں كر موجوى مينون كو استعمال كيا جائز استى بحى تنج كش ب يكن پيند يدونيس ب كو كر جرى مبينوں كے مواجود دسر ب مينے دائج بين أنبيس وشمال دين في انتهار كر دكھا ہے۔ وہ مار ب جرى مبينوں كو كو كئي حيث بين ويت تو بميں ان كی طرف مائل ہونے كى كيا ضرورت ہائد

## الَّذِيْنَ كَفَرُوا التُفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَ اللهُ عَزِيْزُ كَلِيْمُ ﴿

ان الوكول كى بات في كروى جوكفرا عنيار كئي بوت تصاورالله كى بات أو في بى باورالله عزت والاب مكت والاب

## خروج فی سبیل اللہ کے لئے کہاجائے تو نکل کھڑے ہوؤور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گااور تمہارے بدلہ دوسری قوم کولے آئے گا!

آخر شرافر الله على كلّ شي وقد الله برجزير تأورب) ووعذاب دے سكتا ہے اور تمبارے بدله دوسری قوم بھی پیدا فرماسکتا ہے (جوتم سے زیادہ فرمانبروارہ و) اور دشتنوں کوتبارے سزاور تمبارے جنگ کے بغیر بھی ہلاک کرسکتا ہے۔ لہذا سے جھالیں کہ اگر ہم جہادی شد کے تو اللہ کو یا اللہ کے دین کوکوئی تقصان نہیں پہنچے گاجو جائے گا اپنا تو اب یائے گا آخرت کی تعمقوں سے مالا مال ہوگا۔

یُعلیّ بَنْکُوْعَنَ الْاَلَیْدُ اَ کَیارے شربعض مفسرین نے فرمایا کہ اسے آخرت کاعذاب مراد ہےاور حفزت این عمال ا سے مردی ہے اس سے دنیا میں بارش کوروک لیمنا مراد ہے۔ (معالم النز بل)

حضرت عباس رمنی الله عند کا یہ قول مقام کے اعتبارے مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ کمینوں اور باغوں کی پیدادار جمع کرنے کا موقعہ آئمیا تھا اسے چھوڑ کر جانائیں جا ہے تھے۔اللہ تعالی کی طرف سے بیٹنا دیا گیا کہ اگرتم جباد کیلئے ند نظرتو بارش روک دی جائے گی۔ اگر اس سال غلّے اور پیل حاصل کر بھی لئے تو آئندہ آنے والوں برسوں میں یارش دک جانے کی وجہ سے ان چیز ول سے محروم ہو گئے۔

جَن نُوگوں نے ستی دکھا کی اقل تعدادزیادہ نہی کیونکدائ سورت میں دوسری جگدان کے بارے میں میں اُنگیڈ ما کا گاڈ پُرِنَدُوْ فُلُوْبُ وَبُنِیْ مِنْهُمْ فَرِمایا ہے ستی کے بعد بہ معزات فردہ میں شریک ہو سے تھے گوستی چندافرادے فاہر ہو گی لیکن خطاب تمام موشین سے فرمایا تا کہ بھیشہ رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کوسبتی ال جائے اوراللہ کی راہ میں خوشی فوٹی فوٹی مکرے ہوں اور حقیرونیا کے لئے آخرے کی ابدی فعم وں سے محروم نہ ہوں۔

الله تعالی کے ارشاد فرمانے پر سلمانوں کی بہت ہوی جمیت ہوک جانے کے لئے تکل کھڑی ہوئی جس جس تمیں ہزار مسلمان ہے اور اس سے پہلے بھی بھی مسلمانوں کی تعداد اس قدر کمی جنگ میں بھی شریک نہ ہوئی تھی اور ہوا بھی مرف آتا جانا اور چندروز قیام کرنا 'کیونکہ ان معنرات کے توک پینچے سے دشمنوں کے حوصلے بہت ہوگئے۔ اور مقابلہ میں آتے کی بہت نہ کرنے۔

اللدتعالي نے اس وقت اپنے رسول کی مدوفر مائی جب اپنے ساتھی کیساتھ غار میں تھے الله جل شائة في مسلما تول من عن خطاب فرما يا كما محرم رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي عدونه كرو مي تواس س الله كواور الله كرسول كواور الله كردين كوكو كي تقصال نه ينج كارد يجموالله تعالى في اس وقت اسين رسول كي مد وفرما كي جب انہیں مکہ کے کافروں نے مکہ معظمہ سے لکال دیا اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ دغار میں کافئے گئے۔ اوّل تو وشنوں کے ورمیان ہے میج سالم نکال دینا مجرغار تو رتک عافیت اور سلامتی کے ساتھ پہنچا دینا مجرجب دشمن غار کے منہ پر پینچ مسے اس وقت بھی ان کی حفاظت فرمانا اور جولوگ تلاش میں لکلے تقے ان کونا کا م دالیس کر دینا اور پھرعا رتو رہے نکال کر پیچھا کرنے والے دشمنوں کو محفوظ فرما کرعافیت کے ساتھ مدیند منورہ کانچا دینا بیسب پچھالند تعالیٰ کی مدوسے ہوا۔ بیسفر بجرت کے واقعات ہیں بورے سفر میں حضرت ابو بکر مدیق رضی اللہ عندآ پ کے ساتھ منتھ۔ جب آپ نے سفر کا ارا دو کیا تو حضرت علی رضی الله عنه کوالی جگه برلنا دیا اورآب حضرت ابو بکرصدیش رضی الله عنه کومیم همراه لے کرروانیہ ہو سے جب مج ہو کی تو نو کوں نے حضرت علی رضی اللہ عند کو آپ کی جگد یا یا اور ان سے بوچھا کہ آپ کے ساتھی کہاں ہیں اس پر اُنہوں نے لاعلمی طاہر کی' وہ لوگ آپ کو تلاش کرنے کے لئے چل دیتے۔اور غارِثور کے منہ پر پیٹی مکئے اس وفت حضرت ابو بكرمنديق رض الله عندنے عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميں سے أكر كو كي مختص است قدموں كى طرف نظر كرے تو جميں و كھے لے كارات نے فرايا كَانْكُنْكُ إِنَّ اللهُ مَعَكَ اَرْحَمَلَين نه جوبے فك الله ہارے ساتھ ) آپ نے تین دن عارثور میں قیام فر مایا۔ حضرت اُبو بھرضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیر ڈروز اندرات کو دود ہے جا کر پیش کر دیتا تھا۔ دولوں حضرات اس کو بی لیتے ہتے۔ تین دن گزارنے کے بعد مدینة منورہ کیلئے روانہ ہو مے اور دسویں ون قبا کانچ مے بعض روایات میں ہے کہ کڑی نے عار کے درواز ہ پر جالا بورویا تھا۔ اسے دیکھ کران لوكول في مجما كه أكرية معرات اندر كئے ہوتے توبير جالاثونا ہوا موتا\_ (مكلؤة المعاج من ١٩٥٥) الله تعالى في ايت

رسول الله علی پر اظمینان نازل فرمایا اور آپ کے قلب مبارک پرتنگی نازل فرمائی۔ آپ نے نہایت اظمینان کے ساتھ حصرت ابو بکر کو کسلین ندہو بلا شباللہ جارے ساتھ ہے۔

غار تور کے ذکر کے ساتھ و کا ایک و بھٹو لاکٹر تا تھی تر مایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو ایسے نشکروں کے ذریعیہ ے مدد فرمائی جنہیں تم نے نبیں دیکھا۔ان الکروں ہے کمیا مراد ہے صاحب معالم النزیل نے اس بارے میں تین تول کھے ہیں۔اوّل بیکداس نے فرشتے مراد ہیں جواللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لئے بھیجے مجئے تھے کہ کا فرول کی آ تھے ول کو پھیردیں۔اورا کی نظریں آب پرندپڑیں۔ووم یہ کہ فرشتوں نے کفار کے دلوں پررعب ڈال دیا اس کی دجہ سے واپس ہو محصوم یا کدخاص ای موقعہ برفر شنے نازل مونا مراولین سے بلکہ بدرین مدد کے لئے جوفر شنے آئے سے وہ مراد میں۔ کویا وائٹ وائٹ وائٹ وائٹ وائٹ وائٹ منانفہ ہے جس میں بدر کے موقعہ پرجو مدد ہوئی تھی وہ یاد دلائی چرفرمایا وَجِعَلْ كُلِينَةُ النَّهِ فِي الْمُتَعَلِّي (اورالله في كافرول كِ كُلِّيكِ نيجا كرديا) ال عظمة شرك مراد ب-جو قيامت تک کے لئے بچا ہو گیا۔ شرک والے الل ایمان کے مقابلہ می مجی سرا تھا کر بات نہیں کر سکتے وکیک الله وی العکیا آ (اورالله كاكلمه بى بلند ب ) حصرت اين عباس في قرما يا كلمة الله على إلى الله مراد ب-بيجيش بالند الدي بلندر ہے گا۔ بعض حصرات کا ایک قول ہے کہ کا فروں کے کلمہ ہے ان کا وہ مشورہ مراد ہے جس میں اُنہوں نے طے کر لیا تھا آ بت كختم برفر ما يا و الله عزيز كي يقر كما للد تعالى غلبه والا بده جوح ابتا بودى مونا ب- اى كااراده غالب ے و و محیم بھی ہے اس کی طرف ہے مبھی ایسے حالات پیدا کردیئے جاتے ہیں جن کی میدے اہل ایمان مشکلات میں پھنس جاتے ہیں پھراللہ تعالی ان مشکلات سے نجات دے دیتا ہے۔ اوراس میں بڑی بڑی مشسس ہیں۔ جن میں آیک عکست ب ہے کہ اہل ایمان کا ایمان مضبوط تر ہوجائے اور پھرمشکات ومصائب نہیں گھبرائے اللہ تعالی سے بدر ما تیکتے رہیں اور بے یعین رحمیں کدانلدتعالی نے ہم سے پہلے اہل ایمان کو بڑی بڑی مشکلات سے نجامت وی ہے۔

قا کد ہ: اس میں کی کا اختلاف نہیں کہ سفر ہجرت میں اور غارتور میں رسول اللہ علی کے ساتھ آپ کے خادم خاص حضرت ابو بحرصد بتی رضی اللہ عندہی ہے اِذ یکھول اِسکلیب ہے۔ جوفر مایا اس سے حضرت ابو بحر ہی مراد ہیں۔ جونک قرآن جید میں ایکے صاحب ہونے کی تصریح ہے اس لئے حضرات علاء نے فر مایا ہے کدان کی صحابیت کا مشکر کا فر ہوگا۔ روافض (فیسے ہے ہے اللہ) جنہیں حضرت ابو بکر صنی اللہ عندے بغض ہوہ بھی اس بات کوشکیم کرتے ہیں کہ عارثور میں رسول اللہ علی ہے کہ ساتھ حضرت ابو بکڑی تھے اور الانتھون نے ان اللہ مکٹ کا خطاب انہیں کوتھا۔

رسول الله عظی نے ان کوساتھ لیا' یار غار بنایا۔ انہوں نے پورے سفر میں خدمت کی تکلیفیں اُٹھا کی سواری کا انتظام کیا اپنے غلام کوروز اند دودھ بھیجنے پر مامور کیا' ان کا بیٹا عبدالرحمٰن بن انی بکرروز اندرات کو حاضر ہوتا تھا اور شرکین کے مشوروں سے مطلع کرتا تھا۔ بیرماری بحث اور قربانی روافض کے نزد کیک کوئی چیز نہیں (دشمن کوتو ہنر بھی عیب نظر آتا ہے) ان کے نزد کیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندالعیا فی بات سے رسول اللہ عنداللہ عندالعیا فی بات سے رسول اللہ عند کی جوز سے ان کے ان کی بات سے دول اللہ عنداللہ مسلمان تھے۔ ان کے ایک کافر کوساتھ دلیا جبکہ وہ مخلص مسلمان تھے۔ ان

﴾ بغض رکھنے والوں کواورکوئی بات ندہلی تو پیکتہ نکالا کہ حضرت ابو بکڑ غارتو ریر کافروں کے چکنچنے ہے گھبرا گئے ۔ پیکوئی اعتراض کی بات نہیں ہے بیا مورطبعید میں سے ہے مفرت موکی علیدالسلام جوافقد کے نبی تھے۔ جب ان کے سامنے جادوگروں نے لاصیاں ڈالیس اور وہ سائب بن گئیں تو ان کے جی میں خوف کا احساس ہوا۔ حالانکداللہ تعالی شانہ نے اس سے پہلے ان كى المعى كوسانب بناكر بيمرسانب كوالمعى بناكر وكهاديا تعااورجب فرعون كوبليغ كرف كي ليتراسية بعانى بارون عليه السلام كے ساتھ روانہ ہوئے تھے تو اللہ تعالی نے فرما دیا تھا الْمُعَنَافَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مُعَالَما اللَّهُ عَالَما اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ مرول کی فاضیاب اور رسیال سانبول کی صورت میں نظر آئیں تو طبعی طور برخوف محسوس کرنے مکے۔ بیخوف طبعی قعا حصرت أبو بكرصد بن رضى الله عنه كوبهى من خار الورك مندير التمنول كے كينچند كے طبعي طور بر فكر الحق موكيا تو اس ميس كون ے اشکال واعتراض کی بات ہے؟ روافض ہوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی شان نے انزال سکیند کا ذکر فرماتے ہوئے كَاكْنْ كُلُ اللَّهُ سَكِينَاتُهُ عَلَيْنَهِ فرمايعليهما نبين فرمايا حس معلوم مواكرهمرت الوكرصديق يرسكين نازل نبيس موتى -بي بحى ان لوكوں كى صلالت اور جہالت كى بات ہے۔ كيونكه الله تعالى نے رسول الله عليہ ليا واسطه سكينه مازل قربائي اور حضرت الويراكوني اكرم علي كالسط ي وي آب في المنظون إن الله معن أفرمايا معداً عن جوهم يعم علمى ے (جس کا ترجمہ بیے کہ بلا شبداللہ مارے ساتھ ہے) روافض اس کولیس و کیلے اور عَلَیْدِ کی تعمیر کوو کیلے ہیں۔ اور بیمی سجه ليناجا بيئ كه غليبه كالتمير بين ودنون اختال بين رايك به كداس كالمرجع رسول الله عليه في ذات كرامي هو اور دومرا ید که حضرت ابو بکروشی الله عند کی طرف خمیر را جع موجیسا که بعض مغسرین نے اس کوا تقیار فرمایا ہے۔ بیمی درست ہے بلکہ اقرب بي كيونك قريب ترين مرجع صاحبه بادريا حال اسك بعى اقرب بي كدهزت صديق اكبرى وككراج ته وأيقى جے فکرلائق ہوا زال سکیندای پر ہونا جا ہے۔ یہ بالک قرین قیاس ہے۔ رسول اللہ عظیمہ تو بہت ہی مطمئن تھے۔اور آ پ کو يبلي بن ي سيكيز حاصل تفا ورند هجرا مث كالزام رسول الله علي في حاما الم

" صاحب معالم المتوسل الكت بين كد مفرت أبو بكر صديق رض الله عند كأفكر مند بوتا يُدولى كى وجه اورا بي جان كى وجه عن الله عند الله

 نے اس پرابیعی نگادی اور آنخضرت سرور عالم ملی الله علیه وسلم کواندر کا لیا۔ آپ اندر تخریف لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی الله عندی کووجی سرمبارک رکھ کرمو گئے ۔ تعوثی دیر کے بعد حضرت آبو بکر صدیتی رضی الله عند کوسوراخ کے اندر سے سانپ نے ڈس لیا۔ آپ ان آبوں انداز میں آپ کی آ کھند کھل جائے سوراخ کے منہ سے نہ تو یا ڈل ہٹا یا اور نہذ و مائی حرکت کی۔ تکلیف کہ وجہ سے انکی آنسو ہنے گئے جورسول الله ملی الله علیه وسلم کے چرو انور پر کرم گئے۔ آنسو کرنے سے آپی آ کھی کی تکلیف کہ وجہ سے انکی آنسو کرنے سے آپی آ کھی کھل میں اور آپ نے فر مایا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ میرے مال باب آپ پر قربان ہوں جھے تو کسی نے ڈس لیا ہے۔ آپ کھل میں اور منافور میں اسلام کا ومکلو قالمصابح میں اور منافور میں اللہ عنہ سلمان اس جا بال نہ بات کو دیکھو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سلمان بی تھیں تنے ۔ (العیا ذیا تا کو دیکھو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سلمان بی تھیں تنے ۔ (العیا ذیا تا کہ و کیکھو کہ دھرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سلمان بی تھیں تنے ۔ (العیا ذیا تا کہ و کیکھو کہ دھرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سلمان بی تھیں تنے ۔ (العیا ذیا تا تا کہ و کیکھو کہ دھرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سلمان بی تھیں تنے ۔ (العیا ذیا تالی کو کیکھو کہ دھرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سلمان بی تھیں تنے ۔ (العیا ذیا تا کہ و کیکھو کہ دھرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سلمان بی تھیں تنے ۔ (العیا ذیا تا کہ و کیکھو کہ دھرت ابو بکر دھورت ابور و کیکھو کہ دھورت ابور و کیکھو کہ دھرت ابورکٹر دھورت ابورکٹر کیا کہ کور کیکھو کہ کھور کورکٹر کورکٹر کیا کہ کیا کہ کی کھورکٹر کیا گھورکٹر کیا کہ کورکٹر کیا کہ کھورکٹر کیا کہ کورکٹر کیا کہ کورکٹر کیا کہ کھورکٹر کیا کہ کھورکٹر کیا کہ کیا کہ کورکٹر کیا کہ کورکٹر کورکٹر کی کھورکٹر کیا کہ کورکٹر کیا کہ کھورکٹر کی کورکٹر کیا کہ کیا کہ کورکٹر کیا کہ کورکٹر کیا کہ کورکٹر کورکٹر کیا کہ کورکٹر کیا کیا کہ کورکٹر کیا کہ کورکٹر کیا کہ کورکٹر کورکٹر کیا کہ کورکٹر کورکٹر کیا کہ کورکٹر کیا کہ کورکٹر کیا کہ کورکٹر کیا کہ کورکٹر کی کورکٹر کیا کہ کورکٹر کیا کہ کورکٹر کیا کہ کورکٹر کیا کہ کورکٹر کی کورکٹر کی کورکٹر کیا کہ کورکٹر کی کورکٹر کیا کہ کورکٹر کیا کہ کورکٹر کیا کہ کورکٹر کی کورکٹر کی کورکٹر کی کورکٹر کی کورکٹر کیا کہ کورکٹر کیا کہ کورکٹر کی کورکٹر کی کورکٹر کی کورکٹر کی کورکٹر

روافض يهى كتيت بين كريت بين كد فيضاحيه سيسائتي مونامراد بصحاني مونائيس سيهي ان كى جهالت كى بات ب- صحالي اس كونو كتيت بين جورسول التنصلي الله عليه وسلم كو بحالت ايمان وكيد في الداورايمان براسكي موت موجات سورة الفتح على شركاء حديبيرى تغريف كرت موت جوفر ما يا ب- لقَدُّ وَهُوى اللهُ عَن الْهُ فِينِيْنَ إِذْ يُهَا مُؤْنِكَ مَنْتَ الشَّبَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِ مُؤَانَّوكَ السَّكُنْ لَهُ عَلِيْهُ هُوَ

اس میں حضرت الویکڑ کے مومن ہونے کی بھی شہادت ہاور سکیند نازل ہونے کی بھی بیعت حدید ہے کے موقع پر حضرت الویکر رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی تھی اگر انزال سکیند ایمان کے لئے شرط ہے تو حدید ہے تمام حاضرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمانے کی خبروی ہاور یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے رامنی ہوا۔ لیکن روافض نہ اللہ ہے رامنی ہیں نہ اللہ کے رسول سے معفرت ابو بکڑ کے تفریح قائل ہیں اور انہیں یہ گرخبیں کہ میں خودسلمان ہوتا جائے ہے ۔ قرآن کا منکرا ہے ایمان کی فکرتو کرے۔ جے شقاوت گھیر لے اور جس پر تمرابی مسلط ہوجائے اسے کہاں سے بدایت نعیب ہوگی۔ فائل الائف تھی الائمی اللہ تھی الدی تھی تھی الدی تھی الدی تھی تاریخ تار

حضرت عمر رضی اللہ عند کا ارشاد سنے ۔ اُن کے سامنے کی نے کہد دیا کہ آب ابو بھڑے افضل ہیں تو وہ اس پر روتے گے اور فر مایا کہ اللہ کی تم ابو بھڑی ایک رات اور ایک دن عمر کے تمام اعمال سے بہتر ہے۔ رات تو بہی غارثور والی جس کا ذکر اُوپر ہوا اور دن وہ جب کہ آنخفرت میں کے دفات ہوگی تو عرب کے بعض قبائل مُر مد ہو گئے ان ہیں سے بعض نے کہا ہم نماز پڑھیں سے ندز کو قدریں گے۔ حضرت ابو بھر نے ان سے جہاد کا اعلان فرما دیا۔ ہیں فیرخواہ بن کر اُن کی خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیا کہ اے دسول اللہ علیہ کے قاید اور نری اختیار فرما ہے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ تم جا ہلیت کے زمانہ میں بڑے کے قاید میں بڑے رسول اللہ علیہ کی دفات ہوگئی۔ وئی آ نافتم ہوگیا۔ اللہ کی حمرت عمر نے رسول اللہ علیہ کو زکو قکی میں ایک حضرت عمر نے اور نری اختیار فرما ہے اور اس دوک لیس کے ۔ تب بھی ان سے جنگ کروں گا حضرت عمر نے رسول اللہ علیہ کو ذکو قکی مدش دیتے ہوا در اسے دوک لیس کے ۔ تب بھی ان سے جنگ کروں گا محضرت عمر نے فرمایا کہ بھر بھی ایس کے دین کروں گا محضرت عمر نے فرمایا کہ بھر بھی ایس کے دین کروں گا محضرت عمر نے فرمایا کہ بھر بھی ایس کے دین کی ان سے جنگ کروں گا محضرت عمر نے فرمایا کہ بھر بھی ایس کے دین کروں کا میار سے میں ایسا ہے کہ میرے سارے فرمایا کہ بھر بھی ایسا ہے کہ میرے سارے فرمایا کہ بھر بھی نے ان کے ساتھ قال کیا۔ اللہ کی حسم ان کی رائے سے تھی ان کا یہ دن بھی ایسا ہے کہ میرے سارے فرمایا کہ بھر بھی نے ان کے ساتھ قال کیا۔ اللہ کی حسم ان کی رائے سے تھی ان کا یہ دن بھی ایسا ہے کہ میرے سارے

ا تال اس کے برابر میں ہو سکتے۔ (درمنٹور مر ۱۳۲۷ جس)

روائض نے بیطریقہ نکالا ہے کہ جب ان سے کوئی مسلمان حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الدھنجا کے ایمان کے
بارے میں دریا فت کرتا ہے تو فورا کہددیتے ہیں ہم تو انہیں مسلم مانتے ہیں ہی تھیۃ کہتے ہیں اور تقید میں بھی تقید کرتے
ہیں کیونکہ مسلم کہددیتے ہیں جس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ ظاہری اختیار سے انہوں نے اسلام کے اعمال تبول کر لئے تھے۔
یوگ آئیس مومن کہنے کے لئے تیارٹیس مومن کا نقط اپنے لئے ہی اللاٹ کرد کھا ہے۔ روائض اپنی ابوا و تفسائی ہے بابعد
ہیں جو یہود کے سکھاتے سے ان میں ترج تی کی ہیں۔ اعاف اللہ تعالی الاحمة من خوافد اللہ ع

انفروا خفافا قرفال و باله فرا الموالية و الفيكر و الفيكر في سينل الله ذاكم في الله في اله في الله في

## غزوۂ تبوک میں مونین مخلصین کی شرکت اور منافقین کی بے ایمانی اور بدحالی کا مظاہرہ

قنف مديدي: جب تبوك چلنے كے لئے تكم بواتو مسلمان بھارى تعداد شرباآپ كے مراہ چلنے كے لئے تيار ہو گئے اور جن كو كچرتر دو ہوا تھا۔ بعد ش وہ بحى ساتھ ہو لئے۔ بچولوگ مریش ہے وہ اپنی مجدرى كى وجہ سے نہ جا سكا ور بچولوگ منافق ہے جن كو كچرتر كى وجہ سے نہ جا سكا ور بچولوگ منافق ہے جن كے دو فریق ہے ۔ ایک فروسرا فریق وہ وہ تا جس لئے ہوئے عذر پیش كر كے آپ سے اس بات كى اجازت لے لئى كہ آپ كے ساتھ دنہ جا كميں۔ اور اس وقت ان كا نفاق بالكل كھل كر سامنے آسميا اور منافقين كا دوسرا فریق وہ تھا جو جا سوى كے لئے اور شرارت كر نے كے لئے ساتھ ہوليا تھا۔ ان كى باتوں كا تذكرہ اى سورت بى آرہا ہے (ان شا واللہ تعالیٰ) انبور وہ جا تھا ہو با بھارى ہواللہ كى راہ من لكل كھڑے ہوئے اور اور بالوں سے جہا وكرو۔ اور ساتھ دیہ ہى قربایا كہ بہتر ہے آگرتم بچھے ہو۔ جفافاً اور بلقاً آلا۔ كا تر جر تو يك ہے جو اور بر خاور ہوا ( بین جگے اور مجالے اور مجالے سے اس كا معداق بناتے ہوئے مقدرین نے متعدد اقوال لکھے كا ترجر تو يك ہے جو اور بر خاور ہوا ( بین جگے اور مجالے اور مجالے کا معداق بناتے ہوئے مقدرین نے متعدد اقوال کھے کا ترجر تو يك ہے جو اور بر خاور ہوا ( بین جگے اور مجالے ) لیکن اس كا معداق بناتے ہوئے مقدرین نے متعدد اقوال کھے کا ترجر تو يك ہے جو اور بر خاور ہوا ( بین جگے اور مجالے ) لیکن اس كا معداق بناتے ہوئے مقدرین نے متعدد اقوال کھے

ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ کھے اور مریض ہونا مراد ہے اور بعض حضرات نے مالدار اور تنگدست ہونا مراد لیا ہے اور بعض حضرات نے بوڑ ھااور نوعم ہونا اور بعض حضرات نے منا پا اور دُبلا پن مراد لیا ہے چونکہ الفاظ میں ان سب با توں ک مخبائش ہے اس لئے بھی کومراد لیا جاسکتا ہے لیکن فیقا آلا ۔۔۔ مریض مراد لینا کل نظر ہے کیونکہ مریض عذر شری ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے خروج کا تھم کیے ہوا؟

جب آنخفرت سرورعائم ملی الله علیہ وسلم جوک ہے واپس تشریف لے آئے تو ان لوگوں نے تسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہم میں جانے کی قوت اور طاقت نہتی اگر ہم میں سکت ہوتی اور ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے اسکے بارے میں پہلے ہی اللہ تعالی نے خبر دے وی تھی وکسیکٹ یا فیلو کو اللہ تعالیٰ کا تذکرہ چندرکوع کے بعد آر با ہے۔ ان شا واللہ تعالیٰ کرنے کا تذکرہ چندرکوع کے بعد آر با ہے۔ ان شا واللہ تعالیٰ

چر فَهُ لِكُونَ إِنْفُ مُهُمَّ (بِلُوك أَنِهُ مُهُمَّ (بِلُوك أَنِهُ مُنَّ الله صلى الله على واحل كرنے مراه نه جانے كو اختيار كرنے كى وجہ سے اپنے آپ كود وزخ عن واحل كرنے كا وُهنگ بنا بچك جيں - چرفر ما يا وَاللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ إِذِنْتَ لَهُ مُرحَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَكَ قُوا وَتَعَلَّمَ اللهُ عَنْكَ اللَّذِيْنَ صَكَ قُوا وَتَعَلَّمَ اللهُ عَنْكَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْكَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْكُمُ اللَّهِ عَنْكُمُ اللَّهِ عَنْكُمُ اللَّهِ عَنْكُمُ اللَّهِ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ

| الكُذِينِينَ ﴿ لَا يَنْ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجَامِدُوا                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معلوم شركر ليتے _ آپ سے وہ لوگ اجازت نبيل ما كتے جو اللہ پر اور آخرت كے دن پر ايمان ركھتے ہيں كہ دہ اين                         |
| بِأَمْوَالِهِمْ وَانْفُيهِ مِرْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ يُالْمُتَقِينَ ﴿ إِنَّهَا يَسْتَأَذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ            |
| الول اور جانوں سے جہاد کریں۔ اور اللہ منتوں کو جانتا ہے۔ آپ سے وی لوگ اجازت ما تھتے ہیں جو                                      |
| إِيالَتُهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَانْتَالِتُ قُلُوبُهُ مُرْفَكُمْ فِي رَبِيهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ وَلَوْ                          |
| الله ي اور قيامت ك دن يرايمان نبيل ركمة اوران كول شك بيل يؤت بوق بيل سوده الين فك على جران بيل اوراكر                           |
| الْوَادُواالْغُرُوجُ لَاعَتُ وَالَّهُ عُدَّةً وَالْحِنْكِرِةُ اللَّهُ الْبُعَاثُهُ مُ وَتَتَبَطَّهُ مُ وَقِيلَ                  |
| وولوگ نظنے كا ادادہ كرتے تواس كے لئے ضرور تيارى كرتے نيكن اللہ نے ان كے جاتے كو پسندتيس فرمايا سوان كوروك ويا اوركها عميا       |
| افَعُدُ وَامَعَ الْقُعِدِ أَنَ ۗ لَوْ خَرَجُوْا فِيَكُمْ مَا زَادُوَكُمْ الْاحْبَالَا وَكِأَ اوْضَعُوا خِللَكُمْ                |
| کہ بیضنے والوں کے ساتھ بینے رہو۔ اگر وہتم میں شامل ہو کرنگل جاتے تو زیادہ فساد کرنے کے سوالی کھ کام ندکرتے اور تمہارے ورمیان    |
| ا يَيْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِي كُمُ سَمَعُوْنَ لَهُمْ وَ اللهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِمِينَ ® لَقَال                             |
| فتر پردازی کی اگر می تیزی کے ساتھ دوڑے مجرتے اور تبارے الدوہ لوگ جی جوان کے لئے جاسوی کرنے والے جی اور الله طالموں کو جات ہے۔وہ |
| الْتُعَوَّا الْفِتْنَةُ مِنْ قَبْلُ وَقَلْبُوالك الْأُمُورُ حَتَّى جَآءَ الْعَقِّ وَظَهْرَ آمْرُ اللهِ وَهُمْ                   |
| ميلے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                      |
| كُرِهُونَ ﴿ وَمِنْهُ مُرْمَن يَكُولُ الْنَانَ إِنْ وَلَا تَقُرْتِنِي ۗ اللَّهِ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا الْمَ                   |
| نا كوار بور با تفا ـ اوران بن اليافض بهي ب جوكبتا ب كما ب جيما جازت ديج اور جمي تنزين ندؤ الير فبروارده تفتي بن يزي بي بي       |
| وَ إِنَّ جَهَتَّمُ لَمُعِيْطَهُ وَالْكَفِرِيْنَ ®                                                                               |
| اور یا شیہ چنم کافروں کو گھیرنے والا ہے۔                                                                                        |

منافقین جھوٹے عذر پیش کر کے غزوہ تبوک کی شرکت سےرہ گئے

قسف میں ۔ منافقین نے جوک نہ جانے کا فیصلہ کری لیا تھا لیکن رسول اللہ عظیمی کی خدمت میں حاضر ہو کر عذر پیش کر کے شریک نہ جونے کی اجازت لیتے رہے آپ نے اجازت دے دی۔ اس اجازت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمّاب ہوا۔ لیکن عمّاب میں بھی ایک لفف ہے اول یوں فرمایا عَلَما اللّٰهُ عَنْدِی ( لیخی اللہ نے آپ کومعاف فرما دیا ) اس کے بعد عمّاب قر مایا 'ادر یون فرمایا که آپ نے لوگوں کواجازت کیوں دی میں وقعہ چوں اور جموثوں کے جانبے کا تھا آپ اجازت دینے میں جلدی شفر مائے تو معلوم ہوجا تا کہ چاعذر پیش کرنے والے کون ہیں اور جمونے کون ہیں۔

حضرت عمرو بن میمون نے فر مایا که رسول القد عظی نے دوکام ایسے کئے جن کا اللہ تعالی کی طرف سے تھم نہ تھا۔
اول بیر کہ آپ نے غزوہ تبوک کے موقعہ پر منافقین کے اعذار سُن کرشر کت نہ کرنے کی اجازت دے وی اور دوسرے
بیر کہ آپ نے بدر کے قیدیوں کے بدلہ فدیہ لینے والی رائے کو اختیار فر مایا تھا۔ اللہ تعالی نے دونوں پر عمّاب فر مایا
(معالم النو میل ص ۲۹۷ تر) صاحب روح المعائی فرماتے ہیں کہ بیر عمّاب ترک اولی پر ہے۔ آپ اجازت دیئے
میں تو قف فرماتے تو اجھا تھا۔

پیمرفر مایا کہ منافقین تمہارے ماتھ نیس مجھے۔ان کے جانے کا ارادہ بی نہ تھا۔اگر جانے کا ارادہ ہوتا تو کچھ سامان کرتے ۔ سامان کا بھی انتظام نہیں کیا اور آپ سے اجازت لے کراپ نے لئے ایک بہانہ بھی بنالیا کہ ہمیں اجازت مل گئی۔ اجازت نہوی جاتی تب بھی ان کو جانا بی نہ تھا۔اگر دافقی جانے کا ارادہ ہوتا اور جانے کے لئے تیاری کرتے پھر پچھ عذر واقعی بیش آ جا تا اور اجازت لیتے تو اجازت لینے کا بچھ مین بھی ہوتا 'بات یہ ہے کہ ان کا جانے کا اپنا ارادہ ہی نہ تھا۔ اور اللہ تعالی کی طرف سے بھی یہ فیصلہ ہوا کہ بیلوگ نہ جا کہی تکو تی طور پر اللہ نے ان کوردک دیا اور ان کو تہارے ساتھ جانے کی تو فیق نہیں دی اور تکو بی طور پر آئیں بیٹھنے والوں یعنی آیا جے اور واقعی معذورین کے ساتھ رہ جانے کا جو فیصلہ ہوا تھا اس کی وجہ سے بیٹھے رہ گئے اور جانے ہے کہ کئے۔

پھر فرہایا کہ اے مسلمانو! ان کے نہ جانے ہے تمہارا کوئی نقصان تیں ہوا بلکہ فائدہ ہی ہوا۔ کیونکہ آگریہ تمہارے ساتھ نگل جائے ہوئی نقصان تیں ہوا بلکہ فائدہ ہی ہوا۔ کیونکہ آگریہ تمہارے ساتھ نگل جائے تو تمہارے ورمیان فتنہ پردازی کی فکر میں دوڑے دوڑے تو تمہارے مشلا لگائی بجھائی کرتے تمہارے درمیان تفرقہ ڈلواتے اور جھوٹی خبریں اُڑا کرتمہارے دلوں کومرعوب کرتے کی دوڑ دھوپ میں تگتے۔ مزید دلوں میں انتظار پیدا کرتے۔ دشن کی تعداد زیادہ بتا کرتمہارے دلوں کومرعوب کرتے کی دوڑ دھوپ میں تگتے۔ مزید

وَ اللّٰهُ عَلَيْهُ الْطَلِينِينَ (اوراللّٰهُ وَفَالَمُونَ كَا يَورى طَرَحُ عَمَ ہے) وہ اِن كِظَمَ كابدلد دے گا۔ اس كے بعد منافقين كى جماعت كى برانى شرارتوں كا تذكر و فرايا اورارشاو فرايا لَقَدَ الْبَعْوَا الْفِعْدَةَ مِن قَبْلُ كَدُ اِسْخُوا الْفِعْدَةَ مِن قَبْلُ كَدُ اِسْخُوا الْفِعْدَةَ مِن قَبْلُ كَدُ اِسْخُوا الْفَعْدَةَ مِن كَارِيلُ عَلَى بِي اِورُ عَرْوا احد كے موقع بِي ماستہ واللّٰى جائے كے تقے وَكُلْبُوا الْكُ الْالْمُورَ اور آپول عَلى الله عِيم اور طرح طرح كى مكارياں اورايذا و پينچا نے كى تذهير ين كرتے رہے ہيں حَتَّى جَاءَ اللّٰهُ وَهُورُ أَمْوا اللّٰهِ وَهُورُ كَا يُورُ وَ اللّٰهِ وَهُورُ كَا يُورُ وَ اللّٰهِ وَهُورُ كَا يُورُ وَ اللّٰهِ وَهُورُ كَا يَعْدِي اللّٰهُ وَهُورُ كَانِ وَاللّٰهُ وَهُورُ كَانِ وَاللّٰهُ وَهُورُ كَانِ وَاللّٰهُ وَهُورُ اللّٰهُ وَهُورُ كَانِ وَاللّٰهِ وَهُورُ وَاللّٰهِ وَهُورُ كَانِ كَى مَدْ يَعْرِيلُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى ا

اس کے بعد آیک منافق کے بیان کردہ عذر کا تذکرہ کیا اور قربایا کو وہنگ فرکن نگفوا کا افکات تی وکا تفریق اور آن جس سے ایک فیص ایسا بھی ہے جو یوں کہتا ہے کہ جھے جہاد جس شریک ندہونے کی اجازت دیجے اور جھے فند بیس ندڑالئے معالم انتو یل (ص ۲۹۹ ج ۲) بیں کھا ہے کہ جند بن قیس ایک منافق تھا۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ و کے اور جھے فند بی مرائلہ بر میں شریک ہونے کی دعوت دیے ہوئے قربایا کیا تھے رومیوں سے جنگ کرنے میں رقبت ہے اس نے کہا کہ بارسول اللہ بیر اضال ہے کہ موروں سے جھے صف ہے اور جوروں کو دیکر کا ابو میں بین رہتا رومیوں کی گورے دیک کا گئیاں و کی کر جھے ہم اضال ہے کہ موروں کی اجازت و بیجے اور جھے فند میں ندؤالئے۔ میں مال سے اعداد کرتا ہوں۔ معفرت ابن عمال رضی اللہ عنہ ان نے اس سے اعراض فربایا اور اس کو اجازت دیے وی ۔ اس پر بیر آ بت نازل ہوئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا۔ اگر فی الفینڈ کو سکھ کھونے ہے۔ والی جھٹ تک کو فیل الکونی ن (اور بلاشہ جنم کا فروں کو اپنے گھرے میں لینے والی ہے) بیان کے اس فتہ کی سراہے جس میں وہ پڑنے جی ہیں۔

### منافقين كى بدباطنى كامزيدتذ كره

قفسه بین: ان آیات می منافقین کی مزید برباطنی کا اظهاد فرمایا ہے مطلب بیہ ہے کہ اے نبی علی بیال کے برگ ہیں جائے برگ ایمان کے برگ ہیں کہنے کو آپ کے ساتھ ہونے کا دعوی کرتے ہیں لیکن اندر ہے اُن کا بیرحال ہے کہ اگر آپ کو کوئی آپ می حالت بینی جائے مثلاً وشمن کے مقابلہ میں کا میانی ہوجائے مال غیمت ل جائے مثلاً وشمن کے مقابلہ میں کا میانی ہوجائے مال غیمت ل جائے ۔ اور آگر آپ کو بھی کوئی تطیف بینی گئی تو اپنی ہوجائے مال غیمت میں ہوئے ہیں کہ وہ کمی کوئی فیرل جائے ۔ اور آگر آپ کو بھی کوئی تطیف بینی گئی تو اپنی سمجھداری کی تحریف کرتے ہیں کہ ویکھوہم کیے ایسے دے ہم نے پہلے ہی احتیاط کا پہلوا عتمیار کرلیا تھا ان کے ساتھ کی احتیار کہا وہ ان میں ہوتے ہوئے اپنی کرتے ہوئے اپنی کر وہ اپنی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہوئے ساتھ ہر حال میں رہے فوٹھالی میں ہمی آپ کا ساتھ ہر حال میں رہے فوٹھالی میں ہمی آپ کا ساتھی ہواور مصیبت میں بھی۔

روح العانی (ص ۱۱ ان ۱۰) یس بحواله این انی حاتم حضرت جابر رضی الله عند نقل کیا ہے کہ جومنافقین غزوۃ ہوک کے موقعہ پرآ نخضرت مخالفہ کے ساتھ نہ سے دہ لوگوں ہے کہتے رہے کہ بس تی جمہ علیقہ اوران کے ساتھ نہ سے دہ لوگوں ہے کہتے رہے کہ بس تی جمہ علیقہ اوران کے ساتھ نہ کے ساتھ نہ ہے دہ لوگوں ہے کہتے رہ کہ بس پنجر بلی کہ وکر میں ہے۔ پھر جب آئیس پی خبر بلی کہ وکئی موجب ہوگیا اورآ پی بھی سالم اپ سے سالم اپ سے ساتھ والیس آخر بیف اور ہے ہیں آوائیس بید الگا۔ اس برآ ہت شریف ان تصبیلی مسئون اور اس کے بعد فرما اور بھی حالت میں آب کے موجوب اور بہتری ہویا کہ قب کہ میں وہ می حالت بیش آب کے کہ جو الله تعالی نے ہارے لئے مقدر فرما دی ہے۔ خوشحالی خوبی اور بہتری ہویا کی قسم کا کوئی حادث ہو جائے یا وکھ تعلیف کے دوجا رہوجا کی بیسب کھواللہ کی طرف ہے مقرر اور مقدر ہے جو کہ وکہ گا اللہ تبہا را الدوگار ہے ہمارا وی ہے ہما کی فیصاء اور قدر پر راضی ہیں۔ سب بچھائی کی طرف ہے ۔ اور ہماری ہر حالت میں اس نے خرر محل ہے۔ فتے ظفر ہو جائے۔ مال غنیمت ال جائے تو یہ جو اللہ میں اس نے خرر محل ہے۔ وقتی خار ہو جائے۔ مال غنیمت ال جائے تو یہ بھی خیر ہے آگر تکلیف ہی جائے تو اجروثو اب کے اعتبار ہے دہ بھی خیر ہے اور ہم میں ہے جائے۔ مال غنیمت ال جائے تو یہ بھی خیر ہے آگر تکلیف ہی جائے تو اجروثو اب کے اعتبار ہے دہ بھی خیر ہے اور ہم میں ہے۔ وار ہماری ہم حالت میں اس نے خیر محکی خیر ہے اور ہم میں ہے۔ جائے۔ مال غنیمت ال جائے۔ مال غنیمت ال جائے ہو اور ہم میں ہے۔ وہ بھی خیر ہے اور ہم میں ہے۔

جونوگ جام شہادت نوش کرتے ہیں یہ بھی خبر ہے۔ و عَلَی الله فلیتونکی النویونی اور مونین ہمیشہ اللہ ہی پر بھروسہ کری اپ سارے اُمور اللہ بی کے بہر دکریں اور ای سے خبر وخوبی اور خوشحالی کی اُمیدر کھیں۔ مونین کا بھروسہ صرف اللہ پر ہے۔ وہ اسباب بھی اختیار کر لیتے ہیں لیکن بھروسدا سباب پر اور ہتھیاروں پر اور اپنی قوت اور طافت پڑئیس کرتے۔ اسباب کوافتیار کرنا تقدیر اور تو کل کے خلاف نہیں۔ اللہ کے نبی عظامت نے تو کل بھی سکھایا اور اسباب بھی اختیار فرمائے اور اسباب اختیار کرنے کا تھم بھی ویا آپ نے جوفر مایا اور جوکر کے دکھایا اہل ایمان ای کواختیار کرتے ہیں نہ ترک اسباب کریں اور نہ اسباب کریں اور نہ

صاحب روح المعانى لكيت بين بنان ينفوضوا الاموالية شبحانه ولا ينافى ذلك التشبث بالاسباب العادية اذائم يعتمد عليها (ال طرح كرمعالم الشرق الى يكردكروي اورمعروف اسباب اختيار كرااس كرمان منافى تين بيروكروي اورمعروف اسباب اختيار كرااس كرام منافى تين بيروكروي المرام والمرادي المرام والمرام وا

پر فرمایا فیل من ترکیفیون بنا آلا لیندی الفیسنیکین (الآیة) که اے منافقوا و نیا یک دو ی حالتیں ہیں جو انسانوں کو پیش آئی رہتی ہیں ایک المجھی صورت حال و دسری تکلیف وہ حالت کم ہمارے بارے بی ایک و نوں حالت کے ختظر ہے ہوکہ و کیھو آسے ان کو بہتر حالت بیش آئی ہے یا کسی معیب یس جنان ہوتے ہیں۔ ہمارے لئے تو وونوں ہی حالتیں فائدہ کی ہیں۔ فیج ظفر نصیب ہوجائے مال بنیست ال جائے یا اور کمی بھی طرح کی بہتری ہے اللہ تعالی ہمیں نواز دے تو ہدی ہیں۔ می خفر ہے۔ ہمارے لئے ہمیں خواز دے تو ہمارے لئے ہمین خواز دے تو ہمی خبر ہے۔ ہمارے افراد متحق کی ہمیز ہمارے لئے ہمین خبر ہے۔ ہمارے افراد متحق کی ہوتے ہیں تو شہاوت کا درجہ پاتے ہیں اور ہمیں ہم حال میں ہر صورت ہیں آ جائے تو ہمارے لئے ہم سوتے کا امراز گاریا نا سازگار یا نا سازگار اس میں خبر ہے اور ہم ہمی تنہارے بارے میں شخر ہیں کی بہارے اور تہمارے انظار میں فرق ہے۔ ہم تو ہمارے بارے میں متحف کی تعلی ہمین ہمارے اور تہمارے اور تہمارے بارے میں استعال کے بغیر اللہ تعالی تم ہر انجی طرف سے عذاب بھیج وے یا ہمارے باتھوں تم کو عذاب بارے میں استعال کے بغیر اللہ تعالی تم ہر انجی طرف سے عذاب بھیج وے یا ہمارے باتھوں تم کو عذاب اس کے ختظر ہیں کہ جمیں استعال کے بغیر اللہ تعالی تم ہر انجی طرف سے عذاب بھیج وے یا ہمارے باتھوں تم کو عذاب اس کے ختظر ہیں کہ جمیں استعال کے بغیر اللہ تعالی تم ہر انجی طرف سے عذاب بھیج وے یا ہمارے باتھوں تم کو عذاب دے اس کے ختظر ہیں کہ جمیں استعال کے بغیر اللہ تعالی تھیں اور جمال کی ہوگی۔

قُلْ اَنْفِقُواْ طَوْعًا اَوْلَاهًا لَنْ يُتَعَبِّلُ مِنْكُمْ اِلْكُمْ كُنْ تَمْ قَوْمًا فَسِقِيْنَ ﴿ وَمَا اللهِ وَكُمْ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهِ وَكُمْ اللهُ وَكُمْ اللهُ وَكُمْ اللهُ وَكُمْ اللهُ اللهِ وَكُمْ اللهُ وَكُولُوا اللهُ وَكُمْ اللهُ وَاللّهُ وَكُمْ اللهُ وَاللّهُ وَكُمْ اللهُ وَكُمْ اللهُ وَكُمْ اللهُ وَكُمْ اللهُ وَاللّهُ ولِلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

## 

## منافقین کامال مقبول نہیں جھوٹی قشمیں کھاتے ہیں کہوہتم ہے ہیں

فضط معدود : صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ آیت فکل آنفیڈ اطوع الوکو کا آجہ بن قیس کے بارے بیں نازل ہوئی جس نے کہا تھا کہ بیں رومیوں کی عور قیس دیکھ کر ہے سبر ہوجاؤں گا۔ اس لئے جھے ساتھ نہ لے جائے لیکن مال کے ذریعہ آپ کی مدد کردوں گا۔ اسکے جواب میں فرمایا کہ تم خوش ہے فرج کردیا ناخوش ہے تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ قبول نہ موسے کے موسے کے دومطلب ہیں ایک میر کہ مال لے کر آؤگر اللہ کے رسول علیقہ قبول نہ فرما کیں گے۔ اور دومرامعنی ہے کہ اللہ تعالی انہیں تو اب نہ دے گا۔ صاحب روح المعانی تکھتے ہیں کہ دونوں بی معنی مراد لئے جاسکتے ہیں۔ اِنگاف کو کا نظر فوٹ کی الفاظ عام ہیں فیسیق کی واقعہ نی ہولیکن آبیت کے الفاظ عام ہیں جو تمام منافقین کو شامل ہیں۔

اس کے بعد ساتھ اور ساتھ کے تفراور تماز میں ستی اور خرج کرنے میں بدد کی کا تذکر وفر مایا و منامنع کا آن انگیاں منافق کی مختلف کے انہوں الکے کا کو کئی جز اس کے علاوہ نیس ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور سول کے ساتھ کفر کیا ) اور کفر کے ساتھ کوئی عمل ستبول نہیں ۔ اور گووہ اسلام کے مدی جیں اور کفر کو چھائے ہوئے ہوئے ہوئے اللہ کے ساتھ کفر کیا ) اور کفر کے ساتھ کوئی عمل ستبول نہیں ۔ اور گووہ اسلام کے مدی جیں اور کفر کو جھائے ہوئے ہیں ۔ کیکن ان کا کفر ان کے فران کے فرھنگ ہے فا جم ہوتا رہتا ہے۔ نماز جوابھان کے بعد سب سے بڑا فریعنہ ہوئے اور جوابھان کی سب سے بڑی اور سب سے بہلی علامت ہاں کے لئے آتے جیں توسستی کے ساتھ ہارہ ہی آتے ہیں۔ گویا کہ آن پر جہت جیں اس لئے بدد کی جیں۔ گویا کہ آن پر جہت جیں اس لئے بدد کی علامت کے اس کے لئے آتے جیں توسستی کے ساتھ ہارہ کی آتے ہیں۔ گویا کہ آن پر جہت جیں اس لئے بدد کی کا اثر اس طرح بھی ظا جر ہوتا ہے کہ نماز وں میں دیر ہے آتے جیں اور اس طرح ہے بھی ظا جر ہوتا ہے کہ نماز وں میں دیر ہے آتے جیں اور اس طرح ہے بھی ظا جر ہوتا ہے کہ نماز وں میں دیر ہے آتے جیں۔ حضرت آنس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول طرح آوانیس کرتے جلدی جلدی جلدی فران کی نماز ہے جو بیشا ہواسورج کا انتظار کرتار ہتا ہے بہال تک کہ جب اس میں زردی آ اللہ علی تھے نے ارشاوفر مایا کہ برمنافق کی نماز ہے جو بیشا ہواسورج کا انتظار کرتار ہتا ہے بہال تک کہ جب اس میں زردی آ

جاتی ہے، درشیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہوکر جارٹھونگیں مارلیتا ہے۔ بینی جلدی جلدی الجدم کر لیتا ہے اس میں بس اللہ کوذرایاد کرتا ہے۔ (رواہ مسلم) (طاحظ فرمائے انوارالبیان مسم ۲۳ یاس ۲۹۹ ج۲)

یہ تو ان کی نماز کا حال ہے اور جب اللہ کی راہ میں خرج کرنے کا موقعہ آتا ہے تو مسلمانوں کود کھاسنے کے لئے بدولی کے ساتھ خرج کرتے۔ جب ایمان نہیں تو آخرت کا یقین مجی نہیں لبذا مال خرج کرنے پر تواب کی اُمید مجی نہیں۔ جب تو اب کی اُمید نہیں تو خوش دلی سے خرج کرنے کی کوئی وجنہیں لائالہ بددئی سے خرج کرتے ہیں۔

وَلَيْنَهُ مُرْ فَوَهُ يَغُرُهُ وَلَا لَكُن بَات بَ كِهِ وَوْرَنْ واللّهِ لُوكَ مِين) وہ سجعتے ہیں كداگرہم ایمان كا دعو كی شد كريں تو ہمارے ساتھ مجی وہی معاملہ ہوگا جو شركين اور يہود كے ساتھ ہوا۔ اب جبكہ مدينة دار الاسلام بن كيا اور كافر ہوكر جينے كا موقعہ ندر ہا۔ تو جموت موٹ ایمان كا دعو كی كر دیا تا كہ جان مال محفوظ رہے اور جو منافع مسلمانوں سے حاصل ہوتے ہیں وہ حاصل ہوتے رہیں۔ ڈرپوک آ دی کھل کرسا منے نہیں آ سکتا۔ اس لئے ان اوگوں نے ایمان کا جمونا دعو کی کردیا اور قسموں کے ذریعہ یہ باورکرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں تا کہ مسلمانوں کی ذوے بیجے رہیں۔

پھر منافقین کی قبلی بے بعلق کا تذکر وفر مایا کہ آئیس کوئی دوسرا ٹھکا نہ مسر نہیں اس لئے تم سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں اور تہاری جماعت کی طرف منسوب ہوتے ہیں اگر آئیس کوئی ٹھکا نہ مل جائے جس میں بناہ لے تکس یا کوئی غارل جائے جس میں چھپ تکیس یا واغل ہونے کوئی ووسری جگہ ل جائے تو تیزی کے ساتھ اس میں چلے جا کیں ہے اور تمہاری طرف سے نظریں بھیرلیں سے۔ اور پوری طرح طوطا چشی اختیاد کرلیں سے۔ تم سے آئیس بالکل بھی قبلی تعلق نہیں ہے۔ ایمان کا جھوٹا دعوٹی کرکے اور تسمیس کھائی تعلق نہیں جائے ہیں۔

### وَمِنْهُمْ مُنْ يَكْمِزُكِ فِي الصَّدَقْتِ ۚ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ

اوران شر معن وولوگ ہیں جومد قات کے بارے میں آپ برطن کرتے ہیں مواکران میں سے ان کورسد یا جائے تو داخی ہوجاتے ہیں اورا کران کواس

يُعْطَوُ امِنْهَا إِذَا هُمْ يَنْغَطُونَ ﴿ وَلَوْ اللَّهُ مُرْضُوا مَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا

میں تدویا جائے تو ای وقت وہ براس ہوجاتے ہیں اوران کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ اس پردائی ہول جوالشے اوران کے دسول نے آئیں دیا اور وہ ایس کہیں کہ

حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُةٌ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ ٥

الله بعس كافى بيد عقريب الله بعش البياضل بعطافرات كالوداس كارسول يشك بم الله كي الرف رفيت كرف والي بي

## منافقین کاصد قات کے بارے میں طعن کرنا اور اللہ اور اسکے رسول کی تقسیم برراضی ہونا

جمن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت رہی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ مال بی سے خوش ہوتے ہیں دین وابھان اورا عمال صالحہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے خوش نہیں ہوئے انہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ ہمیں نعمت اسلام ل کی اورا عمال صالحہ کی دولت نصیب ہوگئی بلکہ حب دنیا کی وجہ سے وہ دنیا ملنے ہی کے منتظرر ہتے ہیں دُنیا ل کی تو خوش اور نہلی تو ناخوش۔ منافقوں کے دلوں میں چونکہ ایمان نہیں تھا اور دنیا کے منافع ہی کے لئے جمو نے منہ سے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کردیا تھائی کے مال نہ ملنے پران کا موڈ خراب ہوجا تاتھا۔ ای کوٹر مایا فیکن اُغطف ویٹھا کوٹٹو آ (سواگران کوصد قات میں سے مال و سے دیا جائے قران کو سے نہ دیا جائے میں سے نہ دیا جائے اور ایس کا دیا ہوجائے ہیں) و آن گوٹھ کوٹا ہے تھا گاؤا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا ان میں سے نہ دیا جائے تو ایس میں ہوجائے ہیں) طالب دیا کوئی بال چاہے جوفائی ہا اور ایمان اور اعمال صالحہ کے مقابلہ میں حقیر چیز سے حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی تھا اس اور مایا۔ بلاک ہود بنار کا غلام اور درہم کا تعلام اور چاہئے اور نہ دیا جائے تو خوش ہوجائے اور نہ دیا جائے تو تاراص ہوجائے۔ یوٹی بلاک ہواور او نہ ہے منہ کرے اور جب آسے کا ٹنا نگ جائے تو خدا کرے اس کا کا نتانہ فکلے۔ (رواہ ایجاری)

غور کرورجمة للعالمین علی فی فی فی فی فی الله و نیا کوسی بدؤ عادی منافقوں کا حال بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا و کو اُنھنڈ کھٹوا می آاند من النہ و کا کو اُنھنڈ کھٹوا می آاند من النہ و کا کو اُنھنڈ کے بہر کھٹوا می آند من النہ و کا کو اُنھنڈ کے النہ میں النہ میں النہ و کہ اللہ نے اور اس کے رسول ( علی کھٹے کے منظر یب اللہ ہمیں اللہ فضل سے عطافر مائے گا اور اس کا رسول و ہے گا۔ اور اول بھی کہنا جا ہے تھا کہ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں ) بات یہ ہے کہ مون آ دی اللہ بر بھروسر کرتا ہے اور اس سے اُمیدی با ندسے رکھتا ہے تھوڑ امال جواللہ کی طرف سے لوئیں سے لیے جات اس بھی راضی رہتا ہے۔ اور منافی تھوڑ ہے پر داختی ہوتا۔ برکوں سے واقف نہیں ہوتا اللہ سے لوئیں لگا تا ہروقت مال ہی کی طلب اور حص میں لگار ہتا ہے۔

انكاالصك قت للفقراء والمدلين والعولين عليها والمؤلفة قاديمة معتاد من العولين عليها والمؤلفة قاديمة معتاد من المعان المعا

#### ز کو ۃ کےمصارف کابیان

قسف معید: صدقات سے بہاں ذکو ہ مفروض مراد ہا اوراس کوجہ اس لئے لایا گیا کہ ذکو ہ متعددا موال پر داجب ہوتی ہے۔ جاندی سونا ' مال تجارت' اُوٹ کا گائے بکر بال ان سب پر زکو ہ فرض ہے۔ بشرطیکہ نصاب پورا ہو۔ آیت شریفہ میں ذکو ہ کے مستحقین کے آئے مصارف بیان فرمائے ہیں۔ اور لفظ المند ماسے آیت کوشروع فرمایا ہے جو حصر بر دلالت کرتا ہے جس کامعنی ہے ہے کہ مستحق ذکو ہ ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نیس جن کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ ایک خص نے رسول اللہ علیات مال ذکو ہ میں سے عطافرمانے کا سوال کیا ' آیٹ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زکو ہ سے اموال کے اموال کے

بارے میں تی یا غیرنی کمی کا فیصلہ می منظور نہیں فرمایا 'بلکہ خودی فیصلہ فرمایا اور آ ٹھرمصارف منعین فرماد سیئے۔ آگر تو ان آ ٹھرمصارف میں سے ہے تو میں دے سکتا ہوں۔ (مفکلو ڈالصائع ص ۱۲۱)

اول تو تقراه کوز کو قاکاستی تبا اوراس کے بعد مساکین کاستی ہونا بیان فرمایا۔ ققرا وققیر کی جی ہوادر مساکن کاستی ہونا ہون کی جو ہے اور مساکن کی جو ہون ہوں کی جو جو دوہ کر فصاب ذکو قاسے کم ہواور مسکین وہ ہے جس کے پاس پھر ہونودہ وگر فصاب ذکو قاسے کم ہواور مسکین وہ ہے جس کے پاس پھر ہی دوہ وہ کر فصاب ذکو قاسے کہ ہواور مسکین وہ ہے جس کے پاس پھر ہی دوہ وہ کی خوراک میں اس کو تعالی اور کو تا ہونے وہ ہون ہیں کو گر کر اسائل ہی فرق کا احتبار کیا گیا ہے مشاؤ کی فرق ہونے وہ ہون کی کہ مرااتنا مال مسکینوں کو دے دیا ہوئے تقریبال کم اور کو تیں ہے مشاؤ کی ہونے وہ ہونہ کی کہ مرااتنا مال مسکینوں کو دے دیا ہوئے تو بیال مساکل ہی فرواک موجودہ اور تن کو مسکنے کہ اور وہ کہ تقریبال کر ایس کے پاس کھا ۔ اور ایک فروہ اور تک کی جا اور وہ کہ تقریبال کر اور اس کے بار موجود ہوائی کو اور شکین کو ہوائی کر اور اور ایس کے بار ایک دو گئی مقداد ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال کرتے کی اجازت ہیں ہوئے ہوئے ہوئے موال کرتے کی اجازت ہیں ہوئے ہوئے ہوئے موال کرتے کی اور مسکنے کی مقداد ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال کرتے کی اور مسکنے کی موجود ہوائی کو خوراک کر دوہ اور اور اور وہ کسکن کی مقداد ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال کرتے کہ اور کی موجود ہوائی کو خوراک کر دوہ وہ اور ایک کو مور کی ہوئے کو تھور کی کرتے کے لئے دی خوراک کر دوہ وہ کہ کی مار کرتے ہوئے کو کر مور کی کرتے ہوئے اور ایک کر دوہ وہ اس کی موجود ہوائی کر مد تا ہے اور ایک مدیت ہیں ہوئی کر دوہ کا اور میں اللہ میں ہوئی کی دوہ کے دور کو کی کردول اللہ میں کہ دور کی لئے طال قبیں ہے دورائی مدیت ہی ہے کردول اللہ میں کہ دورائی کردھ کر کردوں کی کردول اللہ میں کہ دورائی کو دورائے کردوں کی کردول اللہ میں کردوں کا کہ کردوں کردوں کردی کردوں ک

جونوگ زکو ہے کے ستحق ہیں ان میں تیسر ے نمبری الفاجلی فیلیکا کا ذکر فرایا۔ عالمین سے وہ نوگ مراد ہیں جنہیں امیر الموضین صدقات اور عشر وصول کرنے پر مقرر کرد ہے۔ ان نوگوں کو ان کی مشغولیت کی وجہ سے صدقات میں سے اتنا اللہ و سے دو ہو ان کی مخت اور عمل کی حیثیت کے مطابق ہو نیز جولوگ اُن کے ماتحت کا م کرنے والے ہوں انکی بخواہیں ہمی ان کی محنت کے انداز سے دیدی جائیں۔ البتہ فقہاء نے بینر مایا ہے کہ جو مال وصول ہو۔ اس کے نصف تک عاملین اور اُن کے معاونین کی بخواہیں و دائل مال ندیا جائے۔

معارف زكوة بتائے ہوئے چے تعرف مؤلفة القلوب كودكرفرمايان كارے بارے يى بمان شاءاللہ آكت معارف بكر كلام كريں گے۔

مصارف زكو ة بتاتے ہوئے یا نچ ی نمبر پر وَفِی الْمَوِ قَابِ فر مایا۔ وقاب ارتبائ جم ہے۔ بیافظ مملوک کے لئے

ہولا جاتا ہے۔ جس کی شخص کی ملیت میں کوئی غلام ہواوروہ اس غلام کو مکا تب بنا دے لیجی یوں کہددے کہ تو اتنا مال

ویدے تو آزاد ہے۔ اسے مکا تب کہتے ہیں جب کی آتا نے اپنے غلام کو مکا تب بنا دیا اوراب أے اپنی آزادی کے لئے

مال کی ضرورت ہے تا کہ وہ اسپے آتا کو مال دے کر آزاد ہوجائے تو اس مکا تب کوزکو ق کے مال سے دینا جا تزہے۔

مال کی ضرورت ہے تاکہ وہ اسپے آتا کو مال دے کر آزاد ہوجائے تو اس مکا تب کوزکو ق کے مال سے دینا جا تزہے۔

میل میں بین کے ذرقر میں ہوا ورادا میں کا انتظام نہ

مو ۔ اگر چےخودلوگوں بران کے قرضے موں لیکن ان کو صول کرنے سے عاجز مول ایسے لوگوں کوز کو ہ کا مال دیا جاسک ہے۔ قاوی عالم کیری (ص ۱۸۸ ج) می کسای کرفر من دارکوز کو قادینا تا که اس کا قرضه ادا موجائے عام فقرام کودینے ے اُوٹی ہے ابھوالرائن بی کھاہے کہ جس آ دی پر قرضہ ہوا کی ملکیت میں اتنا مال شہوجس سے قرضہ اوا کرنے سے بعد بَقْدُ رنساب مال فَيَ جائے۔ اس كوز كُو قادينا جا تزہے اھے۔ بہت سے لوگوں پر قریضے ہوتے ہیں لیکن مال بھی یاس ہوتا ہے۔ اس مال سے قریصے اوا کردیں او قریصے اوا ہو کر بھی بغور نصاب ملک اس سے بھی زیادہ مال فائے سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کوز کو 8 ديناجا رُزين ب- لوگون كوية كركه بم مقروض بين ذكو آلية ريخ بين ايسالوگون كوزكو و كامال أيما طال بين جاور شان كودينا جائز ب ستحين زكوة كويان فراح موسة ساتوي تمرير وَفِي سَبِيلِ اللهِ فرمايا- في سيل الله ي كائراد ے؟اس كے بارے على امام أبو يوسف قرمايا كراس سے ووحفرات مراويں جو جادكرتے كے لئے تھے۔است ساتھیوں سے چجر کے اور ان کے پاس فرچ نیس ب کمانا بینا بھی ہے اور وطن بھی پنجانے۔ان کوز کو آکا مال دے دیا جائے۔امام محدے فر ایا ہے کہ فی سنیل اللہ سے جاج مراد میں جوقا فلدے چھڑ محے اور ان کے باس مال بیس سے اور آئیس خرج كرنے كے لئے اور كر والي كے لئے بير كى شرورت باور بعض نقهاء نے فرمايا ہے كداس سے طالب علم مراويس جود بن علوم ك حاصل كرن بي الكيموت بين اورصاحب بدائع في فرمايا ب كداس سه دوسب لوك مراد بين جوكم يمي صورت بن الله كي اطاعت شي اورنيك كامول بيل مكيموت بي \_ بشرطيك و ديمان بول \_ ( بح االرائق م ٢٦٠٣٠) ستحقين ذكوة بتاح بوسئة هوي نمبري وأبن الشبيل فرمايا ابن السبيل فربان عم مسافركو كميت بي جو مسافر ضرورت مند ہاں کے پاس سوش ال موجود میں ہے۔اے ذکو ہ کا ال دیا جاسکتا ہے اگر جاس کے محر میں کتا بی مال مور جولوگ غازیوں کی جماعت سے محر سے با جاج کے قائلہ سے علیمدہ مو سکتے۔ ماجت مندی کی دید سے ان کو بھی زکو قادینا جائز ہے جیسا کہ پہلے گزرا۔ ان کے احتیاج کودیکھا جائے گا۔ ان کے گھروں میں اگرچہ خوب زیادہ مال مورالبنة ميلوك وقني ضرورت سيزياده نهي -

مؤلّ في الموال الموال

زكوة ديا جاسكا باميرالموضين مناسب جانے تواب مى ان كواموال ذكوة عمل درسكا ہے۔ مسكلہ: جوشم فن ہولیتی اس كى مكيت عمد اموال ذكوة عمد كى بحى تم كاكو كى نصاب ہوجس كا و مالك ہويا ضرورت سے زياد وانتاسامان أكل مكيت عمد ہوجو فروشت كرد ہے اوجو تر رفعاب قيت ال جائے اس كوزكوة و بناجائز فيل ۔ سما وات كوزكو قا و سينے كا مسكلہ: تن ہاشم كوزكوة و بناجائز بيل اگر چدو و تقراء اور مساكين ہوں فى ہاشم سے حضرت على حضرت عہاس معرب جعفر حضرت حقيل اور حضرت حارث بن عبد المطلب رضى اللہ منم كى اوفا و اور

اكرنى باشم بتكدست ماجتمند مون توزكوة اورصدقات واجهر كے علاوہ ديكراموال سے أن كى مدوكروي جائے بہت ے او کول کوسا دات کی خربی و کھ کررجم تو آتا ہے لیکن زکو 8 کے علادہ دوسرے مال سے دسینے کو تیار نیس ہوتے۔ مال مل ز كوچ تو مه/ ى فرض ب\_باق مه/ وسنعى بيفرج كرا بحى تو الدب بيكن ال ك لئة جيب بن بالحدا الفي كوتيار نيس موت اورسادات كواسة اموال كالمل يمن زكوة رينا ماج بن اس على الن ك بادني مى باوراس من أفرة مجى اواند ہوگى يعض ساوات بھى اس مسئلكوس كرول ش يحو كلدر في آتے ہيں۔اور يى باشم كے لئے مال زكوة تا جائز مونے کے قالون شرق کو اچھانیں سجھتے۔ انیس محمنا مائے کہ جارے میذ اعظم نی اکر صلی انشطیدوسلم نے جارے اکرم و احرام كے لئے بيانون بنايا ہے كدى بائم كواموال كاميل كيل ندويا جائے۔ جدامحد في او آن كى اورد ورنجيده او رہے ہیں کہ میں او کوں کے اموال کامیل نہ لا۔ زیاحقیر ہے فائی ہے تعوزی کی لکلیف افعالیں اپنے شرف کو باتی رکھیں اور میل کیل ہے کریز کریں۔اور بول تکلیفیں اوسی کوآتی ہیں۔مبروشکر کے ساتھ زندگی گزاری اے نام کے ساتھ سید کا اخذا بدها نے کواورا بے نسب کوا جمالنے کو تیار ہیں لیکن اس نسب کی مجدے جوشرف دیا ممیا ہے ایتانے کو تیار نیس -مسكله: اين رشة دارول كوز كوة دين ميرانواب باك زكوة اداكر في كاور دومراصل كا-جب أنين ذكوة دينويه منافي كاخرورت فيس كريه الى ذكوة ب بلكه بديركر والمراج والمع والمعى ذكوة كى نيت كر لے اس طرح زکو وادا موجائے گی۔بشرطیکہ وہ لوگ زکو ہے مستحقین مول کین اتی بات یا درے کہ جن رشتہ دارول ے رشتہ وال دے۔ اُن کوز کو فق وینا جائز تیس بعنی والدین کؤ دادا دادی کو۔ نانانا فی کؤ اور پڑ دادا اور پڑ دادی کو اور پرنانا ل ولا ينفع إلى بنسي هناشم وهم آل على وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبدالمطلب كلافي الهداية وغي المشكوة ص الااعن عبدالمطلب بن ربيعة قال قال وسول المنظينية العبدقات الماهي اوساخ التباس وانها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم وفي حاشية المشكوة الماسماها او ساعاً لاتها تطهر اموالهم ونقوسهم قال تعالى علمن اموالهم صدقة تطهرهم بها لمهى كغسالة الاوساخ ففي الكلام تشبيه بليغ ٢٠ من المرقاة (اورزكو اي إلىم كوندى جائے اور يى إلىم معزت مل حضرت ماس معرت جعفر معزت متل اور معزت مارث بن عبدالمطلب كى اولاو ہے۔ مبدالسطلب بن وسعیہ سے مروی ہے کدرسول الشعملي الله عليه وسلم نے ارشادفر مايا بيمندقات او لوكول كي ميل ہاوريد (حضرت) محمد (صلی الشدهلیدوسلم) اورآ ل محرے لئے مال فیس میں۔اورسکٹو اے ماشیدی مرق اے لیس کیا ہے کر کو یا کوسل اس لئے کہا کیا ہے کہ برلوكوں كے مالوں اور ان كے داوں كو ياك كرتى ہے اللہ تعالى كا ارشاد ہال كے مالوں سے زكو ہ لوجس سے ہو اليك ياك كروے ۔ تو ذكو ہ ميل يدوون كى طرح موكى يى اس كان ش يدى بلغ تعبيب )

رِيَانَى كواور) بِني اولا وكواوراولا دكى اولا دكوز كو و تين وى جاسكى ان كودية سے زكو ة ادان بوگ بھا ئيول كو بہنول كو پہلا قال كو كيوناميوں كو مامؤ ل خالا وَل كوادران كى اولا دكوز كو ة دى جاسكى ہے۔

مسلم: عوبريوى كواوريوى موركوزكوة وعدع والسياركوني اداندموك

مسئلہ: جوفض اموال زکوۃ بن ہے کی نصاب کا مالک ہوائی کوزکوۃ دیتا جائز تین اور میفض شریعت کی اصطلاح بین فن ہاور یہ می محتاج ہے کہ جس فنی کوزکوۃ کا مال لینا اور دیتا جائز تین ۔ ضروری نہیں کداموال زکوۃ تن میں سے کوئی چیز بعدر نصاب اس ملیت بیں ہو۔ بلکہ اگر کسی کے پاس جا عرب کے نصاب کی قیست کے بعدر ضروری میں سے کوئی چیز بعدر نصاب کی قیست کے بعدر ضروری حاجات سے فاصل سامان پڑا ہوا ہے۔ اس محض کو بھی زکوۃ ویتا جائز میں اورا یہ محض پراگر چدز کوۃ فرض تیس کی معدد کا مطراور قربانی لازم ہے۔ بعض لوگ بول بھے ہیں کہ جس پرزکوۃ فرض جیس اسے ذکوۃ دیتا جائز ہے۔ بیا عدد کلے تیس ہوتا جس کی مثال او پرائز دی۔

نصاب آگو 3: سونے چائدی پراوران کی قیت پراور مال تجارت براورمویشیوں پرز کو قفرض ہے۔ جب کی فض کی مکیت میں 90 گرام چائدی ہویا 6 گرام سونا ہویاان دونوں میں ہے کی ایک کی قیت ہوتو جب ہے مالک ہوا ہے اس وقت ہے لے کرچائدی کے حساب ہے ایک سال گزرجائے تو اس میں ہے مہا/استحقین کورے دینا فرض ہے۔ پھر اگر کچو مال تجارت ہواور پچوسونا چائدی کو تافی جائے ہائی صورت میں بچی چائدی ہوتو ان سب صورتوں میں زکو قفرض ہے بھر ملیکہ مجوعے کی قیت 90 گرام چائدی کو تافی جائے ہائی صورت میں بھی چائدی کے نصاب کا اختبار ہوگا واضح رہے کہ بواسمتی ہوتو اس پرزکو قفرض ہے گرکسی کی ملک سے نوٹ اگر کسی کی ملکت میں ہوں جن کے توض 90 ہرام چائدی میں نہ ہو ) تو جاسمتی ہوتو اس پرزکو قفرض ہوگی ہوگی۔ احاد بہ شریفہ میں دوسود رہم چائدی اور میں مقال سونے کو نصاب زکو تا تایا ہے علی کے ہند نے ڈیوٹ موسوسال پہلے اپنے ملک کے سکہ کا متبار سے حساب کیا تھا تو دوسود رہم چائدی کے سازھے یا وان تو لداور میں مشقال سونے کے ساڑھے سات تو لے بنتے تھے۔ اب سے اوز ان سے حساب کیا تو چائدی

منتمبيد: بيجولوك بجهة بين كرساز معسات توليهوني سازياده مونا بوتواس زائد برزكوة قرض بوكى بيفلط مع جب نصاب بورا بو جائديان سے زياده بوجائے تو پورے مال برزكوة فرض بوتی م (جائدى بوياسونا بويا مال تجارت بوياان كامجموع بو)

# ز کو ہ کے ضروری مسائل

هستگرد: سونے جائدی کی ہر چزیر زکو ہے خواہ سکہ کی صورت بیں ہو خواہ اکی اینٹیں رکمی ہوں۔خواہ زیورہوؤ استعال بیں ہویا غیر استعالی ہو خواہ برتن ہول۔ بہرصورت الن پرزکو ہ فرض ہے۔ مسئلہ: زین کی پیلوار باغ کی پیدوار اور مویشیوں بھر می زکوۃ ہے جس کی تضیالات کتب فقد بھی کئی ہیں۔ اور پیداوار کی زکوۃ ہے جس کی تضیالات کتب فقد بھی کئی ہیں۔ اور پیداوار کی زکوۃ ہے بارے بی ضروری مسائل سُورۃ بقرہ وکی آ ہے۔ کا تھا الدین کا اُنٹی کا کشیر جس بیان کردیے گئے ہیں۔ (الوار البیان جا) الفریف کا آنے شیس الدین ہے کی تقریب کی تغییر جس بیان کردیے گئے ہیں۔ (الوار البیان جا) مسئلہ: زکوۃ کی تم کمی کا قرکویس دی جا کئی۔

مسئلہ: برسوں بی اگرز کو قادی جائے اوراس بیں ہے متحقین طلبا وکو وکھیفدد ہویا جائے با ان کو کھانا دے کر مالک بنادیا جائے تو زکو قادا ہوجائے گی اباحت کے طور پر کھانا کھلا دیا جائے تو زکو قاآدان ہوگی۔ای طرح مال زکو ق مدارس کے سنب خانوں میں مال زکو قاسے کما ہیں جمع کردینا یا طلباء کے لئے کھاف بستر سے اور جاریا کیاں جمع کردینا اور اُن کو عاریة دے دینا اور جائے وقت واپس لے لیناس سے زکو قادات ہوگی کیونکہ تملیک تیں ہوئی۔ان چیزوں کے لئے زکو قادر صد قات واجہ کے علاوہ اسحاب اسوال سے متنقل چندہ کر لیا جائے۔

مسئلہ: اگرکوئی فض مقروض ہے درصاحب نصاب نہیں ہے ادراس کے کہنے سے (کہ بھے پر جوقرض ہے دہاراکرود) کوئی فض آئی طرف سے قرض خواہ کو مال زکو قادے دے۔ تو زکو قادا ہوجائے گی۔ ادرا گرقر ضعاد کے کے بغیرا کی طرف سے مال زکو قائے قرضے کی ادائیگ کے طور پر دیدیا تو زکو قادان ہوگی۔ کیونکساس صودت میں صاحب مال متبرع ہوگیا۔

سے ہیں کیونکہ قرض خواہ کواینا قرضہ دصول کر لے کا حق ہے۔ مسئلے: اگر کسی کو ڈواپ کے طور پر بال دے دیااوراوا میکی زکوۃ کی نہت نہ کی آواس سے ذکوۃ ادانہ ہوگی۔ زکوۃ کی اوائیگی کے لئے شرط ہے کہ سختی کو دیے دفت زکوۃ کی ادائیگی کے لئے شرط ہے کہ سختی کو دیے دفت زکوۃ کی ادائیگی کے ایون کی سے شرط ہے کہ دکوۃ کا مال اوائیگی زکوۃ کی نہیت کرے کہ تھرام آتے رہیں گے تواس رکوۃ کی نہیت کرے کہ تھرام آتے رہیں گے تواس میں سے دیتارہوں گا اس مورست میں فھراہ کو دیے دفت نیت کا استحضار نہ ہوا تو زکوۃ ادا ہو جائے گی ۔ مال علیحدہ کرتے

ونت جونیت کی تھی وہی کائی ہوگئی۔ مسئلہ: جس صفس کوز کو قادی جائے کی عمل مے دوش عمی ندہ والبندا امام و ذن اور مدرس ادر کی ہمی طازم کی تخواہ عمی زکو چاہیں دی جا کتی۔ البند المفاجليات عَلَيْهَاس سے سنٹی جس کيونکه قرآن مجيد عمل اسکی تصرت موجود ہے۔ مسئلہ: جنہیں امیر المونین نے زکو قائے اموال وصول کرنے پر مامود کر دیا اسکے علاوہ جتنے بھی مصارف جس اُن سب شی ال حمل المبدو المواحب نساب و نا خروری م جم گوز کو ق وی جائے۔ فی الب حو الوائق (ص 109 ج) والم مع حومة الصدقة علیه آلاته فرخ نفسه لهذا العمل فی دوناج الی الکفایة وفیده ایدنداً بعد صفحة و لا یعنفی أن قید الفقیر لا بندنه علی الوجوه کلها - ( بحرالراکن ش م بالدار پر وفیده ایدنداً بعد صفحة و لا یعنفی أن قید الفقیر لا بندنه علی الوجوه کلها - ( بحرالراکن ش م بالدار پر ذکرة ق کی ذکرة این می الموری کرائی نے اور در بالدارهائل کے لئے ذکرة ایش نے لیناجائز مهاس لئے کرائی نے این آئیس الموری کرائی م مرارف شرافتی در الموری کرائی کا است کا تا می کرائی می الفاری کرائی می مرارف شرافتی دائی تو کا موری کرائی می الموری کرائی کر

اس سے صاف طاہر ہوا کے زکوۃ اس صورت علی اوا ہوگی جب فقراء کودے دی جائے۔ جولوگ تملیک کی شرط کو مولویا ندائے قرار دیے جیں اُن کے صابحے عادید فیل جیں۔ آرا مادورا حماہ کا تعلق ابنے ہوئے ہیں۔ مسئلہ: چاندی۔ سونا۔نقلی اور مال تجارت بی جوز کو قافرض ہے آگی اوا نیک کابیطر بھندہے کہ جرسال چاند کے حساب ہے اندے حساب ہے جہرسال چاندے حساب ہے جب سرال کر رجائے پورے مال سے جالیہ وال حصد وے دے آگراصل مال شدے اور آگی تیست دیدے تو اس ہے بھی ذکر قادا ہو جائے گی ہم/ا ہے کم نہ ہو۔ سورو بے بھی ڈھائی روپے اور ایک بڑار میں 10 روپے اور ایک لاکھ میں ڈھائی بڑار دیدے موافق صاب نگالیا جائے۔

مسکلہ: جس شریس رہے ہوئے زکوۃ فرض ہوئی ہے۔ وہاں کی ذکوۃ وہیں کے فقراء پرخرج کی جائے۔ ہاں اگر دوسری جگہ کے لوگ زیادہ چی جو سیا آعزہ داقر ہا ہوں توان کے لئے بھیجے دینا مناسب ہے۔

مسكلہ: بعض لوگ ج كرنے كے لئے چندہ مانتھ كرتے ہيں اور بعض صاحب حيثيت أخيس زكوة كى رقم سے دے دیے ہيں جب ایک دوآ دی كے دیدیے ہے سوال كرنے والا صاحب نصاب ہو كيا تو اب أے زكوة لينا دیا جائز خيس نوگ اس بات كا بالكل خيال بين كرتے ۔ جس كمى پرائند تعالى نے ج فرض بين كيادہ ج كے نام پرسوال كرتا كامرے اولا تو پہلر يقذ بى غلط ہے دوسرے جب مائلتے والا صاحب نصاب ہو كياتو اب أس كوزكوة الينا جائز نيس رہا۔

مسئلہ: بہت ہے دوگ از کیوں کی شاد ہوں کے لئے زکوۃ کی رقم دے دیتے ہیں کہلی ہات تو یہ ہے کہ اوکوں اور لؤ کیوں کی شادی سادی کیوں نہیں کی جاتی ؟ رسول اللہ علقائلہ کا طریقہ افتیار کریں اور اس پر دولوں فریق راضی رہیں۔ اصل لکاح تو ایجاب وقبول کا نام ہے جودو گوا ہوں کے سامنے ہواس ٹی ذرا ساخر چہ بھی نہیں ہوتا مجرا بجاب وقبول کے بعد جو بٹی والے کومیسر ہودہ ابطور جیز افزک کی سسرال میں رواند کروے اس میں خیری خیر ہے۔ ریا کاری کی گنا ہگا ری می

 اس کومدود دے دیا جائے۔ دو کھڑے ہوکر اوگوں سے سوال بھی جین کرتا۔ اس مدے سے معلوم ہوا کہ واقعی صاحبتندکو علی کرکے اور علی اس کے بہت نہا وہ حاجت مندہ وقتے ہیں آ برد کی وجہ سے سوال جین کرکے اور علی کرکے اور علی کی ایس کے ایک بہت نہا دہ ما حاجت مندہ وقتے ہیں آ برد کی وجہ سے سوال جین کرتے اور علی ہوکے کھروں جس اپنی زیر کیاں گڑا دی ہے اور کا ما اس خیال کیا جائے یہ واضح دے کہ ذکو ہ بھی نماز کی طرح سے فرض ہے۔ جس طرح نماز کے احکام و مسائل کا جانتا اور نماز کوشری قواعد کے مطابق بڑھ منا طہادت کے لئے پاک پائی کا دیکن استخیافی کرتا کوشری فروں کا پاک رکھنا قبلہ کی طرف مند کر کے نماز پڑھنا۔ اور جو چڑ یہ نماز شی بالی کی جانب ہے اور کرنا لازم ہے ای طرح ہے ذکو ہ کی مسائل اور ادکام کا جانتا بھی ضروری ہے ذرکو ہ کا مال جس کو بیارے دیا جس معرف میں چاہا خرج کردیا جس انجمن میں چاہا تح کردیا۔ ذکو ہ اوا ہو یا نہ ہو۔ یہ فرض کی اور انگل کا طریقہ نہیں ۔ مال طال کماؤ طال مواقع میں خرج کرو۔ ذکو ہ فرض ہوجائے تو ٹھیک حساب سے اوا کرواور جس کو دواس کے بارے میں پہلے یقین کرلو کہ میں خرج کرو۔ ذکو ہ فرض ہوجائے تو ٹھیک حساب سے اوا کرواور جس کو دواس کے بارے میں پہلے یقین کرلو کہ میں خرج کرو۔ ذکو ہ فرض ہوجائے تو ٹھیک حساب سے اوا کرواور جس کو دواس کے بارے میں پہلے یقین کرلو کہ میں خرج کے دواس کے بارے میں پہلے یقین کرلو کہ میستی ذکو ہ ہے۔

وهِ الْمُ الْمِرْيِنَ يُودُونَ النّبِي وَيَقُولُونَ هُو اَدُنْ قُلُ اَدُن حَيْرِ الكُو يُومِنُ وَاللهِ وَيَوْمُن اللّهِ وَيُومُن اللّهِ اللّهِ وَيُومُن اللّهِ اللّهِ وَيُومُن اللّهِ اللّهِ وَيَعْمَى اللهِ وَيَعْمَى اللهِ وَيَعْمَى اللهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

منافقین نی اکرم علیہ کو تکلیف دیتے ہیں اور موافقین کوراضی کرنے کے لئے تشمیں کھاتے ہیں

من من المقين جونك ول من من من من من المسلك درول الله المسكك كن عن از با كلمات مى كبتر رج تقر را من آتے تو مسمیل كها كر كہتے كريم مسلمان جيں۔ آبت بالا ایسے لوگوں كے بارے عمی نازل ہوئی جو يہيے برگوئی

کرتے تھے جبان سے کہا جاتا تھا کہ بیتو تکلیف دینے والی یا تلیں ہیں رسول اللہ علیہ کو بیٹی جا کمیں گی تو ان کو تکلیف ہو گی تواس پران میں ہے بعض لوگوں نے یوں جواب دیا کہ کوئی بات نہیں ہے اُن کوراضی کرنا اور سمجھانا آسان ہے وہ تو بس " كان" يس يعنى جوكهوس ليت بي اور باوركر ليت بي اگركوكى الارى بات ينج كى توجم دوسرى بات كهدري مح-اورده اس كوين كريفين كركيس محير روح المعاني مي محمد بن اسحاق بينقل كياب كدايك منافق عبل بن حادث تعا-جو بمصورت مجی تھا۔ بدرسول اللہ علیان کی باتیں س کرمنافقین کے باس لے جاتا تھا۔ اس کامقصد خیرسیں تھا بلکے چفل خوری مقصود تھی اورمنافقین کوید بتانا تھا کہ و کھونمہارے بارے می ایسے آپے مشورے ہورہے ہیں جب اس سے کہا گیا کہ ایسانہ کر تیرے طرز عمل ہے آ ب علی کے تکلیف ہوگی تو اس براس نے کہا کدان کو مجھانا آسان ہے وہ تو ہر بات من لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں اکی شخصیت تو بس کان ہی کان ہے۔ بینی وہ نہ تکذیب کرتے ہیں نہ غور وفکر کرتے ہیں۔اول تو آ ب کی مجلس کی باتیں بطور چفل خوری کے نقل کرنا اور پھر اُوپرے آپ کے بارے میں بیکہنا کہ العیاذ باللہ وہ پھی خوروفکر نہیں کرتے ہر بات س ليت بي اور مان ليت بي اور بيالزام ويناك أيس اوغ في كي كيم خبر نبيس اس من كي طرح سے تكليف دينا ہے۔الله جل ثلاة نفرمایا فَكُنْ أَذُنْ مَنْ يَدِلَّكُونَ مَدِيكُ بات فت بين اورجس چيزے سف يس اور قبول كرنے مين خير بود ای پر کان دھرتے ہیں تم نے بیہ جو سمجھا ہے کہ ہم جو بھی بات کہیں گے آ پ اس پر یقین لے آ کمیں گے اور ہماری شرارت کا احساس نہ ہوگا۔ بیتمهاری سفاجت اور حماقت ہے۔ مزید فرمایا فی مین باللہ کدرسول اللہ علیہ اللہ تعالی برایمان لاتے یں وَيْوْمِنْ لِلْمُوْمِينِينَ اورايمان والول كى بات كالفين كرتے بين جو كلص مؤمن بين وه ان كو جانتے بين اور ان كى باتوں کو سنتے اور مانتے ہیں (اور منافقین کے طور طریق سے بے خرنمیں ہیں) ارے منافقو اتم جو بیکھتے ہو کہ جاری ہر بات سُن لينة بن ادر مان لينة بين ادرآ ب كوهقيقت حال كايية نبين جلتام يتمهارا جمونا خيال ہے۔

پر فر بایا و رضه و گلک بن انگوای کی است کرای تم میں سے ان لوگوں کے لئے رحمت ہے جوایمان کا کمیں۔ ما حب روح المحالی فریاتے میں کہ اُلکو بُن انگوای کی است کرائی تم میں سے ان لوگوں کے لئے رحمت ہے جوایمان کا کمیں۔ صاحب روح المحالی فریاتے میں کہ اُلکو بُن انگوای کی گئے سے منافقین مراوجیں۔ موثین میں اور مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے بیر ظاہر کر دیا کہ ہم موثن ہیں ان کی بات من لیتے ہیں انکی تصدیق کی وجہ سے نہیں بلکہ بطور شخصت من لیتے ہیں بھران کے بھر نہیں کو لئے اور پر دودری نہیں کرتے (لہذا منافقوں کواس دھوکہ میں نہیں رہنا جا ہے کہ جو چاہیں گے کہددیں کے جاری شرارت کا پیدند جلے گا)

یر فرمایا و الکونین مُؤَذُوْنَ رَسُولَ اللهِ لَهُوْعَکَلَاثِ اَلِیْقَ (جُولوگ الله کے رسول کوایذ اوسے ہیں ان کے لئے دروناک عذاب ہے ان سے ان کے لئے دروناک عذاب ہی عذاب و نیوی یا عذاب اُفروی کی قید نیس ہونوں جہان میں غذاب ہونے کی وعید ہے۔ دنیا میں بھی بہلوگ عذاب میں جٹلا ہوئے دربار نبول سے ذلت کے ساتھ نکا لے گئے اور آخرت کا جوعذاب ہے وہ تو ہر کا فرک لئے مقرری ہے۔

پھر منافقین کی ایک عادت بدکا مذکرہ فرمایا یک فرفقون بالله السخفرافی فی فیڈی (وہ تمہارے ساسنے اللہ کا تسمیں کھاتے جیں تاکہ تمہیں راضی کریں) منافقین کا بہطر ابقد تھا کہ طرح طرح کی باتیں کرتے ادرائی باتوں سے مخرف ہو جاتے تھے۔ بھر چونکہ زیادہ تر واسط عامہ المسلمین ہے پڑتا تھا اس لئے آئیں راضی رکھنے کیلئے بار بارتشمیں کھا کران سے

ا پناتسلق طاہر کرتے ہتے تا کہ بیاوک انہیں اپنے سے جدانہ جمیں۔

پر فرمایا و الله و رسول اس بات کے زیادہ الله و رسول اس بات کے زیادہ کی مرفر مایا و الله و رسول اس بات کے زیادہ استخس میں کہ ان کوروشن کی جائے گئی گئر شوہ ان کاراش کوراش کرنے ہے کیا ہوتا ہے اگر واقعی موس ہوتے آو الله تعالیٰ اوراس کے دسول کوراش کرتے اُن کی نافر مائی ہے بیجے۔ ایسا کرنے سے اہل ایمان مجی راشی ہوجاتے ۔ لیمن و باتے ہیں اورا عمد چونکہ دیا کے طالب ہیں اس لئے مسلما توں سے ظاہری میل ماپ اور دکھ دکھاؤ کے لئے تشمیل کھا جاتے ہیں اورا عمد جو کشر اور نعاق مجر اہوا ہے اس تیمن محاجاتے ہیں اورا عمد جو کشر اور نعاق مجر اہوا ہے اس تیمن محدوث ہیں محدوث کے مربطور زجر اور تو نی خوا میا اُلکے بیٹ کھی اُن اُن میٹ کہ اُن اُن میٹ کہ اور اُن کی تعالیٰ و الله و کر اس کے دسول کی محالفت کرے گا اس کے لئے جہم کی آگ ہے اس میں ہمیش نہ ہور اب بوی زسوائی ہے اس میں ہمیشند ہیں اور آئیس آخرت کی رسوائی ہے کا دھیاں ٹیس ہے۔

المنتهزاللنفقون ان تنزل عليهم سؤرة تنيئهم بها فاقلوبهم فل المنتهدة بها فاقلوبهم فل المنتهزال المنتهزاء المنتهزات الله مخرج قاتمان النه المنتهزاء والمن سالتهم ليغولن التهاككا المنتهزاء والمن التهم ليغولن التهاككا المنتهزاء والمن التهم ليغولن التهاككا المنتهزاء والمن التهم ليغولن التهاككا المنتهزاء والمنتهزات الله والتياه والمنول المنتقر التهاككا المنتهزاء والمناق التهاككا المنتهزاء والمناق المنتقر التهاككا المناق المنتقر المنتقر المنتقر المنتقر المنتقرة المنتقرق المنتقرة المنتقرة المنتقرة المنتقرة المنتقرة المنتقرة المن

## منافقين كى مزيد شرارتون كاتذكره

قسف میں : منافقوں کی شراخی جاری رہیں جس ان ش ہے جولوگ فرد وہ جوک کے لئے جانے والے مسلم انوں کے ماجھ سفر جس چلے سے منے منے (جن میں اہل نفاق کے لئے جاسوی کرنے والے بھی ہے ) انہوں نے طرح طرح سے لکھنیس دیں اور کرے منصوب بنائے منافقین کی عادت تھی کہ آپس میں ل کر اسلام آوروا کی اسلام منطقہ اور اہل اسلام کے خلاف با تیں کرتے رہے تے اور ساتھ ہی آئیں ہے اربھی لگار بتا تھا کہ قرآئی میں کوئی الی سورت نازل شہوجات جو ہمارے دلوں کی ہاتوں کو کھول دے۔ ان کی نیوں ہاتوں اور آرادوں کوسورہ تو بہ جس بیان قربا ہے۔ معرت آنا دہ فی خرا فی مایا کہ اس سورت کا ایک نام سوۃ الفاضح بھی ہے کو نکداس جس منافقوں کے بعیدوں اور حالوں کو خوب کھول کر بیاں کیا گیا ہے۔ منافقین آئیں جس چکے چکے اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہتے تھے اور دسوائی ہے ڈرتے بھی رہے تھے کی اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہتے تھے اور دسوائی ہے ڈرتے بھی رہے تھے کہ ان بنا اور تھے۔ انڈر تھائی نے ارشاد فربایا فیل اسٹ کھؤ ، وُ آ تم نداتی بنا لؤید لوگ ایک اون آئیں جس میں بول کور ہے تھے کہ پی تھی اس بات کی امید دکھتا ہے کہ ملک شام کے محلات اور قلمے اس کے ایک تھے ہوجا کی میرو کے بھی بھی نہوگا۔

منافقین بی سے جن لوگوں نے تو بدکی اور کے مسلمان ہوئے ان بیل می بن جمیر کانا م لیا جاتا ہے انہوں نے اپتانا م عبدالرحمٰن رکھ لیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دُعاء کی تھی کہ شہادت تعییب ہواور کی کا پید بھی نہ سے ہے۔ چنا نچیفز وہ بھامہ بی اُن کی شہادت ہوگئی نہ تا تل کا پید چلانہ مقتول کا اور ان کی کوئی خبروخبر نہ کی۔ ( درمنٹورس ۲۵۳ ج ۲)

المنفِقُون والمنفِقت بعضه فرقن بعض كامرون بالمنكرو مان مرد الد مان مرش اي من ب اي ق فرح عيد بن بادل عم رع ين الد ينهون عن المعروف ويقيضون ايديده فرنسوا الله فكييه فران المى بادل عدد ين در المداري عدركة بن بديد المرادل كام الدائي بمل الإب عل

نَفِقِيْنَ هُمُ الْفَسِقُونَ®وَعَدَاللَّهُ النَّفِقِينَ وَالْمُنْفِقَتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّهُ ناقفین نافر مان ہی ہیں۔اللہ نے منافق مردول سے اور منافق مورتوں سے اور تمام کافرول سے دوز خ کی آمم کا وعد وقر ما ؞ۑؽؘنَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ ۚ وَلَهُ مُ اللَّهُ ۚ وَلَهُ مُ عَذَابٌ مُقِينَكُ ۗ كَالَّذِينَ ں بمیشدر بنے والے میں ۔ ان کے لئے دوز ٹر کافی ہادراللہ نے ان کوشون قرار دید بالدران کے لئے داگی عذاب ہے تمہاری حالت مِنْ قَبْلِكُهْ كَانُوۡۤۤۤ اَشَكَ مِنۡكُمۡوۡوَۃً ۚ وَٱلۡثُرَامُوالَّاوَاوَلَادًاۤ فَاسۡتَمۡتُمُوا بِغَلَاقِهِم انہیں لوگوں کی طرح سے ہے جوتم سے پہلے تھے وہ لوگ توت میں تم سے زیادہ سخت اور مال و اولاد میں تم سے زیادہ تھے۔ تمتغ تذيخ لاقكم كالستمتع الذين من قبليك فيخلاقه خروخ ضنه سو انہوں نے اپنے حد سے فائد: حاصل کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اور تم مجی ایسے بی كَالَّذِي خَاضُوا أُولِيكَ حَبِطَتْ اعْبَالُهُ مُرِفِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ وَ أُولَيِّكَ مجمتے بلے کئے جیما کہ وہ لوگ مجملے تھے۔ اکے اعمال دنیا و آخرت میں اکارت ہو کئے اور وہ لوگ مُــُمُ الْعَسِرُوْنَ®اكَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ قَالَكُمُوْدَةُ نقصان میں پڑتے والے ہیں کیا ان کے پاس ان لوگول کی خبر مہیں ہینی جو اُن سے پہلے تھے بینی قوم نوح 'اور عاد اور خمود : قَوْمِ إِبْرَاهِ يُمَرَوَ أَصْلَبِ مَذَينَ وَالْمُؤْتَفِيكَتِ \* أَنَّ تَهُمُ رُسُلُهُمْ ور قوم اہماہیم اور مدین والے لوگ اور اُلٹی ہوئی بستیاں۔ ان کے پایس ان کے رسول كِينْتِ \* فَمَا كَانَ اللهُ لِيُظْلِمُهُ مْ وَلَكِنْ كَانُوْٓ ٱنْفُسُّهُ مُرْيَظْلِمُوْنَ ® کھی تھی دلیس کیکر آئے سو اللہ ان پر ظلم کرتے والا نہ تھا کیکن وہ اپنی جانوں پر علم کرتے ہے

> منافق مردوعورت نیکیوں سے روکتے ہیں' بخیل ہیں'اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں

قسط مديون ان آيات من منافقين كى تريد بدها كى بيان فر مائى ہا اول قويوں فر مايا كد منافق مرداور منافق مورتنى سب آيس بين ايك بى طرح كے جيں دفقاق كے مقتصى بر عمل كرتے جين اس بين سے بينى ہے كد يُر الى كائتم وسية جين جس بين سے سب سے بوى برائى بيہ ہے كہ ني اكرم فلينظة كى كذيب پر لوگوں كوآ مادہ كرتے جيں - اور تيكيوں سے روكتے جين جن بين سب سے بوى تيكى كامر توحيد كى كوائن ہے وكي تي شوق أين بدر الله الله اور بيلوگ است باتھوں كورد كتے جين اور سنجوں ہیں منمی بندر کھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے کاموں میں مال خرچ نہیں کرتے۔

پھر فرمایا بھر فرمایا بھر الف فکنیسیکٹی کہ بیاوگ اللہ کو بھول سے بعن اللہ تعالی کی فرمانیرداری کو بالکل ہی چھوڑ بیٹھے اور اس کے بیسیجے ہوئے وین کی طرف سے بالکل بیٹت بھیر لی۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی نے النظے ساتھ وہ معاملہ کیا جو بھو لئے والا کیا کرتا ہے آئیں اپنے لطف اور مہر بانی ہے محروم فرماویا۔ اِنَّ الْمُسْفِقِيْنَ مُسُوّ الْفَوسِقُونَ (بلاشید منافق فاسق بی ہیں جو سرکھی میں اور نافر مانی میں کمال رکھتے ہیں )۔

## منافقین کود نیاسے محبت ہے اور ان کے لئے عذاب دوز خ ہے

اس كے بعد منافقين اور ديكر عام كفار كے لئے وعيد كا غركر وفر مايا وَعَدَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَةِ وَالنَّفَارُ كَالْجَهَ مُعْمِعُ الْمِنْفِقِينَ الله نے منافق مردوں اور منافق عورتوں ہے جہم کی آ گ کا وعد و فرمایا ہے وہ انہیں بمیشدر بیں گے بیری سینتہ کم بیآ گ اُن کے لئے کانی ہوگا۔ بیکلمدبطور تو ی اے دو چونکد دنیائل کواپ نے سے سب کو مجھتے ہیں اس لئے فرمایا کد دنیا تو ختم ہو جائے گا اب دوز خ کی آ گ بی ان کے لئے سب کھ ہوگ و كھنتھ مرافلہ اوراللہ نے ان كولمعون قرار ديا۔ان پرالله كى لعنت اور پیتکارے وَلَهُ فَرعَنَ ابْ مُقِيدَةً اوران کے لئے عذاب بجوبرقرارر بے کالینی دائی موگا بیشہ موگا۔ اس كے بعد فرمايا كَالَّذِيْنَ مِنْ قَيْدِكُو (الآب)اس من منافقول سے خطاب ہے كدتم لوگ انبيس لوكوں كى طرح مو جوتم سے پہلے تھے۔ وہ لوگ تم سے بڑھ كر توت اور طاقت والے اور تم سے زیادہ اسوال اور اولا دوالے تھے۔ وہ لوگ آئے ونیادی حصد سے مستفید ہوئے اور تم بھی اپنے و نیادی حصد سے مستفید ہوئے جیسا کرتم سے پہلے لوگ اپنے حصد سے مستفید ہوئے دوانوگ ہی دنیای میں کے اور دنیائی کوسب کھے مجماتم لوگ بھی انہیں کی راہ پر ہو تم لوگ بھی باطل میں اور برائیوں س ای طرح مس معے جس طرح تم سے پہلے لوگ محص تھے۔ان کا جوانجام مواتمہارا بھی سی انجام موگا۔ پر انجام بتاتے موسئة ارشاد فرمايا الوكيف كنبطت أعماله فرق الدُنها والأخِرة كريده الوك عظيمن كاعمال ونياوا فرت على بيكار ہے ہے۔ دنیا تھوڑی سی تھی۔ فانی تھی جوشم ہوگئ اور جو پھی ملا تھا وہ بطریق استدراج تھا۔انعام واکرام کے طور پر نہ تھا۔اور آخرت میں تو فاہر بر کر کی کافر کے لئے کوئی تعت بری ایس و اُو آلیاتی مسئر الفیدر وُق (بیاوک بوری طرح صارے يس بي ) دنيا بعي كي ادرآ خرت كي نعتول سي بحي محردم بويتم بهي انبيل كيطريق يرجل رب خساره مي بوي اقوام سابقه كى بربادى سے عبرت كيل : اسك بعد بُرانى توموں كا تذكره كرتے موئرمايا الله بَايْعِه وَبُالْكُونِينَ مِنْ قَبْلِهِ مْ قَوْمِنُوْهُ وَ عَلَا وَتَكُوْدُهُ وَقَوْمِ إِبْرَهِ فِيمَ وَأَصْلِ مَذْ يَنَ وَالْمُؤْتِكِكُ كِيا ال الوكول كے ياس ال الوكول کی خبرین نبیس آئیں جو آن ہے پہلے تھے کیا نوح علیہ السلام کی توم کی بربادی کا حال اور عاد وشمود کی ہلاکت کے واقعات اور حضرت ابراہیم علیدالسلام کی قوم اور دین والول کی ہلاکت کے قصافین مطوم میں ہیں؟ اور جو بستیاں برے کرتو توں کی وجہ ے اُلٹ دی می تعیمی میسی حضرت اوط علیہ السلام کی قوم جن بستیوں میں رہتی تھی کیا اُن کے واقعات معلق نہیں ہیں؟ انہیں معلیم ے کہان او کوں برعذ اب اس لئے آیا کہ ان او کول نے اللہ کے رسولوں کواور داشتے دائل کو جنٹا دیا۔ پیر بھی کفرے باز بیس آتے۔

مؤمنین کی خاص صفات اوران کے لئے رحمت اور جنت کا وعدہ

قفسسين من انقين كي صفات إيان فرما كير اولا تو يول فرمايا كمرمون مراد ورمون عورتين آلي بين اولياء بين اين المستوي المين من ما ما يا يا المرمون عورتين آلين بين الولياء بين المين المورد المين المورد المين المورد المين المين المين المين المين المورد المين المين المورد المين المورد المين المين المورد المين المورد المين المورد المين المين المورد المين المين المورد المين المين المورد المين ا

 حمہیں اس سے انعفل چیز عطانہ کر دوں؟ دو عرض کریں گے کداے رب اس سے انعفل اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہوگا کہ بیس تم پراپنی رضامندی نازل کرتا ہوں اس کے بعد بھی بھی تم سے ناراض شدہوں گا۔ ( سیحے بخاری)

کیر آخر می فرمایا فران مو الفور العین المین المین المین المین مردون اور عورتون کی نعتون کا تذکرہ ہوا بیر بری کی اللہ ایمان مردون اور عورتون کی نعتون کا تذکرہ ہوا بیر بری کا میابی ہے) اس میں منافقین سے تحریف ہے کہ دنیا جو تعوزی کی ہاور حقیر ہے اس کے لئے کفرا تعتیار کر کے اسکا اسک نعتوں سے کریز کررہے ہیں اور تعوزی بہت دنیا ل جانے کو جو کا میابی مجدد ہیں جس کی وجہ سے ایمان تعول نہیں کرتے ہیان کی بروقو تی ہے اور بردی کا میابی کی طرف سے ففلت ہے۔

يَأْيَهُا النَّبِيُّ جَاهِ بِالْكُ فَارُو الْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِ مُ وَمَأُولُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ وَمَأُولُهُمُ اللَّهِ عَالَمُولُ عَلَيْهِ مُ وَمَأُولُهُمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

دوزج ب اور وہ برا ممانہ ہے۔ وہ لوگ فتمیں کماتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا عالاتک انہوں نے کفر کا کلم

الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ السَّلَامِهِ مْ وَهَمُّوا بِمَالَحْ بِيَالُوْا وَمَا نَعْمُوا إِلَّا انْ

کہاہے اور مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے اور اُنہوں نے اس چیز کاارا وہ کیا جوانیس نہ کی اور صرف انہوں نے اس یات کا بدلہ دیا ہے

اَعْنُهُ مُ اللهُ وَرَسُولُ مِنْ فَضَيامٌ فَأَنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُ مُ وَإِنْ يَتُولُوا

اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے تقتل سے آئیں بالدار کر دیا سواگر وہ تو ہر کمیں تو بیان کے لئے بہتر ہوگا اور اگر میں قدم میں اور اس میں کا کر میں ایک ایک ایک اور ایک ایک ایک ایک میں میں ایک تو وہ فی افراد میں میں ایک میں ا

يُعَدِّبُهُ مُ اللهُ عَدَابًا الِيمًا فِي الدُّنيَا وَالْاخِرَةِ وَمَا لَهُ مُ فِي الْأَرْضِ مِنْ

رُوگروانی کریں تو اللہ الیس ونیا و آخرت میں دروناک عذاب دے گا۔ اور اُن کے لئے مدینے زیمن میں نہ کوئی

<u>ٷٙڸؠٚٷڵٳٮؘڝؠ۫ڔٟۿ</u>

يار بمو گا اور ته کوئی مدکار

کا فروں اور منافقوں سے جہاد کرنے اوران کے ساتھ تختی کابرتاؤ کرنے کا تھم

قفسه بين عام كافرول سادرمنافقول سدرول الشيطية كوكليفين ينجى راق تيس ميلوگ اسلام كفلاف منصوب بنات رج تقد الله تقائي أن المارت و دى جيسا كرسوة تج يل بنات رج تقد الله تقائي في المارت و دى جيسا كرسوة تج يل المؤن المذيري يُعْتَكُونَ مِالْكُورُ مَا اللهُ ال

اُورِجِن آیات کا ترجہ العما کیا ان میں پہلی آیت میں کافروں سے اور منافقوں سے جاد کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ افظ جہاد برطرح کی کوششوں کوشائل ہے جواللہ کا کلہ بلند کرنے کے لئے اختیاد کی جا کیں۔ اس کی ایک مورت آنال کرنا ہمی جگ کرنا ہمی ہے۔ مغرین نے فرمایا ہے کہ کافروں سے جہاد بالسیف لین قال کرنے کا تھم دیا ہے اور منافقین ہمی جگ کرنا ہمی ہو اور کرنے کا تھم فرمایا ہے کہ آئیں تھیست کی سے ان کے حال کے مطابق جہاد کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ لین آن سے جہاد بالطمان کا تھم فرمایا ہے کہ آئیں تھیست کی جاتے۔ چنا جی آئی میں تخضرت کے ایس ایس کرنے سے منافقین کو آئیس فرمایا کے تک میں خوا ہری طور پراسلام کے دمویدار تھے۔

حرید فرمایاؤا خیک طرح کردام کفاراور متافقین کے ساتھ جہاد کرنے بی بی افتیار سیجے کافروں سے قوجگ میں گئی کا میار کے کافروں سے قوجگ بی کا میا کا میار کرنے کا مطلب ہیں ہے کہا حکام شرعیا فذکرنے بی بی آئی برتی جائے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم سنمان ہیں قوعامہ اسلمین کی طرح ان لوگوں پر بھی احکام شرعیہ نافذ کتے جا میں اور قوائین اسلامیہ نافذ کرنے میں کوئی رعایت ندکی جائے۔ اگر کوئی کا م ایسا کر بیٹیس جس کی ہوجہ سے حدواجب ہوتی ہوتو اسکے نافذ کرنے میں مساحد ندکی جائے۔ (راجی روح المعانی ومعالم الشویل)

عِرْفرالا وَمَا وَلَهُ مُرْجَهُ مُنْ وَيِشَ الْمَصِيرُ [الكافعاندوزخ باورده مُرى جكرب) وزياش وه ايان عن ارب جين اورآ خرت من ايخ كفراورنفاق كي وجريدوزخ من داخل موسيق ووزخ كومعمولي جزنه معين وه بما تعكاندب-منافقوں کی مکاری اور جھوتی قسمیں: آئے بعضے پہلے آہیت سینیفن بالله ماناللا کاسب نزول جان لینا جائے۔سبب نزول کے بارے میں مقسرین نے متعدد روایات کھی ہیں۔ صاحب معالم التزيل (ص ۱۱ ۲۰۱۱) نے معزت ابن عماس دمنی الله عنها ہے تھا کیا ہے کہ ایک مرتبدرسول اللہ تھی نے فرمایا کہ ایک مختص تنهارے باس آنے والا ہے وہنمیں شیطانی آ تھول سے دیکھے گاجب دوآ جائے تو تم اس سے بات شکریا۔ ذرای در مجى ندكر رئ تنى كه خلى أتحمول والا أيك فض آسميا أسارسول أكرم والله في في خير الما اور فرمايا الواور تيرب سأتني مجه يكول ثرا كيتے بيں۔ ووفورا حميا اورائي ساخيوں كولے كرآيا اور دوسي نوگ تتم كھا مجھ كرہم نے تو سيح بحي نبيس كها اور دومرا واقعه بول تقل كيا ب كرايك ون جوك من رسول الله عليه في في في الرمن فقين كا تذكره فرمايا اور أن كورجس بعني نا پاک بتا با اوران کی برائیاں میان کیس اس برجلاس بن سویدنا می ایک مخف نے کہا کہ محد مطابقة جو پکھ کہتے ہیں اگر سے بھوتو ہم تو محدموں سے بھی بدر ہیں۔اس کی اس بات کو عامر بن قیس (محافی ) نے س کیا تھا۔ جب آ بخضرت سرور عالم اللہ مدیند منور و وائیس تشریف لائے تو عامرین قیس نے آپ کوجلاس کی بات بنادی۔جلاس نے کہا کہ بارسول الله اس نے مجھ پرجموٹ باندھاہے۔اس پرآپ نے محم فرمایا کہ دونوں مزبر کے باس کھڑے ہوکرتھم کھائیں۔جلاس نے نمازعمر کے بعد مغبرے یاس مسم کھالی کہ بیس نے نبیس کیا اور بھد پر عامر نے تہت بائدھی ہے۔ اس کے بعد عامر کھڑے ہوئے اور انہوں نے حسم کھا آئ کہ اس نے ضرور کیا ہے۔ اور جس نے اس برجموٹ بیس با عدما بھر آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کروعا کی کہا ہے الله ہم دونوں میں جوسیا ہے اس کی سوائی کو ظاہر فر انے کے لئے اپنے تی ﷺ پر کوئی آے۔ نازل فرماینے اس پر رسول

الله على الله المرجم وغين حاضر تصب نے آئين كها الجمي كمل مع متفرق مونے نہ يائے تھے كه آئيت شريفه نازل مو على الله على ا

اب وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَعَالُوا معامة السبخول معلوم يجع اوروويه كمانقين من عاروة وي توك ك راستد میں ایک کھیائی برتھم رسمے ۔ انہوں نے بیمشورہ کیاتھا کررمول اللہ عظی ہمارے پاس سے گزریں سے توا جا تک دات ی اند میری س آب پر ملد کرے آپ کوشبید کردیں مے جرائش علیالسلام تشریف لائے اور اُنہوں نے آپ کوان کی تیتوں کا حال بتا دیا اور مرض کیا کدان لوگوں کے باس کی شخص کو بھیج دیں جوان کار خ دوسری طرف کوموڑ دے۔ آ ہے نے حضرت صديفة الواس كام كے لئے بھيج ديار صاحب معالم التويل (ص١١٣ ج٧) في بالا جمال بيواقعداى طرح لفق كيا بيكن صاحب روح المعاني (ص١٣٩ج-١) في يمل كي دالك المنوة عدر تنصيل كرساته وكلها باوروه بدكه حضرت حذیفدرض الله عند نے بیان کیا کہ جب آنخصرت سرورعالم علی غزوہ تبوک سے واپس مورب منصر قرس آب کی اونٹی کی باگ پکڑے ہوئے آ مے آ مے چل رہا تھا اور تمار چھیے چیچے جارے تھے یہاں تک کہ جب ایک کھائی آ ممثی تو وماں بارہ آ دمیوں کو پایا جوسوار ہوں برسوار منے اور اُنہوں نے راستہ روک رکھنا تھا۔ میں نے رسول الشد علقے کو سے بات متا دى آپ نے جوزورے آوادى تو دولوگ چئە پھيركر چلے محتى رسول الله علقة نے فرمايا كرتم نے بيجانا كرم يكون لوگ تے ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم نہیں بیجان سکے۔ کونک بدلوگ جبروں پر کیڑے با تدھے ہوئے تھے۔البتہ ہم نے أن كى سوارىيوں كو پېچان ليا۔ آپ نے فرمايا بيلوگ منافق تے جو تيامت تك منافق عى رئيل سے ركياتم ميں معلوم بے كدان كا کیا ارادہ تھا؟ ہم نے عرض کیانہیں! فرمایا ان کا ارادہ بہ تھا کہ اللہ کے رسول (علیہ کے کو کھاٹی میں نیچ کرادیں۔ہم نے موض کیا یارسول الله کیا آب ان کے قبلوں کے باس می تھم نیس سیجے کدان میں سے ہرایک کا سرکاٹ کر بھیج ویں۔ آپ نے فر مایا کہ مجھے یہ بات گوارانبیں ہے کہ افل مرب یوں یا تیں کریں کو مراقط نے ایک قوم کوساتھ لے کرفال کیا یہاں تك كرجب الله في آپ كوغليد درياتوان لوكول كوتل كرف كل جوجهادول بن ساتھ تصاحب الفين كى ميتول اور حركول كوان الفاظ ين بيان فرمايا وَهَعُوا بِمَا لَمُ بِنَالُو الإنهول في ال يزكاراده كياجس من كامياب معود)

سرورعالم ﷺ نے بارہ بزار درہم کی دیت ولا دی تھی۔ بیستالم التزیل بھی لکھا ہے اور روح المعانی بحوالہ این اُلی حاتم حضرت مرود ﷺ نے کارہ بزار درہم کی دیت ولا دی تھی۔ بیستالم الشریکی نے اس کی طرف سے اُوافر ماویا تھا۔

اس کے بعد قرمایا کان یکونیوا بیکٹی خیر الکونی (پس اگریہ قربہ کر نیس تو بہ ان کے لئے بہتر ہوگا) معالم المتو یل بھی ہے کہ جب آ بت نازل ہو کی تو جاس وجود تھا اس نے مرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالی نے جمد پر تو بہ بی خرمائی ہے جس اللہ اللہ تعالی نے جمد پر تو بہتی فرمائی ہے جس الر ادکرتا ہوں کہ عامر نے جو بیان کیا دوری تھا واقعی بھی ہے دوبات کی تھی جوعا مرف میں طرف مندوب کی اور اب بھی استعفار کرتا ہوں اس پر رسول اللہ تھی نے اس کی بات مان کی اور جمع معنی بھی اس نے تو بہر کی رضی اللہ عند۔

عزيد فرمايا وكن يَتَوَلَّوا يُعَدِّبُهُ هُ اللهُ عَدَايًا أَكِينَا فَى الدُّنْيَا وَالْاَفِرَةِ \* (اوراكروه توبست احراض كرير -ايمان خالص برندة كيرة الله تعالى أنيس ونيا اورة خرت شن وروناك عذاب دريكا)

و کما کی شخصی الارتین مین قدی و کانتی پار رہی پوری دنیا بھی کوئی ان کا جہاتی اور مددگار نہ ہوگا جوائیس عذاب سے بچائے ) آخرت بھی تو ہر منافق اور ہر کافر کو جہنم کاعذاب ہے بی منافقوں کو ڈیا بھی جس عذاب الیم کی وعید سنائی گئی اس سے کیا مراو ہے؟ اس کے بار سے می مغسرین نے فرمایا ہے کہ بار بار رسوائی ہوتا۔ اور اہل ایمان کے دلوں بھی ان کی وقعت خداب بھی جملا ہوتا مراو ہے۔ چونکہ دنیا بھی ان کوئل ان کی وقعت خداب بھی جملا ہوتا مراو ہے۔ چونکہ دنیا بھی ان کوئل خیس کی اور سے ان کے ماتھ مروت کا معالمہ کیا جاتا رہا اس لیے مغسرین نے عذاب دنیوی کی نے کوئی کی وجہ سے ان کے ساتھ مروت کا معالمہ کیا جاتا رہا اس لیے مغسرین نے عذاب دنیوی کی نے کوئی کی دنیوی کی نے کوئی کی دیا ہے۔

ويمنه فرصن عهد الله كين التنامن فضيله لنصرة وككونت والمنامن فضيله لنصرة وككونت والمنان مراس به بن به الله عهد الله كين المسان عمران الطبيليين فكتا التهد عن المراه في المراه في المره المراه في المره المراه و المركوا و هده من الطبيليين فكتا التهد في فن فضيله بخولوا به و تكولوا و هده من الطبيليين فكتا التهد في المره المرائ كوري المناقة الله من مناقة المره المرائ كالموري في فكونهم الله يوم المناقة المناه منا الله كالمناه الله من مناقة المراكون الله يعلم المرائ المناقة في المناه المنا

# بعض ایسے منافقین کا تذکرہ جنہوں نے اللہ تعالی سے عہد کیا کہ میں مال دیا جائے گا تو صدقہ کریں گے پھرانہوں نے اس عہد کی یاسداری نہ کی مال دیا جائے گا تو صدقہ کریں گے پھرانہوں نے اس عہد کی یاسداری نہ کی

قنصصيعي: آيت بالا كرسب زول مع تعلق صاحب معالم التزيل (ص ١١٣٦) في الدعافط الذي كثر (ص ١٤٣٥) نے ایک واقعہ لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ نتیلہ بن حاطب ایک مخص تھا اس نے رسول اللہ علی ہے عرض کیا کہ اللہ سے دعا فرماہیۓ مجھے مال عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا مال جس کا توشکراوا کرے زیادہ مال سے بہتر ہے جس کی تھیے برداشت نہ ہو۔ اس نے بھرای دُعاکی درخواست کی کہ اللہ تعالی مجھے مال عطافر مائے آپ نے اس کے سکتے وعا فرمادی اس نے بحریاں بالناشروع کر دیاان میں بہت زیادہ ترتی ہوئی تو دہ دید منورہ سے باہر کسی وادی میں جلا حمیا۔ صرف ظهراور عصری نماز میں حاضر ہونا تھا پھروہ وفت آیا کہ اُسے مدینہ منورہ شہر میں حاضر ہونے کی فرصت بی نہیں رہی۔ جعمہ کی حاضری مجمی ختم ہوگئی۔رسول اللہ علی کے دوآ دی مویشیوں کے صدقات وصول فرمانے کے لئے بھیجے۔ جب بیدونوں تعلید بن حاطب کے یاس بینے تو اس نے کہا یہ تو جزیہ ہے یا جزیر کی بہن ہے۔اور یوں بھی کہا کد ڈرا میں خور کرلوں کد جھے کیا دیتا ہے۔اور کتنا دینا ہے۔ جب بید ونوں حضرات رسول الله علقاقة کی خدمت میں مہنچ تو آپ نے ان کود کھے کرصورت حال ے بیان کرنے سے پہلے بی فرمادیا کہ تعلیہ برافسوس ہے۔اس موقعہ براللہ تعالی نے بیآ بیت تازل فرمائی - وَمِنْ فَعَمْ عَهَدَ اللّهُ لِينَ اللّهَ مَنْ فَضَيلِهِ لَنَصَدَّ قَنَ وَلَنَكُوْنَنَ مِنَ الصّلِينِينَ ( العض لوك وه بين جنهول في الله عمدكيا کہ اگر اپنے فضل ہے ہمیں مال دیدے تو ہم ضرور ضرور صدقہ کریں سے اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجا کمیں مے ) اس موقعہ بر تعلیہ کے رشتہ وار بھی خدمت عالی میں موجود تھے أنہوں نے حاكر خبر دى كرتيرے بارے يمل آيت نازل مولى ب\_اس يروه صدقه ليكرآيا رسول الله علي في ماياكه مجعالله في منع فرماديا بي كه تيرا صدقه قول كرول اس يروه مرير مني دُالنه قال رسول الله علية في فرمايا كرمس في تجه سه كما تعا ( كرتمورا مال شكر كرساته وزياده مال سے بہتر ہے جس کی برداشت منہ ہو ) تو نے میری بات بڑل نہ کیا۔ جب آ ب نے اس کا صدقہ تبول فرمانے سے انکار کرد با تووہ اپنا مال لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ کی دفات ہوگی پھروہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کے ماس اور إُن كے بعد حضرت عروض اللہ عند كے باس اور أن كے بعد حضرت عنان رضي اللہ عند كے باس صدق اللے كرآيا تو ان حصرات میں ہے کسی نے قبول نہ کیا۔اورخلافت عنائی میں تعلیہ کی موت ہوگئی۔ مال میں مشغول ہو کراس نے جماعتوں اور جمد کی حاضری حچوڑ دی اور آنخضرت علیقہ کے بھیے ہوئے نمائندوں کوصد قدنہیں دیاادراللہ تعالیٰ ہے جو وعدہ کیا تھا کہ مال ملے گانو صدقہ دوں گااور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجاؤں گا اسکی خلاف ورزی کی۔اس کوفر مایا: فَلَتُكَ التّهُمْ وَن فَصْلِهِ بَعِيدُوابِه وَتَوَكَوْا وَهُ مُومُعُدِهُونَ ( يُعرجب الله في أبس الله عال عطا قر ما ديا توسجوى اختیار كرى اور اعراض كرتے موئ زوكروانى كر كئے) فائفة بَهُ فريفا قَافِي فَلْوَيوف لِلْ يَوْمِ يَلْقَوْنَا بِهَا آخُ لَعُوا التَهُ مَا وَعَدُوهُ وَيِهَا كَانُوْا يَكِذِبُونَ (سوالله في إلى ملاقات كرون تك الكروول من نفاق وال وياس وجه س كرانهول في الله ہے جووعدہ کیا آنکی خلاف ورزی کی اوراس ویہ ہے کہ وہ جھوٹ بو لئے تھے ) پھر فرمایا آگئے یکھُ کُمُوَّا آنَ اللهُ یکھُ کُمُوُسِوَّهُ مُدُّ

و بھونوں کے دارکواور تفیہ میں کہ انہ اس کے دائد ان کے داوں کے رازکواور تفیہ مشورے کو جانتا ہے اور بے شک الشیعوں کا جاننے والا ہے ) اس آخری آیت میں اس فض کے لئے وعید ہے جو خلاف ورزی کی نبیت سے وعدہ کرے یا وعدہ کر کے خلاف ورزی کرے بم فخص کو بحصا جائے کہ اللہ کوسب کے دلوں کا حال معلوم ہے جوجیسی نبیت رکھے گا اور جیسا عمل کرے گا اللہ جل شائد کو اس کاعلم ہے اور وہ اسے علم کے مطابق جز اسزادے گا۔

واقعہ جس کس کا بھی ہو بہر حال پیش ضرور آیا ہے کیونکہ نص قطعی سے ثابت ہوا کہ کس نے مال ملنے پر صدقہ وسینے کا وعدہ کیا تھا بھر جب مال ٹل کیا تو نہیں دیا۔

یہاں حضرت عکیم الامت تھانوی نے اس سوال کا جواب دیاہے کہ جب وہ مال لے کرج یا اور تو بدکی تو اس کی تو بہ کیوں قبول نہیں کی گئی؟ حضرت قدس سرۂ فرماتے ہیں کہ اس کا ذکو ۃ لاٹا اور نہ لینے پر واویلا کرنا خلوص سے تدخیا بلکہ وضع عارا اور بدنا می کے لئے تھا کیونکہ اَعْقَبْهُمْ ہے اس کا دائما کا فرہونا معلوم ہوگیا بھرخلوص کا اختال کب ہے؟ إلی آخو حاقال

### ٱلَّذِيْنَ يَكُوزُونَ الْمُطَّوِعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقْتِ وَالَّذِيْنِ لَا

یا سے لوگ ہیں جو اُن مونین پرمدقات کے بارے مسطمن کرتے ہیں جو اپنی فوٹی سے صدقات وسیتے ہیں اوران لوگول پر

يَجِكُونَ إِلَاجُهُكَ أَمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُ مَ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُ مُرْوَلَهُ مَعَنَابُ الدِّيَّةِ ٥

جن کوا بی محنت کے علادہ کی میسر نبیں آتا سوران سے شخر کرتے ہیں۔القدان کے شخر کابدلدوے کا اوران کے لئے عذاب الم

اِسْتَغْفِرُكُهُمُ اوْلَاتَمْتَغُفِرُ لَهُ مُرْانُ تَسْتَغُفِرْلَهُ مُرسَبْعِيْنَ مَرَّةً فَكُنْ يَغْفِر

آپ ان کے لئے استغفاد کریں یا نہ کریں اگر آپ ایکے لئے سر مرتبہ استغفاد کریں تب مجی

اللهُ لَهُ مُرْذَلِكَ بِأَنَّهُ مُرَّكُمْ وُا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَ اللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ﴿

الله اليل نه يخشي الياس وجدت كمانهول في الله كم ساته اورالله كرسول كرساته كفر كيا-اورالله ما فرمانون كوم ايت بيس ويتا

### منافقين كالخلصين كصدقات برطعن وتمسنحركرنا

قسف میں : منافقین کے دلوں میں جو تک ایمان میں تقال کے اہل ایمان کو طرح سے تکلیف دیے بتھان تکلیفوں میں بیمی تھا کے مسلمانوں کے اعمال اور احوال کو طعن اور طنز اور مخر وبازی کا نشانہ بناتے سے مسجع بخاری (ص ۲۷۲ ج۲)

حضرت العِمَّنَ فَيْ الْمُعْدَنَةُ وَالْمُولِ الْمُعْدَنَةُ وَالْوَلَ الْمُعْدَنِ الْمُعْدَنِ الْمُعْدَنِ الْمُعْدَنِ الْمُعْدَنَةُ وَالْمُولِ الْمُعْدَنَةُ وَالْمُولِ الْمُعْدَنَةُ وَالْمُولِ الْمُعْدَدُ اللّهِ اللّهُ وَالْمُعْدَدُ اللّهُ وَالْمُعْدَدُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

فَرِحُ الْمُحَكَّفُونَ مِمَعَعُلِيمٌ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوَ النَّيْمَ الوَلَا إِلَّهُ وَالْهِمُ

وَانَفُيهِمْ فِي سَدِيلِ اللهِ وَ قَالُوْالَا لَنُفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ كَالْجَهَ ثَمَ الشّكُ حُرَّا اللهِ وَ قَالُوالَا لَنُفرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ كَالْجَه ثَمَ الشّكُوا كَيْدِ اللهِ اللهُ الل

# منافقین کااس پرخوش ہونا کہ رسول اللہ علیہ کے ساتھ نہ گئے

قسف میں یہ اس آیا۔ ہیں ہمی منافقین کی ذرت ہے جوفر وہ تبوک ہیں رسول الشعقیقی کے ساتھ نیس صفحے تھے آپ تشریف لے محتے اور پوگ اور پوگ ان ہوں بہت کھروں ہیں بیضے رہ کئے۔ ان کو پیچے رہ جانے پر کوئی افسون نہیں تھا بلہ خوشیاں مناد ہے سے کہ اچھا ہوا ہم نہ گئے۔ آنہوں نے آپ کے ہمراہ نہ جانے پر خوشی منافی اور آئیس بیٹا کو ارہوا کہ اپنے جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ ہیں جہاد کریں۔ اپنے گھروں ہیں بیٹے رہ جانے پر افسون تو کیا ہوتا دوسروں کو بھی جانے ہوں اور اول رہ ہوں کہ میں جانے کا موقعہ نہیں ہے۔ آنہوں نے دنیا کی گری کا تو خوار یوں کہ ہرے جانہوں نے دنیا کی گری کا تو خوار کیا۔ دوز خ کی آگری کا تو خوار کی جائے کا ارادہ نہ کیا۔ حالانکہ وہ دنیا والی گری ہے بہت نہا وہ کرم ہے اور اس سے بیختے کا موقعہ نہیں ہے۔ آنہوں نے دنیا کی گری کا تو کا ارادہ نہ کیا۔ حالانکہ وہ دنیا والی گری ہے بہت نہا وہ کرم ہے اور اس سے بیختے کوئی پھل تو نہیں گئے۔ تو ہوئی گرخی ہے۔ جولوگ رسول اللہ عقامی کے ساتھ غروہ وہ توک کے لئے تھے کوئی پھل تو نہیں گئے۔ تو کہ کی گرخی ہے۔ کہ ساتھ غروہ وہ توک کے لئے تھے کوئی پھل تو نہیں گئے۔ تو کہ کی گرخی ہے۔ کہ ساتھ غروہ وہ نوار کی ہے کہ اور اور اور اور اور اور اور کی تی ہوڑ نے والے اس پرخور کرلیں۔ ان لوگوں کا تور بی ان کی ہی ہے۔ ہر درجہ کی گرمی ای قدر ہے بیشی دنیا کی آگر کی است ووز نے کی آگری گئے اللہ انٹی تھا گھر کی ان کے بارے ہی بار میں ہوں کہ درجہ کی گرمی ای قدر ہے بیشی وہ کا کوئی کو کہ اللہ انٹی تھا گھر کی جائے کی گرمی کی جائے کی ہوئی کہ ہے گھرا کر فرائش اور واجبات چھوڑ نے والے اس پرخور کرلیں گئی کہ اللہ انٹی تھا گھر کی ان کے بارے ہیں۔ بی فیصلہ تھا کہ پوگور نے والے اس پرخور کرلی کی کہ ان کے بارے ہیں۔ بی فیصلہ تھا کہ پوگر نے والے اس پرخور کرلی کی کہ ان کے بارے ہیں۔ بی فیصلہ تھا کہ پوگر کی تو کہ کی کہ کہ کہ ان کے بارے ہیں۔ بی فیصلہ تھا کہ پیوٹر نے والے اس پرخور کرلی کو کہ کوئی کو کہ کا لیک ان کے بارے ہیں۔ بی فیصلہ تھا کہ پر گور کرکن کو کہ کا لیک ان کے بارے ہیں۔ بی فیصلہ تھا کہ بیا کی گورکن کو کہ کا لیک ان کے بارے ہیں۔ بی فیصلہ تھا کہ پر کور کرکی کو کہ کوئی کو کہ کوئی کو کہ کوئی کو کہ کا لیک ان کے بارے ہی کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کوئی کو کہ کا کہ کی کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کی کے کہ کی کوئی کوئی کوئی کی کوئی ک

فَكَتَكُونُهُ مِن مُرايا مِل لِي المُحَلَّقُونَ فرمايا كرياوك يتحيد الدير كدر

پر فرمایا فلیصنگرافی کی گیری کا اوردوسرول کا فدال بیان اور آخرت می زیاده روئی هے۔ بہال تو کو گیری کے بہال تو کی خوشی ہے۔ بہال تو کی خوشی ہے۔ بہال تو کی خوشی ہے۔ بہال کی خوشی ہے۔ بہال کی خوشی ہے جس میں اندو کی خوشی ہے جس میں کا فرول کی جو بدحالی ہوگی ہے اوردوسرول کا فدال بناتا ہی ہے جس کو خوش طبعی ہے تعییر کرتے ہیں گیل میں کا فرول کی جو بدحالی ہوگی اس پر جووہ رو کس کے اس رونے کا تصور کریں تو بہال کی ذرای اللہ عند کا م ب سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے اور اللہ علی کے بات کے اس کے کہاں کے آفول میں اگر کشتیال چلائی جا کی تو جاری ہو جاری میں اور ان کے آفول میں اگر کشتیال چلائی جا کی تو جاری ہو جا کی (اور ان کے آفول میں آگر کشتیال چلائی جا کی تو جاری ہو جا کی (اور ان کے آفول میں آگر کشتیال چلائی جا کی تو جاری ہو جا کی (اور ان کے آفول کی جگر خون سے روکی گرخون سے روکی ہی گرخون سے دو کی ہے۔ اور عالم نے اسے متدرک المستدر کی (ما کم نے اسے متدرک میں دوایت کیا ہے اور علامہ تو کی اسے جی مقام دیا ہے)

جولوگ دنیایں اللہ کے خوف سے روتے ہیں اُن کا بیر دنارجت اور نعمت ہے۔ حضرت دین عماس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ درسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ دوآ تکھیں الی ہیں جنہیں (دوزخ کی) آگ نہ چھوے گی ایک وہ آگہ جواللہ کے ڈرسے روئی اور ایک وہ آگھیس نے فی سیل اللہ (جہاد میں) چوکیداری کرتے ہوئے رات گزاری۔ (رواہ التر قدی وقال صدیدہ صن غریب)

حضرت عقب بن عامر وضى الله عند نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یار مول اللہ! کس چیز ہیں نجات ہے آپ نے فرہا یا اپنی زبان کو قابو میں رکھتا کہ بھی نے میں اللہ عند نے بہر نہ کو میں جری گنجائش دے۔ ( نیتی بالم ورت کھر ہے باہر نہ کو کہ یا ہوں کے کام میں اور اپنے گنا ہوں پر دو تارہ) ( دواہ التر فدی وقال صدیدہ صن غریب ) مند کی کو کہ مند تبیل ہیں وہ بہل آئیں دوئے آئیں وہ بال رونا ہوگا۔ جزائج کی گاٹا نڈوا پیکٹی ہوئی آن کاموں کے بدلے جو یہ کیا گر مند تبیل ہیں وہ بہل آئیں دوئے آئیں وہ بال رونا ہوگا۔ جزائج کی گاٹا نڈوا پیکٹی ہوئی آن کا میں ہو جو یہ کہر فرمایا کی اٹوا نڈوا کی کھی ہو ہوں اور پھر آپ کو کو دو مرے موقد پر پھروں کی طرف واپس لے جائے ہوا کی اجازے ما تھی کہ بہر بہر کا روزی کی دو مرے موقد پر جہاوے کے بانا جواور یہ لوگ ہمراہ چلنے کی اجازے ما تھی ہو ہوں اور پھر آپ کو کی دو مرے موقد پر جہاوے کے اور نہ میرے ہمراہ کی کہم میں میرے ساتھ جہاو میں نہ جو کہ ہوں کا موجود ہوں اور پھر آپ کو کی دو مرے موقد پر جہاوے کے اور نہ میرے ہمراہ کی دوئی کی اجازے میں جہوں ہو ہو جائے ہیں ہو گر ساتھ نہ ہو گول کے ساتھ جہاو میں درجے کو بیند کیا تھا لہذا اب بھی اُن لؤگول کے ساتھ ہیشے رہو جو چیکھے دو جائے کہ لؤگن ہیں میں رہو ۔ وہ صعف دری کی وجہ ہے تیمی میں مراح وہ ہو کہ اور کے ساتھ دو جاؤہ میں مربو ۔ وہ صعف دری کی وجہ ہے تیمی میں ساتھ کی اور اُنہ کی اُن لؤگول کے ساتھ ہو ہو کہی میں ساتھ کو ہو کہ کو کو کی کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی گر ساتھ کے کہ کو کو کہ کو کہ

بعض مفسرین نے اس کا مطلب سے بتایا ہے کہتم جوساتھ چلنے کی اجازت لے رہے ہو بیا جازت لیمنا جموثا ہے اور دُنیا سازی کے طور پر ہے۔ جب جانے کا دقت ہوگا تو ہمراہ نہ چلو کے بلکہ بیٹھے ہی رہ جاؤ کے جیسا کرتم پہلے ہمی رہ گئے تھے۔ لہُذَائِمَ بِیجےرہ جائے والوں بی بیں اب بھی اپنے کوٹیار کرنوجوٹی اجازت نے کرائل ایمان کو کیوں دھو کرد سے رہے ہو۔ فیصو خیسر بسمسعنی المنعبر و هو المعتباه ر من لفظ العنزیل العزیز ۔ (ایس دوٹیر ہے اورٹیری کے حق بھی ہے اور قرآن کریم کے الفاظ سے بھی بھی واضح ہوتا ہے )

وَلا تَصَلَّ عَلَى آحَدِ مِنْ هُوْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَكُو اللهِ اللهُ اللهُ

منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھئے اور اُن میں سے سی کی قبر پر کھڑے نہ ہوجئے

تعصیمید: سی بخاری (س۲۲ می ۱۷ می ۱۷ می ۱۷ می ۱۷ می بادر با الله با الل

نے اس کی مکافات کے لئے اپنا کردیفن عمی شال کرنے کئے مناب فرمادیا۔ (روح المعانی ص ۱۵۰ ق ۱۰) اس کے بعد فرمایا وکا تغیر الفرائی وکا کو کا کو کا کو کا کیتے کہ اس کے بعد فرمایا ہے تاہد چند صفات بہلے کر ریکی ہے۔ وہاں اس کی تغییر دیکھ لی جائے۔

وَإِذَا النّزِلَتُ سُورَةُ ان المِنُوا بِاللّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ اُولُوا الطّولِ المعتازل بِاللّهِ مَعَ اللّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنكَ اُولُوا الطّولِ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ اللّ

وسعت ہوتے ہو ہے منافقین کا اجازت طلب کرتا کے غروہ میں نہ جا کیں استان کے خروہ میں نہ جا کیں مندہ منافقین کا اجازت طلب کرتا کے غروہ میں نہ جا کیں منافقہ با ایان النے منافقہ با ایان کا اللہ منافقہ کے ساتھ اللہ برایان لانے اور سول اللہ منافقہ کے ساتھ ال کر جاد کرنے کا تم ہوتا ہے قان میں سے پہنے والے اور مالی وسعت والے اجازت لینے کے لئے ماشر ہوجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مجموز و بہتے کروں میں بیٹے رہ جانوالوں میں ہمیں ہمی منازہ ہے۔ اس میں ان کی برخیرتی کی طرف اشارہ ہے۔ بہاور مردوں میں شار ہونے کو تیار میں ۔ شیغوں اور مودوں کے ساتھ کروں میں بیٹے دیتے و تیار ہیں۔ ان کے والوں برمردال دی گروں میں اسے لئے وقت ان کی محدودی

الكن الترسول والدودول والن بن امنوامعة عاهدو بالمواله و وانفيه هرو أوليك على رول اددودول جراب عامر المان العادية بدل الدالي بادل عاديا الديدووك بي المه والحكيم و أوليك من الموالية المؤرث و أوليك هم الموالية المؤرث أو أوليك هم المنفوك المؤرث أعك الله لهم جنت تجري من تحريما على من عرب الدول عن الموالية المؤرث المؤرث

رسول الله علی اور آپ کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بشارت قضصید: سائنین کا مال بدیان فرمانے کے بدال ایمان کو فوخری دی اور فرمایا کماللہ کے رسول تھاتے اور جولوک آپرائیان لائے ان کے لئے خیرات یعنی خوبیاں ہیں یعنی وہ و نبوی اور اُخری منافع ہیں جوجوب اور پہندیدہ ہیں۔ دنیا میں اللہ کی طرف سے اُن کے لئے نصرت ہے اور مال غنیمت ہے اور آخرت میں جنت ہے اور اُسکی تعتیں ہیں۔ بعض مغسرین نے الخیرات سے جنت کی حوریں مراولی ہیں۔ کیونکہ سورة رحمٰن میں میرکمہ جنت کی حودوں کے لئے آیا ہے۔ فسال اللہ تساوک و تعالیٰ فیٹھٹ جیئواٹ جسکان۔

وَجَآءُ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْكَثَرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُ مُروقَعَكَ الْكَذِينَ كُذَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ اور دیماتیوں میں سے پچھلوگ بیانہ کرنے والے آئے تا کہان کواجازت دے دی جائے اور جنموں نے اللہ اوراس سے رسول سے يُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُ مُرِعَدُ ابْ ٱلِينِيُّو لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءُ وَلَا عَلَى بھوٹ بولا تھا وہ بیٹے رہ مے جولوگ ان بھی ہے تفریق ہر دہیں کے آئیس دروناک عذاب بیٹے کا مضیفول ادر مریضول ادر اُل المَرْضَى وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا لِلْهِ وَرَسُولِهِ لوگوں پر کوئی محناہ نہیں جو قرح کرنے کے لئے نہیں باتے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے غلوم ول سے حاضر ہول ا مَا عَلَى الْمُتُسِينِيْنَ مِنْ سَمِينِ لَ وَاللَّهُ غَفُوْلًا لَكِيمُ قُوْلًا عَلَى الَّذِينَ إِذَا نین برکوئی الزام بیں ہے اور اللہ خور ہے دچم ہے اور آن لوگوں برجمی کوئی عمنا چیس جوآب کے پاس اس لئے ماضر ہوئے کہ آپ مَا ٱتَوْكَ لِتَعْمِلُهُ مُوقُلُتَ لَا أَجِدُ مَا ٱخْمِلُكُمْ عَلَيْهُ ثُولُوْا وَأَغْيَبُهُمْ تَعْيِضُ مِنَ ان کو وادی دے دیں۔ آپ نے کہدویا کہش السی کوئی چیز نیمس پاتا جس پڑتھیں ہوتھ کردول اواس حال میں واپس ہو مھے کہ اس رفع میں آگ التَّامْعِرِحَزَيَّنَا ٱلْأَيْجِدُوْامَا يُنْفِقُوْنَ ﴿ إِنَّهَا السَّبِيْلُ عَلَى الْإِنْنِينَ بِينْتَأْذِنُوْنَكُ آ تھون ہے آنوبدے بھے کدوفرج کرنے کیلے نیس باتے الزام وائی اوگوں پر ہے جو بالدار ہوتے ہوے آپ سے اجازت جا ہے ہیں وَهُ مِهِ أَغْنِياءٌ وَيَضُوا إِنْ يَكُونُوا مُعَ الْغُوالِفِ وَطَبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُ مُرِلًا يَعُلُّ وہ اس بات برراضی ہو سے کہ چیچےرہ جانے والی مورتوں کے ساتھ رہ جا کی اور اللہ نے ان کے داوں برمبرزگا دی سووونیس جائے

### جن حضرات کے یاس سواری نکھی وہ غزوہ تبوک کی شرکت سے محرومی پررور ہے تھے

قبضه بير: رسول الله عظافة نے جب غزو کا تبوك على شركت كرنے كے لئے اپنے جمراہ جلنے كى دعوت دكى توبيد عوت الل مدينه كواورة س ياس كرديهات كرسن والع جولوك شخوان سب كوعام تقي بهت سدمنافقين اليس تخرجنبول نے عذر بھی بیش ند کیااور دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے گھروں ہی میں رہ گئے اور بہت سے دیہات کے رہنے والے عذر بیش كرنے كے لئے آئے وہ عذر پیش كر كے چيچے دہ ملئے ممل آیت كريمہ بيں ان لوگوں كا ذكر ہے۔ آیت كے فتم ير فرمايا سَيْصِينْ الَّذِيْنَ كَكُونُ المِنْهُ فَرِعَدُ الْ اللهِ عَلَيْكِ (ان من عن جولوگ تفری يرد بين كان كودرد ناك عذاب بوگا) منافقين ك بار على جو الليفين كَفَهُوا اللهُ وَزَسُولُهُ -فرماياس كاصطلب بيد كه أنبول في الياق وكواسة ايمان على الله ہے اور اس کے رسول ہے جھوٹ بولا تھا' در بہات کے جولوگ عذر کرنے کے لئے آئے تھے ان کے بارے میں پعض مغسرين نے لکھاہے کہ بیقبیلہ نی اسداور قبیلہ نی غطفان کے لوگ تھے اور بعض تصرات نے قبیلہ نی غفار کا و کربھی کیا ہے۔ اس کے بعد اُن محلصین مسلمانوں کا ذکر فرمایا جن کوواتی عذر تھااور ساتھ ہی اُن لوگوں کا ذکر فرمایا جومعذور ہوتے ہوئے مجى خدمت عالى من حاضر موت اورأنمون نے آپ سے عرض كيا كہميں بھى موارى دے ديجے ہم بھى ساتھ چليں گے۔ ارشاد ربانی ہے نئیس علی الصَّعَدُ آولا علی الْمُرطى وَلاعلی الّذِينَ لايمود وَن مَاينُوفَوْنَ مَرَج كروه لوك ضعيف ہیں اور جولوگ مریض ہیں اور جن کے پاس خرچ کرنے کوئیس ہے ان برغز وہ میں شریک نہ ہونے کا کوئی گناہ نہیں الذاتك عُوّا يلاء ورئي وله جب كرالله اوراس كرسول ك لت سيح ول ساور خلوص كرساته عاضر مول ان كاايمان مجمی سیا اقرار بھی سیا شرکت جہاد کے جذبات بھی سیج بین مجودی سے رو مئے ۔ائے داوں میں بوری سیائی کے ساتھ سے بات ہے کہ اگر ہمیں استطاعت ہوتی تو غزوہ میں ضرور ہی شریک ہوتے۔ اُنہوں نے عذرینا پانہیں تھا۔ واقعی معذور تھے۔ مرید فرمایا متناعلی النشیدیدین مین سیدیل که جولوگ نیو کار بین ان بر کوئی الزام تبین اور کوئی گرفت بھی تبین وَاللَّهُ عَلَمُون رَكِيدِيدٌ اورالله تعالى عنور برجم ب تخلصين اور حسنين كى كوتاى كومعاف فراد عكار جرفرايا وَلاَعَلَى لَذِينَ إِذَامًا التَّفَاءُ لِتَسْعِلَهُ مُنْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مِنَا أَسْعِلْكُمْ عَلَيْهِ (اوران لوكون يرجمي كولَ كناوتيس جو آب کے باس آئے کہ آپ انہیں سواری دے دیں ) ان کے جواب میں آپ نے فرماد یا کہ میرے یاس کوئی چیز نہیں

جس رحمين مواد كرادون البدايية النهاية (ص٥٠٥) من لكهاب كدمات افرادرسول الشفائية كي خدمت من سواري طلب كرنے كے لئے حاضر ہوئے تنے ان من سے أيك سالم بن عمير دوسر فيطهد بن زيد تيسر سے ابوليلي عبد الرحمٰن بن كعب چو تضرعمرو بن الحمام بإنجويں عبداللہ بن معقل حصے حرمی بن عبداللہ اور ساتویں عرباص بن ساربیدرضی الله عنبم تتھ

انہوں نے عرض کیایارسول اللہ اہم اپنے ول سے بوری طرح تیار ہیں آب کے ساتھ سفر میں جانا جا ہے ہیں۔ لیکن سواری ندہونے سے مجبور ہیں۔ آپ ہمیں سواری عنامت فرمادیں قلت لا اُکھنڈ ما اُسٹھ لکنڈ عکیف آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی سامان میں تاکہ تمہارے کئے سواری کا انتظام کردوں۔

اس کے بعد آپ نے بعض حفزات کے لئے سواری کا انتظام فرما دیا۔ اور بعض حفزات کے لئے انتظام کی صورت سے ہوئی کہ ابولیلی عبدالرشن بن کعب اور عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہا کی داستہ بٹس یا بین بن عمیر نفری رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوگئی۔ بید دونوں روتے ہوئے جارہ بنے۔ یا بین نے دریافت کیا تم کیوں رور ہے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہم رسول اللہ علیہ کی خدمت بیں حاضرہ ہوئے تھے اور عرض کیا کہ ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں تا کہ آپ کے ساتھ سفر بی جا کہ میں۔ آپ ہم سواری نہیں تھی جوعایت فرما دیے جا کیں۔ آپ ہمارار دنا ای وجہ سے ہی ہوئی ساتھ اور عرض کیا کہ ہمارے بیائی نے اپنی ایک اونی بی سواری نہیں تھی جوعایت فرما دیے پاس ہمارار دنا ای وجہ سے ہے کہ شرکت جہاد سے جادہ ہوا کہ وہ دات کوئماز پڑھتے رہ باور روستے رہا ور پول سے بیل کوئماز پڑھتے رہ باور روستے رہا ور پول دعا کی کہ اللہ اللہ تا کہ ہمرے گئے سواری کا کرشرکت کے لئے تو ت حاصل کر لیتا اور اس بیل شرکت کے لئے دول کو دار وقت کا مال حطافر مایا تا کہ میرے گئے سواری کا انتظام فرما دیتے۔ اب میں جہاد سے بحروی کے بدلہ بیل بیرکرتا ہوں کہ جس کی سلمان سے بچھے کوئی تکلیف پنتی ہے یہ کہ موری کی تو میاں اللہ علیا تھیں ہوئی سے بیل کی ایک دارس دات کس نے انتظام فرما دیتے۔ اب میں جہاد سے بحروی کے بدلہ بیل بیرکرتا ہوں کہ جس کی سلمان سے بچھے کوئی تکلیف پنتی ہے یہ کی تو میار کا جو کوئی مال تق سے میں ان سے معافر کی تو کوئی مالی تق سے میں انسے معافر کرتا ہوں۔ جب سے ہوئی رسول اللہ علیا تھیا نے نے اس دائے اس برقبلہ ہے ہوئی میں خوال دورہ کھڑا ہو جائے اس برقبلہ ہیں ذید

کھڑے ہوئے اورا پنا حال بتایا رسول اللہ علی ہے۔ ارشاد فرمایا کہتم خوشخری تبول کرؤنشم اس ذات کی جس کے قبعنہ میں میری جان ہے تبارے لئے مقبول زکو ہ کا تو اب کھا گیا۔

فرزوہ تبوک کی تیاری کے لئے صفرت ابو مولی اشعریؒ کے قبیلے کے چندا فراد نے بھی مصفرت ابو مولیؒ کے واسط سے رسول اللہ علقیٰ کی خدمت میں درخواست چیش کی تھی کہ ہمارے لئے سواری کا انتظام کیا جائے اس وقت آپ نے اُن کے لئے جھے اُونٹوں کا انتظام فرمادیا (ابیناص ۲ج۵)

اس کے بعد فرمایا این القینیان علی الکونین یہ تنافی وکھنو انفیکہ الزام انیس لوگوں پر ہے جو مالدار ہوتے ہوئے آپ ہے اجازت لیتے ہیں کو کھنوں کی کھنوں کے اور کے کہ یکھے رہ جانے والی مورتوں کے ساتھ رہ جانے ہیں اور ان کورتوں کے ساتھ رہ جانے ہیں اور ان کو صفف اور مرض بھی نہیں ہوئے کہ جھی نہیں جانے اپنی اور ان کو صفف اور مرض بھی نہیں ہوئے ہے جم بھی نہیں جانے اپنی آپ کو مورتوں کے دمرہ میں شاد کر لیاندوہ کئیں اور نہیں جانے پردائنی ہوئے۔ وکی اندائی قانونی ہوئے کہ مورت کے بہت بڑے تو اب اور بلند اور اللہ نے ان کے دلوں پر مبر لگا دی لہذاوہ نہیں جانے کہ دنیاوی تکلیف اُٹھا کر آخرت کے بہت بڑے تو اب اور بلند ورجات کا میں ہوئے کہ دنیاوی تکلیف اُٹھا کر آخرت کے بہت بڑے تو اب اور بلند ورجات کا میں ہوئے۔

بعث فرق النافر فرق النافر الخارجة تعلى النه موقال التعتب روال توقي الكوري الكوري الكوري الكوري الكوري الكوري الله عندار المراب المراب

#### تبوک ہے واپسی پرعذر پیش کرنے والوں کو جواب

قصفه میں: جن لوگوں نے ہوک سے واپسی پر سول اللہ علیات کی خدمت میں جبوئے عذر پیش کئے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ جل شائہ نے پہلے ای خبر دے دی تھی کہ آپ کی واپسی پرلوگ عذر پیش کریں گے۔ آپ ان سے فرمادیں کہ ہم تمہاری بات کی نہیں مانیں گے بہارے حالات کی اللہ نے ہمیں پہلے سے خبر دے دی ہے۔ اور آئدہ بھی اللہ اور اس کا مرسول تمہاری کارگز اری دکھے ۔ لے گا۔ اور تمہاری پول کھلتی رہے گی۔ بہذ لت تو و نیا ہیں ہوگی بھر اللہ کی طرف لوٹائے جا دکھے جو فیب اور شاہدی جو اللہ ہے جو چیزیں ظاہر ہیں وہ آئیں بھی جا نہ ہے جو چیزیں ظاہر ہیں وہ آئیں بھی جا نہ ہے اور جو چیزیں خلوق سے پوشیدہ ہیں وہ ان سے بھی با خبر ہے جب قیامت کے دن حاصری ہوگی تو اللہ تھا لی تمہارے اعمال سے باخبر فرمادے گا۔ تم جو بر عظم کرتے ہو کہ میں باخر فرمادے کا معاملہ کردے اعراض کو تو وہ تمہارے سے مسئرے واپسی ہوگر ان کے پاس کے تو وہ تمہارے سامنے تم سی کھا کیں گئے۔ ان سے اعراض کرداور درگز رکرنے کا معاملہ کردے اعراض کو تم کر لین کین دخیا کہ اور اعمال گذرے اور اعمال گذرے لین مور ان کے حقا کہ اور اعمال گذرے لین اور اعمال گذرے ہوں وہ نیا ہی کردا تو تھے۔ لین کاران کا محکانہ دوز ن ہے اور بیدوز ن ان کے اعمال کے بدلے ہوں وہ نیا ہی کردے تھے۔ لین کاران کا محکانہ دوز ن ہے اور بیدوز ن ان کے اعمال کے بدلے ہوں وہ نیا ہی کر تے تھے۔ میں راضی کرنے کے لئے تسمیں کھا کیں کے در اس کے حقا کہ اور اعمال کہ بدلے ہوں وہ نیا ہی کر تے تھے۔ میں راضی کرنے کے لئے تسمیں کھا کیں کے در تم ان سے داختی میں میان کی محلال کے بدلے ہوں دیا ہی کردائے کی مصرف ہونا

بالفرض) اگرتم ان سے رامنی ہو گئے تو (اس رضا مندی سے ) آئیں کو للع ندہوگا کیونکداللہ تعالی فاستوں سے رامنی ہیں ہوتا۔ صاحب معالم النز بل کھے ہیں کہ بیا ہے جدبن قیس اور معنب بن تشیر اور ان کے ساتھیوں کے بارے بی از ل ہوئی۔ یہ این آئری تھے جوابے نفاق کی وجہ سے تبوک بی ٹریک ہیں ہوئے تھے جب رسول اللہ علیہ وسلم مدید منورہ واپس آئریف لائے تو آپ نے مسلمانوں وسم و یا کہ ان لوگوں کے ساتھ ندا تھیں بیٹیس اور نسان سے بات کریں۔ (بیتم اَغور حَمْواَ عَنْهُمْ مِی مُل کرنے کے لئے تھا)

الكوراب الله كالمورا الله على والموالية المائية الإيمان ودما النول الله على رسوله ويقال الله على رسوله ويقال الله على وسوله والله على والله والله على والله والله على والله والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله وال

# ديها تيول مين سخت نفاق والليجي بين اورخلصين بهي

قفسه بين: ان آيات عن اعراب ين ديهات كد بخوالون كا حال بتايا ب اقل قبيتايا كديهاتى كفراورنفاق من بهت بي خت ين راورهم كر ماحول بو وربون كي وجرب ان كالجي حال بونا چائي كدانند كا حكام كا أيش علم ربود جواس في احول من ويشك احتام كا أيش علم من بين قر موسل (مالك ) برنازل فرمات ايمان ويفين اور على حول من ويش قو كفر بهن كا ويش اور نفاق بين المراف كرا من المراف كرا من المراف كي بين المراف كا من المراف كا المناف كا كلا المناف كا كا المناف كا كا المناف كا المناف كا المناف كا المناف كا المناف كا كا المناف كا

اور کماب وسنت کے سننے محروم ہونے کی وجہ سے اور وہ چو پایوں کے بہت زیادہ مشابہ ہیں)

ويباتون عن عموماً سخت مزاجي موتى بيسنن ابوداؤو (باب في اتباع العبيد ) عن بيكرسول الله علي في مايا من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل و من أتي السلطان أفتين. ( يُرْجَعُمُ ديهات مُن بإده تُحت مزان موااور جو محض شکار کے چیجے لگاوہ عافل موااور جو مساحب افتذار کے پاس آتا جاتار بادہ فتنے میں رہمیا) در حقیقت و بہات کا مراج بی ایسا ہے کہ طبیعت میں تحق آ جاتی ہے اور علم سے دور رہتے ہیں جس کی وجدے عمل سے بھی محروم رہتے میں اس کے بعد دیباتوں کی دوسمیں بتا کیں ایک تم ان اوگوں کی ہے جو جہاد دفیرہ میں مجموزے کردیتے میں تواہے اليك تتم كاجر مانداورتاوان يحجت بي كوكد تواب كاميدوارنيس اس لئے بيٹري ان كے نغوں برشاق كررتا ہے جيسے خواہ مخواہ کا تاوان بھکت رہے ہوں اور اس بخل کی صفت کے ساتھ ان کی عداوت کا بیاعالم ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے گروشوں ك يستقرر بيت بين كدان يركوني اليي كردش يزجائ جس معضم موجاكيس والشاتعالي فرمايا عَلَيْهِ مُ ذَاتِوهُ السُّوءِ (ائمی لوگوں پر بری کردش پڑنے والی ہے) چنانچے ایسانی موامسلمانوں کی ترقی موتی جلی گئی۔مما لک فتح موئے منافق اور کا قر ذکیل ہوئے۔ اپنی امیدوں میں ناکام ہوئے اوران کی آرز و کئیں جوسلمانوں کے خلاف تھی ول بی ول میں رہ مکئیں <u> کاللَّهُ سُیمینَعُ عَیلیْظ</u> (اورالله تعالی ان کے تفرونغان کی باتیں سننے والا ہے اور ان کے احوال کو اور ان کی نیتوں اور ارادوں کو جاننے والا ہے ) ان سے احوال اور اعمال سے مطابق سزادے دے گا۔ دیماتیوں کی دوسری تھم کا ذکر قرباتے موسة ارشاد فرمايا: ويمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَجْرِ (اللهة )اورديباتيون من بعض ايسالوك بين جوالله اورآ خرت کے دن برایمان الاتے ہیں اور جو کھ خرج کرتے ہیں اسے اللہ کی ترد کی کا اور رسول اللہ عظام کی دعاؤں كاذر بعدينا كيت بين ان كامتصد اجروتواب حاصل كرنا اور الله كوراضي كرناب اوررسول مظلفة عدما كي ليماب لبذاجو مال خرج كرتے بي اورجو مال خرج كيا ب بطورتاوان بدولى كے ساتھ نيس بلكه نورى بشاشت كے ساتھ الله كي خوشنودى کے لئے خرچ کرتے ہیں ان کے اسوال جوخرج موستے ہیں واقعی وہ اللہ کی نزد کی کا سبب ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت ہیں واخل فرمائے گار بلاشبہ اللہ مخور برجیم ہے۔

### سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار اور ان کا انتاع کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے

خصصید : اس آیت میں معزات مهاجرین اورانصار می جوما بقین اولین تھا تکی تعریف فرمائی۔ اورجنہوں نے احسان اورا خلاص کے ساتھ ان کا انتجاع کیا ان کی بھی تعریف فرمائی اور بیاعلان فرمایا کہ اللہ اُن سے راضی ہوا اوروہ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ ان کی اُخروی نعتوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اُن کے لئے ایسے باغ تیاد فرمائے جیں جن کے بینچ نہریں جاری ہوں گی اور بیان میں بھٹ بھیش رہیں مے۔ اور آخر میں فرمایا کہ ریہ بوی کا میابی ہے۔

جن حفزات نے اسلام کی طرف سبقت کی مہاج بن بیل ہے ہوں یا انساز بیل ہے اور جن حفزات نے ان کا اختیاع کیا اور بیا تا انساز بیل ہے اور جن حفزات نے ان کا اختیاع کیا اور بیا تا خلاص کے ساتھ تھا ان سب کی نفتیات اور منقب آیت بالا سے فلا ہر مور بی ہے۔ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اُن کا اتباع کیا اُن بیل وہ صحابیت کے عظیم سرتبہ ہے مشرف نہ ہوئے اور رسول اللہ علی کی وفات کے بعد سابقین اولین مہاج بن وانساز کی راہ پر ہا۔ عظیم سرتبہ ہے مشرف نہ ہوئے اور رسول اللہ علی کی وفات کے بعد سابقین اولین مہاج بن وانساز کی راہ پر ہا۔ جنہیں تا بعین کہا جاتا ہے۔ اس آیت ہے واضح طور پر مہاج بن اور انساز کے بارے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے جنہیں تا بعین کہا جاتا ہے۔ اس آیت ہے واضح بیل سابقین اولین میں اس بات کا اعلان ہے کہ بید حضرت ابو بر میں اللہ جل سابقین اولین میں صفرت ابو بر اور حضرت ابو بر اللہ اور حضرت ابو بر اور حضرت ابو بر اور حضرت ابو بر اللہ اس ب

قَلْنُهُو فَالْنُولُ النَّكِيْنَةَ عَمْ أَن سب حغرات سندرائني ہوئے كا اعلان قربا جنوں نے مديب يكموقد بربعت كائم جن عن حض معزمت الا براور حضرت محروض الله حنها بحی عقد بحرسورة الفتر يكنم برقام محاب كي قريف بيان فريائي فريائي مُنَّدُّ لُكُولُ اللَّهُ وَالَّذِيْنَ مَنْهَ أَلَيْدُ لَدَّ عَلَى النَّكُ الْمُنْفِرَةُ اللَّهِ ) اور آخر عن ان كے لئے اجرفظيم كا وحده فريا ہے۔ ان سب آيات كي تفريحات كے قلاف مداخل كتي الله علي كر جو تمن جار محاب كوئي مح معلمان ندم بالم الله على حزات محاب بركفر چيكانے برقوام راد بي كن البين مون مونے كى طرف و راده بيان بيس الى عرف و كا وحد الله الله على مورد آئى آيات كرمكر مورد من مون مورد يكن الله عنه كوكافر كهدو بين سن خود مورد يش خود مورد يكي ديا كار كور من الله عنه كوكافر كهدو بين الله عنه الله عنه كوكافر كهدو بين الله عنه الله عنه كرائي محت الله عنه كار كوكافر كوكافر كار كوكافر كوكافر كار كوكافر كار كوكافر كار كوكافر كار كوكافر كوكافر كار كوكافر كار كوكافر كار كوكافر كوكافر كوكافر كوكافر كوكافر كار كوكافر كار كوكافر كوكاف

حضرات مباجرين وانصارا ورأن كااتباع كرنے واللے جنتی ہیں

و رهم و كُون كُون الْكُور إلى مُنفِقُون ومِن اَهْلِ الْمَدِينَةُ مَرُدُواعَلَى البِّفَاقِيّ سنب كسين هديال بيران مرموال بيراس معالى بين مرك الميل المرك بير هو مانت بالالك بيرا بها المرك مرب عنهم الانتقائمة هُور نَعْن نَعْلَمَهُ هُور سنع لِي اللهُ مُؤكّدُن اللهُ وَاللهُ عَذَالِ عَظِيدٍ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

مدینه منوره اورآس یاس کے دیہات میں رہنے والے منافقین کا تذکرہ قىغىسىيى: الآىت بى يىتايا بى كىدىدەنودە كەكەس ياس بىندا كىدىياتول بىر منافقىن بىر صاحب معالىم نىزىل نے اس سلسلمیں بسنی مُزینه وبنی جُهَیْنة وغیرہم کے نام لکے این اوریہ جوفر مایا کرائل مدین سے بھی بعض لوگ منافق میں اس ش ان لوگوں کا ذکر ہے جواوس اور خزرج میں منافق مضان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بیلوگ منافقت یرمعریں مضبوطی کے ساتھ جے ہوئے ہیں (جولوگ مدیند منورہ بیں رہے ہیں وہ صرف مدینة منورہ بی میں رہنے کوسب سیمے نہ سمجیس ایے ایمان اورا عمال کی ہمی خرلیں۔اب ہمی مدید منورہ میں خاصی تعداد میں روائض ہیں۔اور د جال کے تذكره ين احاديث شريف ش ينايا ب كرجب د جال مدينه منوره كازن كر سكاتو شهر ش واغل شه و سكه كا (احديها ز ك ویچے ) شور زمین بیل شهر جائے گا اس وقت مدیرہ منورہ بیل تین بار زلزلدا کے گاجس کی وجہ سے ہرمنا فق مدیرہ منورہ سے نکل کراس کے پاس پڑی جائے گا) بہت ہے لوگوں کو ریکھا جاتا ہے کٹھش اقامۃ مدیند منورہ بن کوسب پھی بچھتے ہیں۔خواہ عقائد واعمال كيمية ي مول- يدأن لوكول كى فلطى ب اورشيطان كا وحوكهب ومرفرمايا كَنْفَلْمُهُ عَرْضَ نَعْلَمُهُ فر (آپ انیس نیس جانے ہم ان کو جانے ہیں) سَنُعَدِيْهُمْ مَنْ تَنْنِي (منظریب ہم انیس دومرتبہ عذاب دیں کے) المَدَيْرَةُ وَنَ إِلَى عَدَابٍ عَظِيْمٍ ( مِروه برے طاب ( یعن دوزخ ) كي المرف لونا عَد ما كس مع ) سَنْعَلِي الما مَرْتَدَيْن ے کیا مراد ہے اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے بار بارعذاب میں جٹلا ہونا مراد ہے اور بعض ا کابرنے اس کا ترجہدد بری سزا کا کیا ہے۔اس کے بارے بی مغسرین کے اور بھی اقوال ہیں۔ بعض معزات نے فرمایا ے کرمنافقین کوایک دن جعہ کے روز جب آ تخضرت علی خطب دینے کھڑے ہوئے تونام لے لے کرمجد سے لکال دیا۔ اور فرمایا اے فلاں تو منافق ہے نکل جا میہلا عذاب توبید سوائی کاعذاب موااور دوسرے عذاب سے عذاب تبر مراد ہے۔ یہ اقوال علامہ بغوی نے معالم المتريل (ص٢٢٣ ج٢) ين نقل كے بير جن معرات نے دومراعذاب عذاب آخرت بتايا ب- بقاهريه بات يح نبيل كونكه دوزخ كاعذاب بعديل نمكور ب وهو قوله تعالى " ثَهَرَ يُرَدُّ وْنَ إِلَى عَذَاب عَظِيمية -<u>، اے ہر بہنوں نے اپنے کناموں کا افراد کرلیانہوں نے بلے حاصل کئے جن ٹی ٹیک ممل کھیا ہی ادر کرے احمال کی ممغر بہ</u> الشمنور ب رجم ہے۔ آپ ان کے اموال سے معدقد ور ان کو دعا دیجے۔ بے فک آپ کی دُعا اُن کے لئے ماحث فسکین ہے کیا ان لوگوں نے فیمیں جانا ک

للَّهَ هُوَيَقُبُلُ التَّوْبَهُ عَنْ عِبَادِمْ وَيَأْخُلُ الصَّدَقْتِ وَآنَ اللَّهَ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ الله اسية بندول كى توبه تبول فرماتا ب اور معدقات تبول قرماتا ب اور بلاشبه الله خوب زياده توبه تبول كرف والا ب مهريان ب وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِيم بفريلا يجئ كرش كرتيد ومومونغر بسيانة تمهاد ساعل كودكي الحاس كارسل كالووال الكان كالوغفر يستم ال والتسايك كالمرف اوات جاؤك الْعَكِيْبِ وَالشَّهَا دَوْفَيُنْيَتُكُمُّ عِمَا لَكُنْتُهُ تِعَكُونَ ۚ وَاحْرُونَ مِّرْجَوْنَ لِإِمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَلَّى بَهُ مِ جے چین ہوئی چیز وں کا ہدکھی ہوئی چیز وں کا تلم ہے ہمرہ فرمیس جند سے اوگرائم کیا کرتے تھے۔ اور کھوائٹ سے جی جن کا معاملہ اللہ کا تھم آنے سے مؤ فرکیا ہوا ہے۔

وَإِتَّالِيَّوْبُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلِيْةُ حَكِيْمُ هِ

وه البين عذاب دے باان كى توبقول فرمائے اور التعليم بے تيم ب

## مومنین مخلصین کی توبہ کا تذکرہ جوغز وہُ تبوک میں نہیں گئے تھے

قصصيد: جومنافقين غزوه تبوك من شركت كيليم جانے برده كئة تقي بھرآ مخضرت مرورعالم عليہ كے واپس تشریف لانے پرجموٹے عذر پیش کرتے رہے (جن میں الل مدینداور مدیند منورہ کی آس باس کی بستیوں کے دہنے والے دیماتی بھی تھے )ان کا تذکرہ فرمانے کے بعداُن چندمونین کلصین کا تذکرہ فرمایا جواہے ایمان میں سے ہوتے ہوئے سستی اور کابل کی وجہ سے غز وہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس وفت تو رہ میئے اور ساتھ نہ میے لیکن بعد میں يجيمتائ اورنادم موے كه بهم عورتوں كے ساتھ سايوں ميں زندگي گز ارد ہے بيں اور رسول الله عليقة وعوب كي گري اور سنر كى مشقت اور تكليف ميں ہيں ہمارے لئے بيچھے رہ جاناكسى طرح دُرست ندتھا۔ جب ان حضرات كورسول اللہ عليہ كے واليس تشريف لانے كى خرطى تو امہوں نے اپنى جانوں كوستونوں سے باندھ ديا اور كمنے ككے كرہم اپنى جانوں كونيس كھوليس مے جب تک رسول اللہ علی این وست مبارک ہے جمیں ندھولیں آ بکا جب ان کی طرف کر رہوا تو دریا دنت قرمایا کہ بیکون لوگ جیں؟ عرض کیا گیا کہ بیدہ وہ لوگ جیں جو جہاد میں جانے سے رہ گئے تھے انہیں اپنی تعلمی کا احساس ہوا ہے اور انہوں نے اللہ تعالی سے عہد کیا ہے کہ جب تک آپ ان کونہ کھولیں سے اور ان سے راضی نہ ہوں مے اس وقت تک وہ بند ھے على رہيں مے آپ نے فرمايا الله كائم ميں بھى البين بيس كھولوں كاجب تك كد جھے اللہ تعالى كى طرف سے ان كے كو لنے كائم تد ہوكا - ان توكول نے ميراساتھ چيوڙ ااورمسلمانوں كے ساتھ جہاديس ند فكل لندااب مجھ ان كے بارے ين الله تعالى كي م كانظار ب جيام موكاس يمل كرونكا إس بالله تعالى في مت كريم و الخوون اعسَوه وا (الآبية ) تازل فرماني اور آب نے ان کو کھول دیا۔ چونکہ بید عفرات مخلصین مومن تصاورا بینے ممناہ کا اقرار بھی کرنیا جوتو به کا جر داعظم ہے اور جہادے بیچھے رہ جانے والے مل سے انہوں نے تو بھی کر لی اور پہلے ہے بھی نیک مل کرتے تھے اور آ تخضرت المنطقة كے بیچے بھی ادائے فرائض اور ديگر نيك كاموں میں لگے دے اس لئے ان كے بارے میں بدفر مایا كہ الله تعالى نے ان كى توبة ول فرمانے كى خوش خبرى دى عَسَى الله كَنْ يَتَكُوبَ عَلَيْهِمَ كَمُعْمَر يب الله ان كى توبة بول فرمائے گا (چنانچيان كى توبة بول ہوگئى) إِنَّ اللهُ عَقَوْدٌ يَسِيقِيمَ (بالله الله عفرت فرمانے والا اور دم كرنے والا ہے)

آب ان كے بالوں من سے صدقہ لے لیجے جس كے ذريعة بان كوپاك اور صاف كرديں ۔ لِ وَصَيْنِ عَلَيْهِ فَيْلِيَّ صَلَوْتَكَ مَنْ كُنْ لَهُمْ ﴿ (اور آب ان كے لئے دعا سِجِحَ بلاشبة بِكى دعا ان كے لئے اطمینان قلب كا ذريعہ ہے ) وَلَالْتُهُ مَنْ عِيْدُ عَلِيْنَةً ﴿ (اور الله سِننے والا اور جانے والا ہے ) وہ سب كى باتنس سنتا ہے اور سب كے احوال

ظاہرہ باطنہ جات ہے اے معلوم ہے کہ کن لوگوں نے جنوٹے عذر پیش کئے۔ اور جن تخصین نے سپے دل سے توب کی اور اخلاص کے ساتھ اپنے اموال پیش کئے اللہ تعالیٰ کو ان کا بھی علم ہے جن حضرات نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اپنی

جانوں کوستونوں سے ہائدھ دیا تھا ہے کئے معزات تھا اس کے بارے بی متعدد اقوال ہیں۔مفرت این عہاس سے منقول ہے کہ یہ دی افراد یتے اور سعید بن جیر اور زیر بن اسلام نے فرمایا کہ آٹھ افراد تھے۔مفرت قادہ نے فرمایا کہ بیسات آ دی

ہے دیوری، اور مند اور سیدان مرارور میران کے اور اور ان سے اور ان سب می معزت اور اباب وضی اللہ عند کا اسم کرای

سلسلہ میں تھا (کہ انہوں نے انہیں پہلے ہے اشارہ کر کے بنا دیا تھا کہ تہارے فق کا فیصلہ ہو چکا ہے) معالم المتزیل (م ٣٢٣-٣٢٣ج) عافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ وکھڑوں اعترفوا یا کہ فیصفہ آگرچہ چند خاص افراد کے

ار س اب الما المن الم علاوان عير يقع إلى الداجية مريد والعرون اعتروا بل المن المن المن المن المراجعة عن الدريد بار بي بين نازل مولَى ليكن اس كانتكم تمام ممناه كارول كي لئة عام ب- جو كنا مول من بعي الموث ربية عين اور نيك

بارے میں اور اور اس معلوم مواکہ جب کوئی خص کناموں میں نگاریتا مود وید سمجے کہ میں تو ممناه گار مول۔

نيك كامول من كميالكون أكر كناه نيس جهورُ تا توجهال كل مكن مونيك كامول كوسمى شيجورٌ ب سينيك كام سيئات كاكفاره

بھی بنتے رہیں گے اور تو بہ کی تو نیق ہونے کا بھی ڈر بعد بنیں گے۔ گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی بشرط اخلاص ٹیک اعمال نیکیوں بی میں شار ہوتے ہیں (الاما کان حابط للاعمال)

یم فربایا النور ملکو آن الله فویگین التی که عن عبادی (الآیه) اس کا شان نزول بتائے ہوئے (درمنثور مس ۱۷۵ جسو) میں کھیا ہے کہ جب ان حضرات کی توبہ قبول ہوگئی جمیوں نے اپنی جانوں کوستونوں سے بائدھ دیا تھا تو وہ مجر بے تکلف مسلمانوں کے ساتھ دہتے ہے اس پر منافقین نے کہا کہ کل تک توبہ لوگ ای حال میں تھے جس میں ہم ہیں نہ

لے بیاں بروال پیدا ہوتا ہے کہ جب قوب سے گناہ معاف ہوگیا قومد قد کے آلہ تغییر وزکیہ دونے کا کیا میں جھیم الامت قدی مرؤ نے بیان القرآن بھی اس کا جونب دیتے ہوئے تو فرایا ہے کہ قوب سے گناہ معاف ہوجا تا ہے لیکن کا ہے آگی ظلمت و کورودت کا اثر باتی رہ واتا ہے اور کوائی پر مواخذہ جھی لیکن اس سے آکد واور گناہوں کے پیدا ہوئے گائے بیشہ وتا ہے کی امد قد سے تصوصاً ہورصدیت الدے سلے اسطاعی خصنب الوب اور دیگر انجال معالی سے موار گلگ اور کندورت مند فی ہوجاتی ہے۔ ان سے کوئی بات کرتا تھا اور ندا کے پاس کوئی محض بینھتا تھا آئ کیا ہوا (کرسب مسلمان ان سے خوش ہیں اور ہم سے برستور ناراض ہیں) اس پراللہ تعالی شاخہ نے آجت کر ہمہ اکٹریکٹ کو آن اللہ فویکٹ کا الذکہ کا تعالی الذکہ الذکہ برت تو بہول کر نے والا ہے رحم کرنے والا ہے ) اس میں منافقوں کو جواب دے دیا کہ تم جو الدکہ برت تو بہول کر سے معلی میں اس میں تعالی ہوا کہ برائی میں اس میں تعالی ہوئے ہوں اس میں تعالی ہوئے ہوئے اور تعالی کی شان تی اور ہے اور ہم سے محلف ہیں اس میں تعجب اور احتراض کی کوئی بات نہیں ہے یہ بہلے سے مومن شخصا ورائی ہے عذر والی غیر حاضری پرناوم بھی ہوئے اور تو بہمی کی اور صدف تعالی ہوئے اور تم وی اپنے نفاق پر بجے ہوگے ہوئہارے ولوں میں ایمان ٹیس اپنے کئے پرندامت نہیں تو ان کے جسے کس طرح ہو سکتے ہو۔

وَالَّذِيْنَ اتَّغَنُّ وَامَنْ عِدَّ اضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَغْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِمَن ورجن ڈوگوں نے اس مئے میر بیٹنی کر شرر بیٹیا کی مادر کھڑا تھیار کئے رہیں موسوشین کے درمیان چھوٹ ڈالیس ادراں مجھی کے قیام کا انتظام کریں جس نے اس سے عَارَبِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبُلُ وَلَيَعَلِفُنَّ إِنْ اَرَدُنَا الْأَالْعُسْنَى وَاللَّهُ مِنْ هَكُ النَّهُ مُ سیلے انڈراور اس کے رسول سے جنگ کی اور البت و مضرور تعمین کھا تیں سے کہ ہم نے تو صرف بھا ان کا ادادہ کیا تھا۔ اور النڈ کو ای ویتا ہے کہ بے شک لَكُذِبُوْنَ<sup>®</sup> لِاتَقَامُ فِيْهِ إَبِدًا لِلسَّبِيلُ أُسِّسَ عَلَى التَّقَوٰى مِنْ اَوَّكِ يَوْمِ اَحَقُ اَنْ جموٹے ہیں۔ آپ اس مجد ہیں بھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ البتہ جس مجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے نَقُوْمُ فِيهُ وَفِيهُ رِجَالٌ يَجِبُونَ أَنْ يَتَطَهُرُوْ أَوَ اللَّهُ يُحِيبُ الْمُطْهِرِ نُنَ۞ اَفْمَنْ أَسَّسَ تقویٰ ہر رکمی گئی ہووہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے آدی ہیں کہ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوٰى مِنَ اللَّهِ وَ رِضُوانٍ خَيْرٌ آمُرْمَنَ ٱسْسَبُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا ب پاک ہونے کو بیٹھ کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والول کو دوست رکھتا ہے۔ وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس کی جمیاد کسی جُرُفٍ هَادٍ فَانْهَارُيه فِي نَارِجَهَ تَعَرُواللَّهُ لَا يَعَدِّى الْقُومُ الظَّلِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ ممانی سے کنارے برر محی گئی ہوجوگرنے والی بے پھروہ اُسے لے کردوزخ کی آگ بٹس کر پڑے اورانشہ طالم قوم کو ہدا ہے نہیں دیتا۔ بُنْيَانَهُ مُالَّذِي بَنُوَارِيْبَةً فِي قُلُوبِهِ مِ الْآاَنُ تَقَطَّعُ قُلُوبُهُ مِّ وَاللَّهُ عَلِيْهُ حَكِيْهُ ۖ انہوں نے جو تعادت بنائی وہ بیشران کے دلول میں مسلکتی رہے گی۔ اِلیا بیکران کے دل کلزے میں جائیں اور اللہ جانے والا ہے تعکمت والا ہے

### منافقوں کی ایک بہت بڑی مکاری اورمسجد ضرار کی بناء

قصصی : عافظ این کثیر رضة الله علیہ نے اپنی تغییر (ص ٢٥٠٥ م) بھی ان آیات کا شان بزول بتاتے ہوئے کھا ہے کہ مدید منورہ میں رسول اللہ علیہ نے کہتے ہوئے بیار ہوخر رج میں سے ایک مخص (جے آبو عامر کہا جاتا مقا) زمانہ جا لیت میں انسوالی بن گیا تھا۔ وہ راہب تھا اورعبادت گزارتھا۔ اس نے اہل کتاب سے علم بھی حاصل کر لیا تھا۔ قبیلہ بخورج میں آکی بڑی اہمیت تھی۔ جب رسول اللہ علیہ ہم تقربا کر عدید منورہ تشریف لے آئے۔ اور اسلام کا کلمہ بلند ہو کی خزرج میں آکی بڑی انہوں کہ معظم یکھ گیا۔ کیا۔ تو اس اس نے مشرکین کو رسول اللہ علیہ کرنے پڑا مادہ کیا۔ جس کی وجہ سے وہ لوگ دیگر قبائل کے ساتھ مدینہ منورہ پر جڑھائی کرنے کے اور اس کے نتیج میں اُحد کا معرکہ چیش آیا کہتے ہیں کہ ای کیمین نے وہاں چند گڑھ سے منورہ پر جڑھائی کرنے کے اور اس کے نتیج میں اُحد کا معرکہ چیش آیا کہتے ہیں کہ ای کیمین نے وہاں چند گڑھ سے منورہ پر جڑھائی کرنے کے اور وزاد ان مبادک میں میں سے ایک میں رسول اللہ علیہ گریڑے سے جو آپ کا چیرہ مبادک زخی ہونے اور وزاد ان مبادک

چونکہ دینہ منورہ بیں سلمانوں کا غلب ہو چکا تھا جس کی وجہ سے منافقین نے ظاہر بیں اسلام تبول کرلیا تھا اور کھل کو اسلام کے خلاف کوئی مشورہ نہیں کہا جا سکنا تھا اور نہ کوئی مرکز بنایا جا سکنا تھا اس لئے ان لوگوں نے اسلام بی ہے نام سے اپنا مرکز بنایا ہو بھی تقییرا بن ٹیم سے کہ یہ لوگ رسول اللہ عقیقہ کی مرکز بنایا ہو بھی تقییرا بن ٹیم کی آور مقصدان کا بیتھا کہ جب خدمت بیں حاضر ہوئے اور عرض کہا کہ ہم نے مجہ بنائی ہے۔ آب اس بیس نماز اور فر مالیں اور مقصدان کا بیتھا کہ جب سے اس بیس نماز اور فر مالیں اور مقصدان کا بیتھا کہ جب سے اس بیس نماز اور فر مالیں اور مقصدان کا بیتھا کہ جب سے بیس میں غراز پڑھ لیس می تو مسلمانوں کو اس کے مجہ ہونے کا لیقین ہوجائے گا اور اس طرح کا کوئی شک و شہدنہ کر سے تاکہ مردی اور بارش کی را توں بیر بید لوگ تر ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ مجہ ہم نے صفیف اور بیار لوگوں کے لئے بنائی میں جارہے ہیں دیں بارٹ کی را توں بیر بید لوگ تر ہے۔ بی نماز پڑھ بیس نوری کر دی جائے گی ۔ آب بتوک کے سفر بی آشریف میں جارہے ہیں دور جائ کہ یہ مہاری کی دن بااس میں ہوئے تو کہ یہ میٹر میں بیر اکرنا ہے کہ مسافت باتی تھی کہ حداد میں اس میں کا مقصد اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصال کی جائے گیا اور کفر پر جہار ہنا اور موشین کی جماعت میں تفریق بیدا کرنا ہے کہ جولوگ سجد قباء جس نماز پڑھیے ہیں ان کی جماعت میں تفریق بیدا کرنا ہے کہ جولوگ سجد قباء جس نماز پڑھیے ہیں ان کی جماعت کے کچھوگ اس مجد ضرار میں بار وی بینے بھی نہ ہیں ان کی جماعت کے کھولوگ سے میں نماز پڑھیے ویں ان کی جماعت کے کھولوگ سی میں نماز پڑھیے ویک ان میں نماز بڑھیے ویک کے دائی سے میں نماز بڑھیے ویں ان کی جماعت کی دور بیا تھولی کے دائی ان کو نماز میں بینے بھی نہ بینہ میں نہ ہو تھی کہ بینے بھی نہ بینے بھی نہ نہ تھے کہ دائر ہی سے آپ نے بعض سے ان کی جماعت کی ان کو بینے بھی نہ بینے بھی نہ بینے بھی نہ نہ تھے کہ دائر ان سے دیا ہوئی ہوئی کے دیا جنہوں نے کہ بینے بھی کے دی کہ بینے بھی کی دین بینے بھی ان کی جماعت کی دین بینے بھی کے دی کو بینے بھی کی دین بینے بھی کے دی کی کے دین بینے بھی کے دین کی کو بینے بھی کی دین بیا کی کو بینے بھی کی دین بینے بھی کی کو بین کی کے دین کی کی کی کو بین کی کو بین کی کو بین کی کو بین کو بین کو بی

میر مرادکوآئی گادی اور آب گراویا جن وحوات نے یہ کام کیا وہ ما لکہ بن جھم اور معن بن عدی تھے۔ پھن حضرات نے معنی میں ہے کہ رسول الشھائی نے اسپو مراد کو بلانے کا تھے در سے معنی مردہ جاتو راور بد بودار چیزیں والی جانے کریں۔ حافظ اس کی بھی تھے دیا ہے کہ میں جب کار مول الد بھی تھے جی جب ان الوگوں کا اس کی تھے جی جب ان الوگوں کا اس کی تھے جی جب ان الوگوں کا اس کی تھے جی جب ان الوگوں کا ارادہ کیا تھا کہ اس مورف خیرت کا ارادہ کیا تھا) اللہ تعالی وہ جو فی حسیس کھانے کے اور انہوں نے کہا اللہ کی تھے جی جب ان الوگوں کا ارادہ کیا تھا) اللہ تعالی وہ کی تھا نے والے اور انہوں نے کہا اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اور مسلمان اور مجد تم اور خوا اور قربالا کی اللہ یکھی آٹھی کی کڑوں (اور اللہ گوائی دیا ہے کہ بالا شہرہ وہ جو نے جی اس اس مراد ہے۔ اللہ تعالی سے جگ کی بیان کے مقاصد جی جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جگ کی بیان کے مقاصد جی جس نے اللہ اور اس کے رسول اللہ مقافہ کو تھم فرمایا کو انگور فیا گور کہ کہا تھا ہوں اس کے موال سے جگ کی بیان کے مقاصد جی جس نے اللہ اور اس کے رسول اللہ مقافہ کو تھم فرمایا کو تھا ہوں کی بیاد ہو ہے کہا کی بیان کے مقاصد جی جس مسلمان اس کے درسول سے جگ کی بیان کے مقام فرمایا کو تھا ہوں کہا گائی کہا تھا ہوں کہا گائی کہا ہوں کہا کہا تھا ہوں کی بیاد ہو جس کے درسول اللہ مقافہ کو تھم فرمایا کہا تھا ہوں کی بیاد ہوں کی بیاد کہا تھا ہوں کی میں اس سے تھو تھی جو تھی جس کی بیاد ہو جس کے بیاد ہو تھی جس کے مور کہا کا کہی دورس جس ہو تھی ہو کہا کہ کہی دورس جس ہو جس کے مور کہا کہا کہ کہی دورس جس میں جس سے تھی ہو کہا کہ کہی دورس جس سے کہا میں میں میں جس سے کہا ہو کہا کہ کہی دورس جس کے مور کہا کہ کہی دورس جس کے مور کہا کہ کہی دورس جس میں جب دورس جس کے مور کہا کہ کہی دورس جس سے کہا میں میں میں دورس کی میں اس مور جس شہر مدید سے تھر بیف لایا کہ کہی دورس جس میں جب دورس کی میں دورس کے دیں دورس کی میں کہی دورس کی میں کہی ہورس کی دورس کی میں میں ہورس کی دورس کی میں دورس کی میں کہی سے کہا کہی ہورس کی دورس کی میں دورس کی دورس کی میں کی میں کہا کہ کہی کی دورس کی میں کہی ہورس کی دورس کی میں کہا کہ کہی ہورس کی کو کو کھی کے دورس کی کھی کے کہا کہ کہی کو کو کھی کے دورس کی کھی کے کہا کہ کہی کے کہا کہ کہی کہی کے کہی کے کہی کے کہی کی کے کہا

(اس وقت قباء شہرے دور تھا راستہ ہی جنگل پڑتا تھا آج کل مسلسل قباء تک اور اس کے بعد تک آبادی ہوگئی ہے) آپ نے جب یہ سمجد بنائی تھی تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے اس کا کعبہ تنفین کر کے بتایا تھا۔ اس سمجد کی بیا بھی فضیلت ہے کہ رسول الشمالی نے نے ادشا دفر مایا کہ اس میں نماز پڑھنا عمرہ کرنے کے برایر ہے۔ (رواہ الترفدی ص ۲۲ ج)

پر فرمایا: وزر و بال بینون آن یک ملک و الله بین به اله ملک و دوست در کمتاب ) حضرت آبوا بوب حضرت و بیا به در سند کرتے ویں که خوب یا کی حاصل کرین اور الله بین بهت یا کی حاصل کرنے والوں کو دوست در کمتاب ) حضرت آبوا بوب حضر ت جایر حضرت السرضی الله عنه من نے بیان فرمایا کہ جب آب بت شریف و فیزید بهتاری کی السرضی الله عنه الله من الله من

حافظ ابن کیرانی تغییر میں لکھتے ہیں کہ بیرواے مند بزار میں بھی ہائی میں بیالفاظ ہیں کہ ہم پہلے پھروں سے استنجاء کرتے ہیں پھر پال سے دھوتے ہیں۔اگرکو کی فنص مرف پھروں سے بدایا چھوٹا استنجا کرسے اور نجاست پھیلی ہوگی نہ ہو (لیتی چنتی مقدار محت صلوٰ ق کے لئے معاف ہائی سے زیادہ نہ ہو ) تو صرف پھروں کے استنجاء پراکتفا کر لینا وُرست ہے۔ عام طور سے اہل عرب پھروں ہی پر اکتفا کرتے ہتھ۔ قباء کے نماز یوں نے پھروں سے استجاء کرنے کے بعد پائی استعمال کرنے کا طریقہ بھی اختیار کیا جس کی اللہ تعالی نے تعریف فرمائی اور رسول اللہ تعلیف نے فرمایا تم اس کے پابند دہو۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کے لئے یہ قانون ہو گیا کہ پھر یا ڈھیے استعمال کرنے کے بعد بیائی دھویا کریں۔ اہل قباء کی پاکنز گی کی تعریف فرمانے کے بعد اللہ تعالی شاخہ نے فرمایا کی اللہ یکو بھی اللہ تاہونے نے بعد اللہ تعالی شاخہ نے فرمایا کی اللہ یکو بھی اللہ تاہونے نے دور رہنے اور راپا کی لگ جائے قواس والوں کو دوست رکھتا ہے اس میں یہ بتا دیا کہ جو تھی بتا ہ کا کہ جو بہوگا۔ جب طاہری تا یا کی سے بچنے پر اللہ تعالی کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے تو گنا ہوں سے بچنا تو اور زیادہ محبوبیت کا ذریعہ ہے گا کیونکہ باطنی تا یا کی زیادہ گندی ہے اس پرغور کر لیا جائے۔ اس بات تھی نظر حضرت اکو العالی ہے فرمایا کہ یائی سے طہارت حاصل کرنا تو بلاشہ اچی بات ہے کیکن آ بدوں سے پاک ہونا ہی بات ہے کیکن آ بدوں سے پاک ہونا ہی بات ہے کیکن آ بدوں سے پاک ہونا ہی بات ہوں کا تو باکہ ہونا ہی بات ہوں ہے باک ہونا ہی بائد تعالی کو بہند ہے۔

بھر فربایا لکیکال بنیان میکنا بین بینوارین میکنایون میکنایون کے جو بیکارت بنائی بیشدان کے داول میکنای رہے گئی کی کی کوئی ہوئی کے کہ اور جان کی کا اور جان کی کوئی ہور کا کی اور جان کی رسوائی بھی ہوئی۔ یہ ان کے داول کا رسوائی بھی ہوئی۔ یہ ان کے داول کا کا نتا ہے جو بیشہ چیستار ہے گا۔ الآئی تقطع قلو بھتھ میرید کہ ان کے داول کے طرے ہوگا ہے جو اس کے طرح ہوگا نہ خودر ہیں کے ندکھنگ دہے گی۔ (البشرة خرت میں جوعذاب ہوگا وہ ان جگہ مستقل ہے) والله میں جوعذاب ہوگا وہ ان جگہ مستقل ہے) والله میں جوعذاب ہوگا وہ ان جگہ میں جوعذاب ہوگا ہوگا ہے۔

قا کدہ: جومبر تقویٰ کی بنیاو پر بنائی گئی اس ہے کون ی مجدمراد ہے؟ بعض احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مجد قباء مراد ہے ۔ نیکن بعض روایات میں ہے کہ اس سے مجد نبوی مراد ہے۔ سی مسلم (ص سے ۱۳۳۲) میں ہے کہ حضرت أبوسعيد خدرى رضى الله عند في بيان كياكه من رسول الله سايد وسلم كى خدمت من حاصر بهوااس وقت آپ كر من تشريف ركيتے تنے من في عن كيا رسول الله دونوں مجدوں من سے دوكون كى مجد ہے جس كى بنياد تقوى پر رحى كى - آپ نے بي كوكر كرياں الى من من ليں اوران كوز من پر مارد بيا اور فر مايا كه مجد تقوى بير ميرى مجد ہے۔ اس حديث سے معلوم ہوا كه لَهُ في اُلْتِ مَن عَلَى النَّمُونَى سے مجد نبوى مراد ہے محققین نے فر مايا ہے اس من كولى تعارض كى بات نيس دولوں مجديں (معجد قباد اور معجد نبوى) آئخ ضرت منى الله عليه وسلم كى بنائى ہوئى بيں۔ اور دولوں كى بنياد تقوى برے۔ آپ كاي فرمانا كراس سے بيرى معجد مراد ہے۔ اس من الكي فن بين ہے كہ مجد قباد كى بنياد تقوى برے۔

فا مکرہ: اگرکوئی فض دور حاضر بی اتن اسلمین یادیا دمود کے لئے اور ضداور منادی دجہ ہے کوئی مجہ بنا دے تو چونکہ اسکی نیاد کی دیا ہے گئا۔ بلکہ دوا پی ٹری نیت کی دجہ ہے گئاہ گار ہوگا۔ دے تو چونکہ اسکی نیت کی دجہ ہے گئاہ گار ہوگا۔ لیکن چونکہ اسکی نیت کی دجہ ہے گئاہ گار ہوگا۔ لیکن چونکہ ایکن خونکہ طور پردلوں کا حال بندول کو معلوم تیں اس لئے اس کوگرانا اور جلانا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالم کے مطابق مہم منافر مائے گا۔ اور اس مجد کے آواب داد کام دی ہوں کے رجود مگر مساجد کے ہیں۔ اگر کوئی فض ریا دممود اور ضد وعنا دے لئے مجد بنائے تو بہتر ہے کہ اس جس نماز نہ بڑھی جائے تا کہ اُسے رسوائی کی سرویل جائے لیکن اگر کئی ہے اس جس نماز بڑھی اور کے اس جس نماز نہ بڑھی جائے تا کہ اُسے رسوائی کی سرویل جائے گئیں اگر کئی کئی اور کی سرویل جائے گئیں اگر کئی گئیں اگر کئی کئی اور کا میکن کا کہ اُسے در کا تو نماز ہوجائے گی۔

فأكمه : شيطان بهت جالاك بيدوه اين لوكول كومت وطريقول سي استعال كرتا بيدوين اورالل دين ك خلاف كى كوكمر اكرنا بونودين عصعلقة چزول اى كومائ لاتا جادراى كوذر يدينا كرلوكول كوكرا وكرنا جادراسلام كنقسان بينيان كالمريركرتا ب منافقين في جوكفراورنفاق اوراسلام كفلاف عاد آرائي اورجني تياري ك لخ مركز بنايا اس كانام أنبول في مجد تجويز كرويا\_ اورسيد عالم الكاف كي خدمت عن حاضر بوكر اس عن فماز يزيين كي درخواست کی تا کداس کے مجد ہونے میں عامد اسلمین کوشہدندرے۔اور جیسے خوش کے ساتھ مجرقباو میں نماز برجیتے ہیں ای طرح اکلی اس مجد ضرار می نماز پڑھتے رہیں۔مقصد بیٹھا کہ اس تد ہیرے ہماری دھنی پوشیدہ رہے گی اور ہماری بیوں پر پردہ پڑا رہے گا اوراپنے مقصد بدیمی چیکے آ کے بزھتے رہیں مے۔ یبود ونصاری اسلام اورمسلمانوں کونتصان پنچانے کے لئے ایک تدمیری کرتے رہے ہیں اور بہت سے نام نہاوسلمانوں کوایے مقاصدے لئے استعال کر لیت میں اس کی سب سے مہلی کڑی شیعیت کی بنیاد ہے۔ جب بہودکواسلام کی ترتی بہت زیادہ محلے کی تو ہنہوں نے اسکی میش ردنت کورو کئے کے لئے اور حضرات محابہ کرام رض الشھنم سے اور خاص کر حضرات سیخین مصرت ابو بکر و حضرت عمر رمنی اللہ عنهما سے کانے کے لئے ایک شوشہ چھوڑا۔ اور وہ بیاب کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے والد ماجد کی میراث حمیں دی گی ( ﷺ ) چونک اس عمل معفرت سیده فاطم یکی جمدردی ساہنے رکھی گئی اس لئے بہت ہے سید مے سادے لوگ ان کے جال بیں پیش مے اور معرب مدیق اکبروسی اللہ عنہ کے خالف ہو مے کہ انہوں نے میراث نہیں دی۔ جیسے مجد صرار والوں نے اپنے مرکز فساد کومسجد کے نام سے موسوم کیا جواسلای شعائر میں سے ہے ای طرح بہود نے اس موقع پر حضرت سيد تنافا طمدرض الشاعنها كي مظلوميت كوسا من ركة كرشيعيت كا آغاز كيا- برمسلمان كوآ تخضرت سيدعالم علية كي آل اولادے قلی تعلق ہے اس لئے اہل بیت کی ہدروی اورغم خواری کا دم بحرناسیدھے سادے مسلمانوں کوراہ جق سے

منانے کے لئے کارگر ہو گیا۔

اس کے بعد شیعیت کے علم برداروں نے بیزکتہ نکالا کہ حضرت سرتھنی علی رضی اللہ عند خلافت کے مستحق تھے انہیں خلافت نہیں دی گئی مصرت علی رضی اللہ عنہ ہے تمام مونین کومجت ہے اس لئے انکی ذات کوسامنے رکھ کریہودیوں نے اپنا کام اور آ گے بوصایا۔ پھراستادیعنی میبودی خواہ الگ ہو گئے ہول لیکن جن لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا ان کے اپنے زیادہ فرقے بے کدا تکا شاریمی دشوار ہے ۔ جی کدا یک فرقہ معرت علیٰ کی الوبیت کا بھی قائل ہوگیا اور پھرطرے طرح کے فقنے اُ محے اور ہر جماعت کے قائد نے اسپنے پیش نظر کوئی دیتی بات ہی رکھی اور اسپنے اُوپر ایسالیبل نگایا جس کے ذریعیہ مسلمانوں کو اپنی طرف متوجه كرسكيس (نام دين كابواور كام كفركا) دور حاضر مي الي بهت ي جماعتيں ہيں جن ميں ہے ايك جماعت نے ا بنانام الل قرآن رکھا ہے۔ بدلوگ اسے خیال میں قرآن کو اکابر الل علم سے زیادہ جائے ہیں۔ حالا تک و بی کے صیغے بھی نہیں بتا سکتے اور کسی آیت کی ترکیب نحوی ہے بھی واقف نہیں۔ بیلوگ مسلمالوں کے سامنے خدمت قرآن کالبیل لگا کر سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے احادیث شریفہ کی جیت کے بھی منکر ہیں اور نمازوں کی فرضیت کے بھی اور ضروریات دین کوئیں مانے میں کافرنکین قرآن وانی کادعوی کرتے ہیں اور ساوہ مسلمانوں کو (جن کاعلاء سے دیونہیں ہے ) قرآن کے نام براین مرابی کے جال میں بھانس لیتے ہیں۔ بچھلوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی اکرم علیقے کی محبت کا دعو کی کررکھا ہے۔ آپ کی مجت ہرمومن کے دل میں ہے اس لئے حب نبی کا نام من کربہت ہے لوگ ان کے ہمنوا ہوجاتے ہیں۔ حالا تکدان لوگوں کی جھوٹی محبت کا بیامالم ہے کہ قران کو بھی جھٹا دیتے ہیں اور رسول علیقے کے ارشادات کو بھی نہیں ہانے ہی ہ عنوان ان لو ول كاظا مرى ليمل بي جس سے عامة الناس كومتا أكر تے بين اورائين ايجاد كرده عقا كداورا عمال يرجينے ك لے قرآن وحدیث کی تصریحات تک وجٹلادیے ہیں۔ای سلسلہ کی ایک سے بات ہے کہ پرلوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ بشر میں متھے۔ عالانکہ قرآن کریم میں آپ کو بشر فر مایا ہے آپ نے خود فر مایا کہ میں بشر ہوں لیکن بیالوگ آبات اور احادیث کوئیں باننے اور عجیب بات میرے کہ محبت کے دعوید ارتھی ہیں۔ میر مجیب محبت ہے کہ جس ہے محبت ہے اس کے ارشادات سے انواف ہے ای طرح کی بہت ی باتیں مستشرقین نے ریسرے کے نام پر پھیلار کھی ہیں اور اُن کے لئے نام نہاد مسلمانوں کواستعال کرتے ہیں نام تحقیق کا اور کام اسلامیات ہے منحرف ہونے کا اور دوسروں کو منحرف کرنے کا۔ اعاذنا الله تعالى من جميع أهل الفنن\_

انگریزوں کواپنے اقد ارض پینوف لائق ہوا کہ ہیں سلمان جہاد کے لئے کھڑے نہ ہوجا کیں اس لئے انہیں اس بات کی ضرورت محسوں ہوئی کہ اسلام ہی کی راہ ہے جہاد کو منسوخ کرا کیں۔ جہاد اسلام کا بہت بوائمل ہے۔ اپ وفا دار نام نہا وعلاء سے منسوخ کراتے تو کون مانتا اس لئے انہوں نے بیطر بقد اختیار کیا کہ ایک شخص سے نبوت کا دعویٰ کرایا بھر اس سے جہاد منسوخ ہونے کا اعلان کراد یا وہ بچھتے تھے کہ اس طرح مسلمان جہاد کو منسوخ مان لیس مے۔ انہوں یہ پیتہ نہ تھا کہ اس سے جہاد کو منسوخ مان لیس مے۔ انہوں یہ پیتہ نہ تھا کہ مسلمان انگریزوں کے بنائے ہوئے نبی کو کا فرقر ارد بدیں گے۔ اور اس جہاد کو منسوخ کرانے کی سی لا حاصل کی۔ حال انہوں نے اپنا پیچر بداستعمال کیا یعنی ایک شخص سے نبوت کا اعلان کرائے جہاد کو منسوخ کرانے کی سی لا حاصل کی۔ حال انہوں نے اپنا پیچر بداستعمال کیا یعنی ایک شخص سے نبوت کا اعلان کرائے جہاد کو منسوخ کرانے کی سی لا حاصل کی۔ حال میں سے لوگ قبروں پر بلاتے ہیں چڑ حادے ہیں جہت سے لوگ قبروں پر بلاتے ہیں چڑ حادے

چ مواتے ہیں۔ اگر کوئی مخص ان کے اس طریقہ کار کوغیر شرقی بنا تا ہے تو کہددیتے ہیں کہ بیلوگ اولیا ، اللہ کوئیں سانتے 'ان لوگوں نے اولیا ، اللہ کے ناموں کوجعل سازی اور کسب دنیا کا ذریعہ بنا رکھا ہے اور اس طرح کے بہت سے نعرے ہیں جو وشمنان دین دین کے نام پرلگاتے رہتے ہیں۔ اعادنا اللہ منہم

من الله الشارى من المؤمنين الفسه على والمورية المهدم والمواله مربات لهم المبته المستديدة الله الشارى من المؤمنين الفسه فروا المورية والمورية المربية الله والمورية المربية والمورية والمورية والمربية وا

والے بیں اورآپ موسین کوخو تجری سُناد بیجے

### اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جنت کے عوض انکی جانو ں اور مالوں کوخرید لیاہے

قصصی : معالم النزیل (ص۳۹۹ ت) اوراین کثیر (ص۳۹۱ ت) می محدین کعب قرقی سفل کیا ہے کہ جب حضرات انصار لیاد العقبہ میں رسول اللہ علیہ ہے ہیں اللہ علیہ ہے کہ جب خطرات انصار لیاد العقبہ میں رسول اللہ علیہ ہے ہیں کرنے گئے (جوستر افراد تھے) تو عبداللہ بن رواحہ دخی اللہ عند نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ! آپ اینے رب کے لئے اورائ لئے جو جا ہیں سٹر وطفر مالیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنی مرب کے لئے اس بات کو مشروط کرتا ہوں کہ اس عبادت کروگے اور کسی چیز کواس کا نثر یک نہیں بناؤ کے اورائ لئے میشرط دگا تا ہوں کہتم میری ای طرح دفاظت کروگے جسی اپنی جانوں اور مالوں کی تفاظت کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ان شرطوں کو پورا کریں گئے تو ہمیں کیا مطرح اللہ کا ایاس پر آپ نے فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ کہنے گئے کہ دیو نفع کا سودا ہے ان شرطوں کو پورا کریں گئے تو ہمیں کیا مطرح اللہ کا ایاس پر آپ نے فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ کہنے گئے کہ دیو نفع کا سودا ہے

ہم اس معاملہ کوئے نہیں کریں گاس ہے اس ہم آیت شریفہ اِنَّ اللهُ اَشْفُونی آ خرتک نازل ہوئی۔ اس آیت بی بتادیا کہ اللہ تعالیٰ نے موشین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ بی خرید لیا ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ جان اور مال سب پچھائی کا و یا جوا ہے گر بھی اس نے اس کا نام خرید ارک دکھ دیا۔ اگر وہ جان و مال خرج کرنے کا تھم ویتا اور آ کی راہ بی معتول ہوجائے پر پچھی عطانہ فرما تا تو اسے اس کا حق تھا۔ لیکن اس نے اپنی راہ بی جان و مال خرج کرنے پر جنت عطا فرمانے کا وعدہ فرمالیا اور قررائی قربائی پر بہت بوئی جنت دینے کا اعلان فرما دیا۔ بیا علان سے اور وعدہ پکا ہے تو رہت و الکوئی نیس ہے کوئکہ اس کا وعدہ سے ایش تعالیٰ سے بڑھ کروعدہ پورا کرنے والا کوئی نیس ہے کوئکہ اس کا وعدہ سے ایش قدرت نہ اور اسے ہر طرح کی قدرت بھی حاصل ہے۔ و نیا والے جس مرتبہ وعدہ کر لیلتے ہیں اور وعدہ سے بورا کرنے سے عاجز اور اس کے بورا کرنے سے عاجز ہونے کی وجدسے وعدہ پورا کرنے سے عاجز ہو جائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قاور مطلق ہے۔ وہ وعدہ کے پورا کرنے سے عاجز ہونے کی وجدسے وعدہ پورا کرنے سے عاجز کی سے اللہ تعالیٰ قاور مطلق ہے۔ وہ وعدہ کے پورا کرنے سے عاجز کیس۔ اللہ تعالیٰ قاور مطلق ہے۔ وہ وعدہ کے پورا کرنے سے عاجز کیس۔ اللہ تعالیٰ قاور مطلق ہے۔ وہ وعدہ کے پورا کرنے سے عاجز کیس۔ اللہ تعالیٰ عاد کی وجدسے وعدہ پورا کرنے سے عاجز کیس ۔ اللہ تعالیٰ عاد کیس اللہ تعالیٰ سے بو معاملہ ہوابندے اس پرخوجی منا کیس۔

الله تعالى في جو يحد عطاء فر ما يا تفايعنى جان اور مال و داس كوالله كے لئے فرج كرتے ہيں اپنا ذاتى كونيس بجمع جو كوفر و كريں كے اس كے موض أنيس جنت لے كار جنت كے سائے اس معمولى قربانى كى كوئى حيثيت نيس ديا تعوز ؛ سااور ملا بے حساب وہ بھی دائى ابدالاً باو كے لئے سيد بہت بدى كاميا ني ہے ۔ حضرت قاده فرما يا فامنهم الله عزوجل خاخلى فهم كمالله تعالى في بندول سے لين دين كامعالم كيا اور بہت زياده تيتى چيز عطافر مائى جضرت حسن فرمايا كم اسعوا الى بيعة ربيحة يعنى فقع والى بيع كى طرف دوڑ وجس كامعالم الله في برموس سے كيا ہے۔

آیت کریسش فینفندگون و بفتگون فرمایا کموشین الله کاراه بی قال کرتے ہیں پھرکافروں کول کرتے ہیں اور استان الله کارون ہیں قال کرتے ہیں پھرکافروں کول کرتے ہیں اور استان ہوجاتے ہیں۔ دونوں حالتیں مومن کے لئے خیر ہیں اور بعض بجابدین کودونوں بی با تیں نصیب ہوجاتی ہیں اولا کا فرول کول کرتے ہیں پھرخود مقتول ہوجاتے ہیں۔ سورہ نساء بی فرمایا: وَمَمَن يُقَالِينَ فَي سَيْمَا اللهِ فَي فَيْكُونَ اَوْ يَعْلَيْكُ اَلَّهُ فَي فَيْكُونَ اللهِ فَي اللهِ مَا اللهُ فَي اللهِ مَا اللهُ فَي اللهِ مَا اللهُ فَي اللهِ مَا اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ مَا اللهُ فَي اللهُ مِن کا قاتل ہونے ہیں ہی فائدہ ہادہ تقول ہونے ہی ہی ۔ اگر مال غنیمت ال مجال تو وہ ہی الرفنیمت ال مجال تھوں ہوتا۔ جبکہ وہ مقمود نہور مقمود مرف الله کی رضا ہوں۔

حضرت الوہريره رضى الله عندے دوايت ہے كدرسول الشفائية في ارشاد فرما يا كہ جوض الله كاراه ميں جهادكر في كے گھرے لكا اوراس كايد نكفا (كى دنياوى مقصد كے لئے نہيں ہے) صرف الله كارضا مندى كے لئے اورالله كے درسولوں كى تقد دين كرتے ہوئے لكا ہے اس كے بارے ميں الله تعالى كى شانت ہے كدأ ہے جنت ميں داخل فرمائي كاياس كو اورالله كى مشانت ہے كدأ ہے جنت ميں داخل فرمائي كاياس كو اورائي اورائي درواه الك في الو طااول تن بابعه و كو اب اور فنيمت كے مال كے ساتھ الى كارت ہوئے اورائي دوائي اورائي درواه الك في الو طااول تن بابعه و كو اب مطلب بيہ ہے كدا كر شهيد ہو كيا تو اس شهادت كى وجہ ہے ميں جنت ہو كہا اورائي دنده والي آ كيا تب بھى نقصان من اور بعث مرتبائ واب كے ساتھ مال نفيمت بھى لى جاتا ہے۔ و هو فى من شهاد من المجاهد فى صبيله بان يتو فاہ ان يد خله الجند أو ير جعه صحيح المبخارى (ص ۲۹۱ ق) تو كل الله في لمجاهد فى صبيله بان يتو فاہ ان يد خله الجند أو ير جعه سالمة مع أجو وغنيمة . ( صحيح بخارى ميں ہے كالله تو الى تے مجام فى سبيله بان يتو فاہ ان يد خله الجند أو يو جعه سالمة مع أجو وغنيمة . ( صحيح بخارى ميں ہے كالله تو الله تو

شہادت دے کر جنت میں دوخل کرے گایادہ میج سالم واپس لوئے گاتو اجراور مال غنیمت کے ساتھ ہیں )

قا كره: جبادى فسيلت بنات بوك جو وعداً وعداً التفارية والدو والتفريق والتفريق والتفريق فرمايا باس معلوم مواكد مفرسة على عليه التفريق في التفريق والتفريق وال

مونيمن كي صفات: ال ك بعدمونين كي صفات بنائي الدينو صفات بيل النسبة بيل النسبة النسبة بيل التسبيل التوبير في الت المعايد في قرن (عبادت كرف والا) المتعليد في (حمد بيان كرف والف) السبة بحوث (دوزور كصفوالف) الواجعون (دكوع كرف والف) المساجد في قرن المتعدد في المساجد في المناهو في المناهو في المناهو في عب المناهو في المناه

آخري فرمايا وبيني المؤونين (اورايان والون كوبتارت دےدو)

الكَالْمِيَّةُ كَى مَرْكِبْ تُوكَ بِمَا تَے ہوئے مغرین نے لکھا ہے کہ بیمبتدا ہے اور خبر محدوف ہے لین التانسون و من فذکو معہم ہم اہل البحنة ایضا کی جن جس طرح مجاہدین کے لئے جنت کا وعدہ ہے ای طرح ہے دوسرے الل ایمان کے لئے بھی جنت کا وعدہ ہے جو فہ کورہ صفات ہے متصف ہیں اور وجد آکی ہے ہے کہ جہاد عام احوال میں فرض میں نہیں ہوتا۔ جب فرض میں نہیں ہے تو جو لوگ اس میں مشغول نہ ہوں مے دوسرے دین کا موں میں گئے ہوئے ہوں سے ان ان میں مشغول نہ ہوں مے دوسرے دین کا موں میں گئے ہوئے ہوں سے ان ان کے لئے بھی اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے والی اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے والی اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے والی اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے والیہ کی اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے والیہ کی اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے والیہ کی اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے والیہ کی اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے ان اللہ کی دوسرے کی کا موال میں مشاہد کی دوسرے کے لئے میں اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے اللہ کی دوسرے کی کا موال میں اور جنت ہے۔ اس جنت کی دوسرے کی کا موال میں کی دوسرے کی کا موال میں کی دوسرے کی کا موال میں کیا تھے کہ کی دوسرے کی کا موال میں کی دوسرے کی کا موال میں کی دوسرے کی کا موال میں کی دوسرے کی کو کی دوسرے کی کی دوسرے

حضرت ابو ہر مرہ ورضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جوشی اللہ براوراس کے رسول پر
ایمان لا یا اور نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے ۔ وہ اللہ کی راہ
میں جہا دکرے یا اپنی اسی ذمین میں بینیا رہے جس میں پیدا ہوا ہے ۔ صحابے عرض کیا یا رسول اللہ ا کیا ہم لوگوں کو اسکی
خوشخبری نہ سنا دمیں ۔ آپ نے فرمایا کہ بلاشہ جنت میں سو درہ ہے ہیں جنہیں اللہ نے مجاہدین فی سیسل اللہ کے لئے تیار
فرمایا ہے۔ ہرد و درجوں کے درمیان اتنا ہوا قاصلہ ہے۔ جنتا آسان وزمین کے درمیان ہے سوجب تم اللہ سے سوال کر و کو جنت الفردوس کا سوال کر و کیونکہ وہ جنت کا افضل اور اعلیٰ حصہ ہے اور اس کے آو پر رحمٰن کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں جاری ہیں۔ ( مسیح بخاری میں ۱۹۳۱ تھے)

مطلب یہ ہے کہ جنت تواہی وطن میں بیٹے کرا عمال صالحہ کرنے ہے بھی ملے گی کیکن مجاہدین کے لئے جواللہ تعالیٰ مفاور جات تیار فرمائے ہیں ان کی بھی طلب وی جائے اور جہاد میں شریک ہونے کے مواقع تکا لئے جائمیں۔

• فالمكرة: مومنين كي صفات بتأت بوع جو السانية وي فرمايات السكامة في الكي تووي ب جواو برترجمه ش بيان كيا مميا يعني روزه ركت والي سيعني حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضى الله عنها سي منقول ب اور حضرت عطاء نے فرمايا كماس سے في سبيل الله جهادكرنے والے مراد بين كيونكه بير منساخ سے اسم فاعل كاصيف ب حس كامعتى ب ساحت كرنالين سنركرنا ورحضرت عكرمد فرمايا كداس سه طلبة المعلم مرادين جود في علوم حاصل كرف ك لئه وطن كوچوزت بين اورسنر عن جات بين ..

قائده: آیت کریمه اَلنسائیسون النصابه فون (الآیة) کے ساتھ سورة بقره کی آیت وَ إِذِ اِنْتَلَ اِنْدِ اِسْدَ وَ يَا فَالْتَهُمْ فَى كَالْمُعِيرَى بَعِي مراجعت كرلى جائے \_ (الماحظة والوار البيان ص ۸۹ انتا)

مَاكَانَ لِلنَّذِي وَالْكِنِينَ امْنُوٓ أَنْ يَسْتَغُفِيمُ وَالِلْمُثِّرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْ آولِي قُرْنِي

ى كو اور دوسرے مطابول كو يہ جائز ميں كه شركين كے لئے منفرت كى دعا كري اگر چدوہ وشند دارى

مِنْ بَعْدِ مَالْبُكُنَ لَهُ مُوالَّكُمُ أَصْعَبُ الْجَيْدُو وَمَاكَانَ اسْتِغْفَازُ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيدِ

مول اس بات كفاير موجائے كے بعد كرياوك دوزقي بين راورايرا بيم كاابناب كے لئے استدفعار كرنا صرف اس لئے تعاكد انہوں

إِلَّاعَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آلِيَّاهُ فَلَمَّاتَبُيَّنَ لَذَانَهُ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبْرَاهِنَهُ إِنَّ إِبْرَهِيْمَ

نے اپنے باب سے ایک وعدہ کرلیا تھا۔ پھر جب ایرانیم پر یہ بات واضح ہوگی کروہ اللہ کادش ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بینک ایرانیم

لاَوَّاةٌ حَلِيْهُۥ

بويدهم دل برداشت كرتے والے تے

### مشركين كے لئے استغفار كرنے كى ممانعت

قفسسيو: صح البخارى (ص ١٨١ج) اور (ص ٢٥٠ج) ش كما بكرجب (آ تخفرت مرود عالم علية كريا) ابوطالب كى موت كاوقت آياتو آب ان كرياس تشريف لے محت و بال ابوجهل اور عبدالله بن ابى أميد تقے آ تخفرت مرود عالم علية في الله كرود على الله كرود على الله كرود الله بي الله كرود الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله طالب سے كرد و كا م بي الله عبدالمطلب كرين سے جث رہ ہو؟ بالا خرا بوطالب نے يہ كيد و يا كرين به موں اور لا انسه الا الله كينے الكاركرويا ( إجراى برأبطالب كوت آخى) رسول الله علي في ارشاد فرمايا كه شمل تهارى بخش كے لئے الله تعالى مدعا كرنار موں كا جب تك كه جمعاس منع ته كياجائے اس برالله تعالى شاعد آيت كريم ما تكانَ لِلنبي والْلِيْنَ آمَنُوا آ فرتك نازل فرمائي -

سنن التريري ابواب التغيير (سورة القصص) يس ب كرجب رسول الله من في في اين يكيا ابوطالب من ماياكه ل الدالا الله كهدود عن قيامت ك دن تمهار ب لئے كواى دول كا تواس بر ابوطالب نے كما كرا كر قريش ججھے بيار شہ دلا تے کہ مجراب میں اس نے لا الدالا اللہ كا اقرار كرايا تو من اسے براء كرتمباري أسىس شندى كرويتا۔ (بالآخر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا اور دین شرک پر ہی اس کی موت ہوگئی) چونکہ حضرت رسول اکرم ﷺ کے قلب میں اُکے ایمان لا في كابهت يزادا عيدتما (اس لمن ) الله تعالى في معتشر يفد إنك كا تفدي مَنْ أَحْبَنْتَ وَلَمْ بَنَ اللهُ يَهَدِي مَنْ <u>پُنْسساء۔ (سورة تقعص ركوع ٢) تازل فرمائی۔ (آپ جس كوچا بين جراعت نبيل دے سكتے ليكن اللہ جے جاہے ہدايت ديتا</u> ہے اور وہ ہرایت والوں کوخوب جانتا ہے) حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عندسے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ ہے ای دالد و کیلئے استغفار کرنے کی اجازت انتھی تو مجھاجازت نہیں دی گئی اور میں نے اُن کی قبر کی زیارت کی اجازت ما تکی تواجازت فرمادی میوتم قبرول کی زیارت کرد و دوموت کو یاد دلانی ہے۔ (مفکلو ة العمانی من ۱۵۴) حضرت ابراجيم العليك كاليخ والدك لئے استغفار كرنا بھراس سے بيزار ہونا مشر کین سے لئے استغفار کرنے کی ممانعت بیان فرانے کے بعد فرمایا میکانگانی انتیفکار ابلیدینئر الاکیلی (الآیة ) (اور ایراجیم کاایے باپ کے لئے استغفاد کرنا صرف اس لئے تھا کہ انہوں نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کرالیا تھا) معفرت ابراجیم علیالسلام نے اپنے والدکوا بمان کی دعوت دی توحید کی طرف بلایا۔ بت برسی چھوڑنے کے لئے کہااس نے شامانا۔ بلك معرت ايرابيم عليه السلام كودهمكي دى كراكرتواجي بات سن بازندآياتوهي تجيم ستكساد كردول كا-آب فرمايا كَ الْتَكُولِكُ وَلِي إِنَّهُ كُلُونَ فِي مَنْ عَنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّه كرون كابي تك دوجي پربهت مهريان ب)ان وعده كے مطابق انہوں نے اپ باپ كے لئے استغفار كيا تھا۔ جبيها ك سورہ شعراء میں فدکورے - مَاغْفِرْ لِدَیْ آیاہ کان مِن المشالِین (اورمیرے باب کو تش دیجے بے شک وہ مراہوں میں سے تھا) سورہ توب کی فرکورہ بالا آ سے میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے وعدہ کے مطابق اپنے باپ کے لئے استعفار کیا تھا۔ عمر ساته عن يبعى فرمايا فَكَقَالْتَهُ كُنْ اللَّهُ عَدُو الله وَكَالْمُ اللَّهُ عَدُو الله وَاللَّهُ عَدُو الله وَاللَّهُ عَدُو الله عَلَى اللَّهِ عَدُو الله عَلَى اللَّهِ عَدُو اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَالِمُ عَلَا اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَا عَالَهُ عَلَا عَاللَّهُ عَلَا عَالِمُ اللَّهُ عَلَا عَالِمُ عَلَّا عَلَا عَالِمُ عَلَّا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَاللَّهُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا طرف سے بیزار ہومکے رصاحب روح المعانی معزت ابن عباس رضی الله عنها سے فال کرتے ہیں کراس کامطلب میہ کہ ان برواضح ہوگیا کہ ان کے باب کی موت تغریر ہو چک ہے۔ لہذا انہوں نے بیزاری کا اظہار کردیا اوراستغفار کرنا مجوز ديا الرقبَيْنَ لَنهَ كَامطلب برلياجات جود عرس ابن عبال في قل كياب وسوره عمراء على جو كان مِن المشاكين ب اس كامطلب يداوكا كدير باب ويخش ويجع جوكرابول ين عدب تحالة الين معروف من شي مداول اورجونك کا فروں کی مغفرت نہیں ہو یکتی اس لئے ڈعائے مغفرت کا مطلب بیرہوگا کہ اللہ تعالیٰ اے ایمان کی تو نیتی دے اور <u>ا</u>س كوينش دے۔اس صورت ميں يوں كهاجائے كاكرية عاباب كاموت سے پہلے كاتنى بعض معزات نے فَلَمَّا مَيَّنَ كا

مطلب بيهان كياب كم معترت ابراهيم عليدانسلام يربدوا متح موكميا كدميرا باب الله كي دشتى يراورالله برايمان ندلان كا موست آئے تک برابرمعررہ کا۔ اللہ تعالی کی طرف سے ان کواس بات کی وی آسٹی تو آنہوں نے بیزاری اعتباد کر لی (كما ذكوه في الروح) المصورت من مورة شعراه من جو إلا كان من المناكلين ب-اس كامعنى براياجات كاكد جب عمر ایناوطن چیوژ کر چلا ہوں اس ونت میرایا ب مراہوں عمل سے تھااب جھے اس کا حالُ معلوم نیس ۔ایمان کی توفیق وے كرأ سے بخش ديا جائے - بجرجب وحى كے ذريعيد بيمعلوم موكيا كدوه كغرى پرمرے كاتو استغفار كرنا چيوڙ ديا۔ ببرحال اب كى كافر ك لئے منفرت كى دُعا جائز تيس ب سورة محدّد على جو الكوفول الرويند لائي ولكست فيوري لك فرماياب اس كاسطلب بدي كرابرا بيم اورأن كرسائتي جوتو حيداورا محال صالح شراك حرك على متعان عربتمهار سالت أسوة حسنب سوائ اس بات مح جوابراجيم في البين باب ساستغفار كرف كا وعده كيا اس بات بس أن كاسونبيس ب سخت بالتمر كبين انبول في ملم ي الرشفقت كي وجد استغفار كاوعد محى فرماليار جب تك استغفار كفع كي أميد تقی اس کے لئے استنفار کیا پھر جب یہ واضح ہوگیا کہ استنفار کرنا اس لئے فائد ومندنیں ہوسکتا تو استنفار کرنا چوڑ دیا۔ مضمون بالاے واضح طور برمعلوم ہوا کد کسی کا فرا در شرک کے لئے استغفار کرنا جائز نہیں ہے کسی کا فرے کیسا بی تعلق موخوا وابنارشته داری موا درخوا و کیهای محسن مواس کے لئے استغفار کرناحرام ہے۔ جب اللہ تعالی نے بیا طے فر ما دیا کہ کا فرا در مشرک کی بھی بھی بخشش نہ ہوگی تو اس کے لئے مغفرت کی دعا کرنا ہوں بھی ہے سود ہے۔ أبو طالب رسول الله علی كے بھاتے۔ بہت بوے ہدرد بھی تے انہوں نے آپ كى بہت مدد كى۔ وشمنوں سے آپ كومحفوظ ر کھنے میں ظاہری اسباب کے اعتبار سے ان کا بڑا کر دار ہے۔ جب اُن کے لئے مغفرت کی دعا یا تھنے کی ممانعت قرما دى كى تو آ محاور كى كے لئے اس كى مخوائش كهاں موسكتى بي؟ أكر كى كے والدين يا دونوں ميں ايك كافريا مشرك موتو معفرت کی دعا کرناممنوع ہے۔

بہت سے فرقے ایسے ہیں جواسلام کے دعویدار ہیں کین اپنے عقا کہ باطلہ کی وجہ ہے اسلام سے خارج ہیں وہ مر جاتے ہیں قو یہ جانے ہیں قرائے ہیں جواسلام کے دعویدار ہیں کین اپنے عقا کہ باطلہ کی وجہ ہے اسلام سے خارج ہیں حاضر ہوجاتے ہیں بلکہ نماز پڑھاد ہے ہیں اورا سے روا داری کے عنوان سے جیر کرتے ہیں اس میں اول تو قرآ نی مماقعت کی واضح خلاف ورزی ہے دوسرے حاضرین کو اور جس فرقہ کا بی محض تھا اس فرقہ کو اس و موکہ میں ڈالتے ہیں کہ تفرید عقیدہ والے کی بھی منظرت ہوگئی ہیں گار اور محافی کفرید عقیدہ والوں کو موت منظرت ہوگئی ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی رحمت ہوگئی یا اس پر رحمت ہوجائے یہ کے بعد "مرحوم" ککے ویہ ہیں جس سے میر خلام ہوتا ہے کہ اس پر اللہ تعالی کی رحمت ہوگئی یا اس پر رحمت ہوجائے یہ رواداری شریعت اسلامیہ کے مراسر خلاف ہے۔

وماً كَانَ اللهُ لِيصِلَ قَوْماً لِعَل إِذْهِل مَهُ مُحتَى يُبَيِن لَهُمْ مَا يَتَعَون إِنَ اللهُ اللهُ مَا كَان اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُواللّهُ عَلَى اللهُ ع

# بِكُلِ شَيْءِ عَلِينُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا مُلْكُ التَكُمُ وْتِ وَالْأَرْضِ يُعْمِى وَيُمِينُ أَوْ مَا لَكُمْ

ہر جیز کا جائے والا بے بے شک اللہ علی کے لئے ہے ملک آسانون کا اورز من کا وہ زعرہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور تمہارے لئے

## مِّنُ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ وَلِيّ وَلَانْصِيْرِ ﴿

الله کے سوا کوئی بار اور بددگار ٹیس

# سی قوم کوہدایت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ گمراہ ہیں کرتا

قضصه بين صاحب دوح المعانی لکتے ہيں کدائ ہن مسلمانوں کو النہ تاہ دی ہے۔ بنہوں نے ممانعت نازل ہونے ہے پہلے مسلمانوں کو ایسانوں ہوں نے ممانعت نازل ہونے ہے پہلے مسلمانوں کا در اللہ تعالی میں اللہ ایمان کی فدمت اور موافذہ فرمائے کہ تم نے مشرکین سے لئے استعفار کو اللہ بیا ہیں ہے وہ ایسانویں ہے کہ اللہ ایمان کی فدمت اور اللہ تعالی اللہ تعالی ہوں کیا جبکہ یہ استعفار کرتا ممانعت نازل فرمائے سے پہلے تھا جن کی خلاف ورزی باعث فدمت اور سب موافذہ ہوگی ان اللہ بیکل تائی و عملی ہے اور بیان کردی گئی تواس کی خلاف ورزی باعث فدمت اور سب موافذہ ہوگی ان اللہ بیکل تائی و عملی فی اللہ بیان کردی گئی تواس جات کے کس نے ممانعت نازل ہونے سے بہلے کوئی ممل کیا اور کس نے ممانعت نازل ہونے کے بعد خلاف ورزی کی ۔ جن کاموں برگرفت ہوئی ہے وہ کام وہی ہیں جن کی پہلے اللہ جل شائ کی طرف سے واضح طور پر ممانعت کردی جن کاموں برگرفت ہوجاتے ہیں۔ جن کاموں برگرفت ہوجاتے ہیں۔ جاتی ہوجاتے ہیں۔ جن کامون موجاتے ہیں۔ وہ تو کہ موجاتے ہیں۔

ندۋرو ۔ الله تمہاراد کی اور مددگار ہے۔ میں میں میں اور میں میں

## لَقُنُ ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّهِي وَالْمُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ النَّبُعُونُ فِي سَاعَة

بلا شبراللہ نے ہی بر اورمهاجرین بر اور انساد بر مربانی فرمائی جنو سن اس سے بعد علی سے وقت ہی کا ساتھ دیا۔ العسر وَقِمِن بُعْبِ مَا كَادْ يَرِنْ يُعْفُلُوبُ فَرِيْقِ مِنْهُمْ تُحْرِبَاكِ عَكَيْهِ مَرْ إِنْهُ بِهِ مَركِمُوفِ

جبك ان من سے ايك مروه كے دلول من زلزل مو جلا تما محر الله في ان ير توجه فرمائي . با شيد الله ان ير مهر بان ب

رَّحِيْهُ ۗ وَعَلَى التَّلْانُ رَاكُنِ مِنَ خُلِفُوا لَحَتَّى إِذَ اصَافَتُ عَلَيْهِ مُ الْأَرْضُ بِمَارَحُ بَتُ

وتم فریانے والا ہے اور النے سے ال ایر کھی تعدید کریائی جن کا موا در لئے جمیرا دیا تھیا تھا کہا تھا کہا کہ کہ حب زین اپنی فرائی کے باوجودان برتک ہوگئ

وضافت عكيهم أنفسه مروظكو آن لاملها من الله الآلك ثرتاب عليهم سدخه بي بادر على عدا مدن بين ريا مدعة كريم بالمين المراع وعدد من الله الآلك و فرتاب عدد من الميام المراع الم

# الله تعالیٰ نے مہاجرین وانصار پرمہر بانی فرمائی جب کہ انہوں نے مصیبت کی گھڑی میں نبی اکرم علیہ کے کا ساتھ دیا

یارسول اللہ اللہ تعالی نے آپ کو دعا کرنے کا عمل عطافر مایا ہے آپ اللہ تعالی سے دُعا کیجے۔ آپ نے مُبادک ہاتھ ا اُٹھائے اور دُعاء کی۔ ایکی آپ نے ہاتھ نے نہیں کئے سے کہ بارش ہوئی شروع ہوگئ اور خوب بارش ہوئی۔ جس سے حاضر بن نے اسپے سادے برتن بحر لئے۔ پھر ہم نے آ کے بڑھ کرد کھا کہ بارش کہاں تک ہے قو معلوم ہوا کہ وہ لشکر کے عدود سے آ کے بڑھ کرد کھا کہ بارش کہاں تک ہے قو معلوم ہوا کہ وہ لشکر کے عدود سے آ کے بیار ہوگئے۔ او المطبوانی عدود سے آ کے بیار ہوگئے۔ انہوا و والمطبوانی فی الاوسط ور جال البوار فقات)

معالم المتزیل میں ریجی لکھا ہے کہ غزوہ ہوک میں جو دھزات شرکت کرنے کے لئے سے بھے ان کے پاس
سواریاں بھی بہت کم تعیں ایک اُونٹ پردس افراد نمبر وارسوار ہوتے تھے اوران کے پاس توشہ یعنی سفر کا جوسا مان تھا وہ الی کھجوری تھیں جن میں چھوٹے جن میں بدید ہو مجھوری تھیں جن میں چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے جو پرانی مجھوروں میں پڑجاتے جیں اور پچھے جو تھے جن میں بدید بیدا ہو می جو تھوڑی بہت مجوری تھیں وہ بھی تم ہوگئیں تو مجھوری میں کھیوی کر اُوپر سے پانی بی لیتے تھے۔ سات سوکلومیٹر کا کے میں اللہ عن اور سفر کی تکلیف کا بدیا لم البیس حالات میں حصرات سحاب رضی اللہ عظم نے غز وہ تبوک میں شرکت کی بیما مخلصین سحابہ تھم سنتے ہی تیارہ و مجھے البت بعض لوگوں کو جو تھوڑ اسا پھیر دو ہوا بعد میں وہ بھی ساتھ ہوگئے۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنبم کی جانثاری اور فدا کاری کود کیھئے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فر مائی ۔اورروافض کو د کیھئے جوانبیں کا فر کہتے ہیں۔ حداہم اللہ تعالیٰ

### تین حضرات کامفصل واقعہ جوغز وہ تبوک میں جانے ہےرہ گئے تھے

عادت مبارکتی کہ جب سفر سے تشریف لاتے تھے تو اول مجد میں جاتے تھے وہاں دور کعتیں پڑھ کرتشریف فر ماہوجاتے تھے۔ جب آپ اپنے اس کمل سے فارغ ہو گئے تو وہ لوگ آگئے جو غزدہ تبوک میں شریک ہونے سے چھے دہ میں تھے۔ بدلوگ حاضر خدمت ہوئے اوراپنے اپنے عذر پیش کرتے رہے اور تشمیس کھاتے رہے۔ بدلوگ تعداد میں اس سے پچھے او پر تھے۔ آپ فاہری طور پر ان کے عذر قبول فر ماتے رہے ۔ ان کو بیعت بھی فر مایا اور اُن کے لئے استفقار بھی کیا اور ان کے باطن کو اللہ کے میر دفر مادیا۔

حضرت کعب نے بیان کیا کہ میں بھی حاضر خدمت ہوا۔ میں نے سلام عرض کیا۔ آپ مسکرائے جیسے کوئی خصہ والا مخص مسکراتا ہو پر فرمایا آجا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔

آپ نے فر ایا تہیں کس چزنے پیچے ڈالا (غزوہ تبوک میں کیوں شریک بیں ہوئے؟) کیاتم نے سواری نیس فرید لئمی ۔ میں نے عرض کیا واقعہ میں نے سواری فرید لئمی ۔ اللہ کا تم اگرام حاب دنیا میں ہے کی کے پاس بیٹھا تو میں اس کی نارائم کی ہے عذر ہیں کر کے نکل سکا تھا میں بات چیت کرنے کا ڈھنگ جاننا ہوں لیکن میں سے بھتنا ہوں اور اس پر جمع کھا تا ہوں کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جموقی بات چیش کر کے آپ کورہ نئی کرلوں تو عنقریب می اللہ تعالی (سیح بات بیان فرماکر) آپ کو بھے ہے ناراض کردے گا۔ اور اگر میں کچی بات بیان کروں تو آپ معد تو ہوں سے لیکن میں اس میں اللہ ہے معافی کی اُمیدر کھتا ہوں اللہ کی تم جھے کوئی عذر شرقا اور جننا تو ی اور غنی میں اس موقعہ بر تھا جبکہ میں اس میں اللہ ہے معافی کی اُمیدر کھتا ہوں اللہ کی تھی نہیں ہوا۔ میری بات می کررسول اللہ علی ہے ارشاو فرمایا اس محض نے بچ کہا تھر فرمایا کو سے دو گا اور مال وال میں بھی بھی نہیں ہوا۔ میری بات می کررسول اللہ علی ہے ارشاو فرمایا اس محض نے بچ کہا تھر فرمایا کو سے ہوجاؤے میہاں تک کراللہ تم ارے بارے میں فیصلے فرمانے ک

حعرت کعب فراتے ہیں کہ میں وہاں سے اُٹھاؤور قبیلہ بن سلمہ کلوگ بیرے ساتھ ہو لئے انہوں نے کہااللہ کا متم جہاں تک ہماراعلم ہے اس سے پہلے تم نے کوئی گناؤیس کیا رکیا تم بین نہ کر سکے کہ رسول اللہ علیقے کی خدمت میں ای طرح عذر پیش کردیے ہیں دوسر نے لوگوں نے اپنے عذر پیش کے اور پھر رسول اللہ علیقے کا استعفار فرمانا تمہارے لئے کا فی ہوجا تا اللہ کی تم ان لوگوں نے جھے اتی ملامت کی کہ میں نے بیاراوہ کرلیا کہ واپس جا کرا ہے بیان کو جھٹلا دول (اور کوئی عذر پیش کردوں) پھر میں نے اُن لوگوں ہے کہا بیاتی تاؤیم الشریک حال اور کوئی تحف بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہوتا کہ میرا شریک حال اور کوئی تحف بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہوتا کہ میرا شریک حال اور وُئی کو وہی جواب دیا گیا جوتم کو دیا گیا میں نے بیر کا میں نے بیر کا میں نے بیا ہوتا کہ میں ان دونوں کی افتد اور تا ہوں ۔ جوائی کا میں ان دونوں کی افتد اور تا ہوں ۔ جوائی کا میں ان دونوں کی افتد اور تا ہوں ۔ جوائی کا میں ان دونوں کی افتد اور تا ہوں ۔ جوائی کا میں ان دونوں کی افتد اور تا ہوں ۔ جوائی کا میں ان دونوں کی افتد اور تا ہوں ۔ جوائی کا حال ہوجائے گا۔

حضرت کھیٹ نے سلسلۂ کام جاری رکھتے ہوئے مزید بیان فرمایا کدرسول اللہ عظی نے مسلمانوں کوہم متنوں سے
بات چیت کرنے ہے مع فرما دیا۔ انبدالوگ ہم سے فی کررہنے گئے اور یکسر بدل گئے۔ بیرا تو بی حال ہوا کہ ذیمن ہی جھے
دوسری زیمن معلوم ہونے گئی کویا کہ بس اُس زیمن میں رہتا ہوں جے جانبا بھی نہیں۔ رات دن برابر گزرد ہے تھے میں
مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں حاضر ہوتا تھا اور بازاروں میں کھومتا تھا لیکن جھے سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ رسول

الله علی خدمت میں میری حاضری ہوتی تھی آپ نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے قو میں سلام عرض کرتا اور اپنے ول میں یہ خیال کرتا تھا کہ سلام کے جواب کے لئے آپ نے ہونٹ ہلائے ہیں یا نہیں؟ بھر میں آپ کے قریب نماز پڑھتا تھا اور نظر چرا کرآپ کی طرف و مکھا تھا۔ جب میں نماز پڑھتا تھا تو آپ میری طرف توجہ فرمائے تھے اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ اعراض فرما لیتے تھے۔ یہ تو میرا حال تھا۔ لیکن میرے جود دساتھی تھے وہ تو بالکل بی عاجر ہوکراپنے محرول میں بیٹھ رہے اور برابر روئے رہے۔

آس مقاطعہ کے زمانہ میں ایک بیدوا قعد پیش آیا کہ میں اپنے بچازاد بھائی اُبوقادہ کے باغ کی دیوار پر پڑھاجن سے جھے بہنست اورلوگوں کے سب سے زیادہ مجت تھی میں نے سلام کیا تو اُنہوں نے جواب نیس دیا۔ میں نے کہا اے ابوقادہ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں بیس کروہ خاموش ہو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں بیس کروہ خاموش ہو میں سے حبت کرتا ہوں بیس کروہ خاموش ہو میں سے میت کرتا ہوں بیس کروہ خاموش ہو میں سے بھرائی بات دہرائی اور اُن کوئتم دلائی میں اُنہ کے میں نے بھرائی بات دہرائی اور اُن کوئتم دلائی تو اُنہوں نے اثنا کہ دیا آفٹہ و رُسُولُ اُنہ اَعْلَمُ (اللہ اور اس کارسول بی زیادہ جانے والا ہے ) بیات س کرمری آسکوں سے آسو جاری ہوگئے اور میں واہی ہوگیا اور دیوار بھانہ کا در کو اُنہوں اُنہوں کے اور میں واہی ہوگیا اور دیوار بھانہ کر چلاآیا۔

اوردومراواقد مینی آیا کہ بیں مدید منورہ کے بازاد میں جارہاتھا کہ شام کے کاشکاروں میں سے ایک خص جوفلہ یکے کے خدید منورہ آیا ہواتھالوگوں سے ہو چورہاتھا کہ کعب بن ہالک کون خص ہے؟ لوگ بری طرف اشارے کرنے گئے۔ وہ میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا ایک کط بجھے دیا۔ جس میں لکھا تھا کہ بجھے یہ بات بہتی ہے کہ تمہارے آتا نے تمہارے ماتھ تھی کا معالمہ کیا ہے اور اللہ نے تہیں گراپڑا آوی نہیں بنایا۔ لہٰذاتم ہمارے پاس آجا و ہم تمہاری ولداری کریں کے سیدط پڑھ کریں نے اس خطاکہ کے اور اللہ نے تھی ہوگئے۔ یہ متنوں کو تم بھی کہ اپنی ہو یوں سے علیدہ کے سلسلہ میں ایک یہ واقعہ بھی چیش آیا کہ رسول اللہ تھی تھے نے ہم تنوں کو تم بھیجا کہ اپنی ہو یوں سے علیدہ مقاطعہ کے سلسلہ میں ایک یہ واقعہ بھی چیش آیا کہ رسول اللہ تھی تھے نے ہم تنوں کو تم بھیجا کہ اپنی ہو یوں سے علیدہ کوئی مادہ کے سلسلہ میں ایک یہ وہ میں تو ہو تھے ہیں ان کا حرب کہ اجازت دے وہ میاں ہوی وہ الا جو ضاص تعلق ہاں کا کہ کہا کہ میں جو النا وہ خاص تعلق ہاں ہو تا تھا ہی تو ہوں نے بھی ہمی مشورہ وہ یا کہ تم بھی اجازت طلب کر اوکر تمہاری ہوی تمہاری میری تمہاری کو کام میں نہ ذایا جائے۔ میرے خاندان وانوں نے جھے بھی مشورہ وہ یا کہ تم بھی اجازت طلب کر اوکر تمہاری ہوی تمہاری میوں تھی ایس تا بھی کر سال کہ کوئی امان تا طلب کر اوکر تمہاری ہوی تمہاری میرے کہا کہ میں جوان آوی ہوں میں ایسانہیں کر سکا۔

توب کی خوشخری سنادی۔ اس مخص کی آ واز کھوڑے سوارے پہلے گئے گئے۔ جب وہ مخص میرے پاس پہنچا جس کی آ واز ش نے سی تھی تو اُسے میں نے اپنے دونوں کپڑے اُنار کردے دیے۔ اس وقت میرے پاس بھی دو کپڑے تھے (اگر چہ مال بہت تھا) میں نے دونوں کپڑے دے دیے اورخو ددو کپڑے انگ کر مائن لئے۔

میں رسول اللہ علی کی طرف روانہ ہوا۔ سی اہر کوم جھ سے فوج درفوج طاقات کرتے سے اور توبہ تبول ہونے پر مبار کہاوی دیتے ہے میں سیر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ علی میر میں تشریف فرما ہیں آپ کے چاروں طرف حاضر بن موجود ہیں۔ میری طرف طنی بن ہیداللہ دوڑتے ہوئے آئے یہاں تک کہ جھ سے مصافحہ کیا اور مبار کہا ددی میں اُن کے اس عمل کو بھی نہیں بھولوں گا اس کے علاوہ مہاجرین میں سے کوئی بھی میری طرف اٹھ کرنیس آیا۔ (وجدا کی بیتی کدا کر بھی آٹھے تو مہد نہوی جو سکون داخمینان کے ساتھ جی ہوئی تھی و دوٹوٹ جائی 'سب کی اطرف سے ایک خض کا کھڑ ابونا کانی ہوگیا)

میں نے رسول اللہ ملی اللہ علی اللہ علی اس وقت آپ کا چرؤ مبادک فرق سے چک دہا تھا آپ نے فرمایا کہ تم خوشخری قبول کرو۔ جب سے تمہاری پر ائش ہوئی ہے تم پر آج سے بہتر کوئی دن فیس گزرااس سے اسلام لانے کا دن مشتی ہے (کمانی حاشیۃ ابنیاری عن القسطلانی) رسول اللہ علی دیلم کو جب کوئی فوش کا موقعہ آتا تھا تو آپ کا چرہ انورایساروش ہوجا تا تھا بیسے جا عرکا گلزا ہے۔ ہم آپ کی فوش کوالی سے پیچان لینے تھے۔ جب میں آپ کے سامتے بیٹھ کیا تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ ایمی نے اپنی تو بھی اس بات کو بھی شافی کرایا کہ میں اپنا سارا مال اللہ تعالی اوراس کے رسول اللہ ملی اللہ علیہ کی رضا کے لئے قری کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کچھ مال رکھ کو تمہارے لئے بہتر ہوگا۔ میں نے

# فوا ئدضرورىيە

حضرت کعب بن مالک رضی الله عنداوران کے دونوں ساتھیوں کے واقعہ سے بہت سے فوائد معتبط ہوتے ہیں۔ ا۔ مومن بندوں پر لازم ہے کہ بمیشہ کے یولیں کی بات کہیں کے بن شمانجات ہے۔ اور مجموث میں بلاکت ہے۔ منافقین نے غزوہ تبوک کے موقعہ برجموئے عذرہ پی کرے دنیا بیں اپنی جائیں چیز الیں کیاں آخرے کا عذاب اسپین موقعین موقعین نے بچ بولا اور کی توبیک اللہ تعالیٰ شائہ نے ان کی توبیقول فرمانے کا اعلان فرمادیا۔ اگر کوئی فخص اپنے آگا ہر ہے اور تعلقین ہے جموت بولے چندون ممکن ہے کہ اس کا جموث جل جائے کیکن چراس کی بول محل بی جائے ہے۔ اور ذارت کا مندو کھنا ہوتا ہے۔

۲ امیرالمونین اگر مناسب جانے تو بعض افراد کے بارے میں مقاطعہ کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ عامة المسلین کو تھم دے سکتا ہے کہ فلال فلال فعض ہے سلام کلام بندر کھیں۔ جب وہ تیج راہ پر آ جائے تو مقاطعہ ختم کردیا جائے۔

- بعض مرتبه ابتلاء پر ابتلاء ہوجا تا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عند رسول اللہ علقہ کی نارانعم کی میں اور مقاطعہ کی مصیبت میں جنلا تو تنے ہی اُو پر سے شاہ عسان کا یہ خط ملا کہتم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری قدر دانی کریں گے اللہ تقائی نے انہیں ایمان پر استفامت بخش اور اُنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ کی رضامتدی ہی کوسا سے رکھا اور بادشاہ کے خط کو تورش جمو تک دیا۔ اگر وہ اس وقت اسے عزائم میں کچے پڑجاتے اور شاہ عسان کی طرف چلے جاتے تو اس وقت کی طاہری مصیبت بظاہر دور ہوجاتی لیکن ایمان کی دولت سے حروم ہوکر آخرت برباد ہوجاتی ۔ اس میں کے اہلاء ات اور امتحانات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہیشہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی کھا کرے اور استفامت کی دولت سے جو سے اللہ تعالیٰ سے استقامت کی کھا کہ کے اہلاء ات اور امتحانات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہیشہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی کھا کہ کے اور استفامت برد ہے۔

۳ - حضرت کعب رضی اللہ عندۂ مقاطعہ کے باوجود مسجد میں حاضر ہوتے رہے نماز میں پڑھتے رہے۔ رسول اللہ علیہ تھے گی خدمت میں سلام بھی پیش کرتے رہے۔ بینیں سوچا کہ چلوآ پ دوشتے ہم جبو نے جیسا کہان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جن کا تعلق بھلی نیس ہوتا۔

۵- جباللہ اوراس کے دسول کا تھم آ جائے تواس کے مقابلہ ش کی عزیز قریب کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ۔ حضرت آثاد ہ جوحضرت کعب بن ما لک کے چھاڑا او بھائی اور انہیں سب سے زیاد ہ مجبوب تھے جب آئیس سلام کیا تو جواب نہیں دیا کیونکہ اللہ تعالی اور اس کے دسول علیقے کی طرف سے سلام کلام کی ممانعت تھی۔

۲ جبآیت کریستازل ہوئی جس بین تین دعفرات کی توبیول فرمانے کا ذکر قعاتو حضرات محابیہ نے حضرت کعب بن ما لک اوران کے دونوں ساتھیوں کو جلد سے جلد بیٹارت دینے کی کوشش کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی معاملات بیس کسی کوکوئی کامیا فی حاصل ہوجائے جس کا اُسے علم نہ وقو اُسے بیٹارت دینی چاہئے اوراس بیس جلدی کرتی چاہئے۔

ے۔ پھر چب حضرت کعب رضی اللہ عنہ تو بدکا اعلان سننے کے بعد اپنے تھرے <u>لُظ</u>نو حضرات محابدرصی اللہ عنہم نے جو ق درجوق اُن سے ملاقا تیں کیس اور برابر انہیں مبار کہاویاں دہیتے رہے بیدمبارک بادی تو بہتول ہونے برخی معلوم ہوا کہ دینی اُموریش اگر کسی کو کامیا بی حاصل ہوجائے تو اُسے مبارک بادی دینا جائے۔

جب رسول الشرطية كى خدمت بنى حضرت كعب بنيجة حضرت طلى بن عبيدالشكر بهوسة اوردوز كرأن ب مصافى كيا اور مبارك با دى عرصاته ملى طور پر بحى مبارك با دى كي ساته عملى طور پر بحى مبارك با دى كي ساته عملى طور پر بحى مبارك با د دينا بحى مستخب ب --

- 9- آئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا اور جو کھے گناہ کیا ہواس پر سچے دل سے نادم ہونے سے تو بقبول ہوجاتی ہے

  (اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی حالیٰ کرنا بھی فازم ہوتا ہے) لئین توبرکوا قرب الی المقبول بنانے کے لئے مزید

  کوئی عمل کرنا مستحب ہے۔ اور توبقول ہونے کے بعد بطور شکر بچھال خیرات کرنا بھی مستحب ہے۔ صلاق التوبہ جو

  مشروع ہے اس میں بہی بات ہے کہ توب کی تبویت جلد ہوجائے اور قبول کرانے کے لئے ندامت کے ساتھ کوئی

  اور عمل بھی شامل ہوجائے حصرت کعب نے توبہ قبول ہوجائے کے بعد جو برعض کیا کہ میں نے اللہ کی رضا کے

  اور عمل بھی شامل ہوجائے حصرت کعب نے توبہ قبول ہوجائے کے بعد جو برعض کیا کہ میں نے اللہ کی رضا کے

  لئے بطور صدفۃ اپنا پورا مال خرج کرنے کی نہیت کی ہے۔ یہ نیت اگر پہلے سے تھی تو صلو قالتو ہے کا طرح آ کی عمل
  ہے اور اگر بعد میں نہیت کی تھی تو بطور اوائے شکر تھی۔
- -۱۰ حضرت کعب نے عرض کیا کہ میری توب کا بی جی جزو ہے کہ جن اپنا پورا مال بطور صدقہ خرج کر دول اس پر اس پر انہوں نے کہا کہ جن آو ابنا خیبر والاحصہ روک لیتا ہوں نے کہا کہ جن آو اپنا خیبر والاحصہ روک لیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پورا مال صدقہ کر کے پریٹائی جن نہ پڑ جائے۔ البنۃ اگر کسی نے پورا مال صدقہ کرنے کی نزر مان کی (جوز بان سے ہوئی ہے ) تو اس کو پورا مال صدقہ کرنا واجب ہے لیکن اس سے بھی یوں کہا جائے گا کہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے لئے بعقد رضر ورت کچی روک لے اور آئدہ جب مال تیری ملکیت بھی آ جائے توجو مال روک لیا تھا ای جن کا مال صدقہ کر دینا تا کہ نذر پر پوری طرح عمل ہو جائے۔ حضرت کعب کے واقعہ جن جو کئی نزریس تھی محض نیت تھی اس لئے بعقا مال روک لیا تھا۔ اس کے برابر جی صدقہ کرنے کا ذکر صدید جن جن بین ہے۔
- اا۔ جو محض جس قدر کمی گناہ ہے : بچنے کا اہتمام کرنے کا عبد کر لیتا ہے اُسے عموما ایسے مواقع ہیں آتے رہتے ہیں جن
   میں اس گناہ کے کرنے کی ضرورت محسوں ہوتی ہے۔ اور بیا یک بواامتحان ہوتا ہے۔ دھنرت کھٹ نے چونکہ بمیشہ
   کیج بولنے کا حبد کرانیا تھا اس لئے اس بارے میں ان کا بار بارامتحان ہوتا رہتا تھا۔

اَلَيْ الْكِنْ الْمُنُوااتَّقُوااللَّهُ وَكُوْنُوامَعُ الصَّدِ وَإِنْ اللَّهُ وَكُوْنُوامَعُ الصَّدِ وَإِنْ الله عَدْد ادر يجول كر ماتم مو جاد

# اللدتعالى ہے ڈرنے اور پچوں كے ساتھ ہوجانے كاحكم

قفسمين : أو پر كى دوآ يتوں مى حضرت كعب بن ما لك اور أن كے دونوں ساتھيوں كى تو برقبول ہونے كا ذكر ہے۔ سي بخارى ميں ہے كہ بدا آيت بھى اننى آيات كے ساتھ منازل ہوئى رحضرت كعب اور أن كے ساتھيوں نے سي بولا اور رقع من كى وجہ ہے نجات ہوئى (جس كا حديث شريف مى ذكر ہے) اس آيت ميں بيائى كى اہميت اور ضرورت متانے كے لئے عامة اسلمین کونکم فرمایا کہتم اللہ ہے ڈرداور پچوں کے ساتھ ہوجاؤ۔اللہ ہے ڈرنے کا تھم قران مجید عمل جگہ جگہ دارد ہوا ہے۔ اس آیت میں تقوی عاصل ہونے کا ایک طریقیہ تا دیااور دویہ ہے کہ صادقین کے ساتھ ہوجاؤ۔ عربی عمل صادق سچے کو کہتے میں اور سچائی کوصد تی گئتے ہیں۔ دین اسلام میں صدق کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اور بیا کیا۔ اسکی چیز ہے جس کی ایمان اقوال اور اعمال سب میں ضرورت ہے۔ اسکی ضد کذب یعن جھوٹ ہے۔ جھوٹ سے دین اسلام کو بہت تخت نفرت ہے۔ اور اسکی شدید بیمانعت ہے۔

جوبھی عمل کر میں اس میں نہیت کی سچائی ہولیتی صرف اللہ تعالی کوراضی کرنے کی نہیت ہو۔ بندوں کو معتقد بنانا ان سے
تعریف کروانا اعمال صالحہ کے ذریعہ دنیا طلب کرنا اور شہرت کے لئے علم حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ جیسی عبادت مخلوق کے
سامنے کر سے جو خالص اللہ تعالیٰ بن کے لئے ہوائے بن عبادت تنبائی میں کر سے ایسانہ کرے کہ گوئوں کے سامنے لمی نماذ
اور انجی نماذ پڑھاور تنبائی میں نماذ پڑھے تو جلدی جلدی خلدی نمان سے تندہ تھیک ہونہ تلاوت سے جو دخشوع وضوع
ہو۔ حضرت ابو ہر پر درضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے ارشاد فر مایا کہ بلاشیہ جب بندہ ظاہر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ
ہے اور انجی نماز پڑھتا ہے پھر لوگوں سے علیحہ ہو کر تنبائی میں نماز پڑھتا ہے۔ تب بھی انجھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں حداد عَبْدِیٰ حَقّا کہ بچے کے بیمیر ابندہ ہے (رواہ ابن باجہ کمائی المشکل قاص ۱۵۵۵)

حضرت فیخ سعدی رحمة الله علیہ نے گلتان میں أیک قصر اکھا ہے کہ ایک صاحب جو ہزرگ سمجھے جاتے سے اپنے ایک ایک ایک صاحب جو ہزرگ سمجھے جاتے سے اپنے ایک ایک لڑے کے ساتھ ہا ورکھانا کم کھایا 'جب واپس گھر آئے تو اہل خانہ سے کھانا طلب کیا لڑے نے کہا کہ ابا جان نماز بھی دوبارہ پڑھئے کیونکہ جیسے دہاں کھانا کم کھانا اللہ تعالیٰ کے لئے شقا ایسے بی آپ کی نماز بھی اللہ کے لئے نہ تھا۔ ایسے بی آپ کی نماز بھی اللہ کے لئے نہ تھی۔

جب بندہ کہتا ہے کراے اللہ میں تیرابندہ ہوں اور اینا آف کفیٹ کا مطابق کے الفاظ زبان سے اوا کرتا ہے تو اسے ظاہر سے اور باطن سے اللہ ہی کا بندہ بنتا لازم ہے۔ زبان سے اللہ کا بندہ ہونے کا دعوی اور عملی طور پر ونیا کا بندہ خواہشوں کا بندہ۔ ویتار اور درہم کا بندہ۔ بیشان عبدے کوزیب ٹیس دیتا وعوائے بندگی میں جا ہوتا لازم ہے۔

جب دعا كرے تو دعا ش بھى جائى مونى جا سے يعنى جب يوں كے كدا الله بين آپ سے سوال كرتا مول تو يورى طرح متوجه ہوکر حقیق سوالی بن کرسوال کرے۔ زبان ہے دعاء کے الفاظ جاری ہیں لیکن دل عافل ہےاور یہ بھی پی زمبیں کہ كياما عكدر بابون؟ يريح اور سيالى كے خلاف ہے۔ جب الله سے مغفرت كى دعامات كے توسيح دل سے صفور قلب كے ساتھ مغفرت طلب كرے \_ابيانه موكرز بان سے توبوں كهدر إب كه شن مغفرت جا بتا موں ليكن دل اوركہيں لگا مواہر بيصد ق اور بجائي كفلاف ب\_اى لتحضرت رابع بصريرهمة التعليمان فرمايا استغفادنا محتاج المي استغفاد كثير -ك جارااستغفار کرنا بھی میچ استغفار ہیں ہے۔اس کے لئے بھی استغفار کی ضرورت ہے( ذکرہ ابن الجزری نی الحصن ) اگرفتم کھائے تو اللہ کی متم کھائے اور سجی تتم کھائے آئندہ کسی عمل کے کرنے پرتتم کھائے توقتم بورا کرے (بشرطیکہ محماہ کرنے کی تئم نہ کھائی ہو )ای طرح ہے آگر کوئی نذر مانے تو وہ بھی پورا کرے (شرطاس بٹر بھی وہی ہے کہ گناہ کی نذر شہو ) جب سی نیک کام کرنے کا ارادہ اور وعدہ کرے توسیا کردکھائے۔حضرت اکس رضی اللہ تعالیٰ عند کے چیا اکس بن تضرغر وہ بدر میں شریک ہونے سے رہ مکتے تھے۔اس کا آئیں بہت رنج ہوا کئے لکے کدانسوں ہے رسول اللہ مالی نے کیل بار مشركين سے جنگ كي اوراس يس شرك ند موار اگر الله نے محصمتركين سے قال كرنے كا موقعدد يا تويس جان جوكھوں میں ڈال کر دکھا دوں گا۔ آئندہ سال جب غزوۃ اُحد پیش آیا اوراس میں مسلمان شکست کھا مکے تو انہوں نے کہا کہ اُسے اللہ میں مشرکین کے ممل سے براءت فاہر کرتا ہوں اور یہ جوسلمانوں نے فکست کھائی ان کی طرف سے معذرت پیش کرتا ہوں۔اس کے بعد اُنہوں نے کہا کہ جھے اُحدے ورے جن کی خوشبو محسوس ہور بی ہاور سرکین سے بعر مے اور لاتے اڑتے شہید ہو مجے۔شہادت کے بعد و مجھا گیا تو الے جسم میں تلواروں اور نیز وں کے ای سے پچھاو برزخم تھے۔اللہ تعالی شك نيدة يد بازل فرما لى - مِنَ الْمُؤْمِدِينَ يِجَالَ صَدَّقُوا مَاعَاهَدُ واللّهَ (مؤسِّن مِن السِيافراد بين جنهون في ابنا عهد بوراكر دكھايا جو أنهوں نے اللہ سے كيا تھا) حضرات سحابد منى الله عنهم سجھتے تھے كدير آيت حضرت أنس بن نضر اور أن كماتيون كيار عين نازل بوكي (ذكره السيوطي في العر المنتور ص ١٩١٥، وعزاه إلى الترمذي والنساني والبيهقي في الدلائل - ورواه البخاري مختصراً ص٠٥٠٧٦)

حضرت أبوذر رضى الشعشان روايت بكرسول الشعطية غزوة احداث ارغ موسئة حضرت مصعب بن عمير رضى الشعند برآب كا گزر مواسآب في أن كومقول برا مواد يكها اورآيت في كال حسكة فوا ما عَلْقَلُ والله عَلَيْه و الماوت فرمائي (درمنثورص ١٩١ج عن الحاكم وليبع في الدلائل)

جو خص عالم نه ہووہ طرز مختلو سے بیر طاہر نہ کرے کہ بیس عالم ہوں۔ اگر کوئی فخص عالم بھی ہواور ستار معلوم نہ ہوتو انکل سے مسئلہ نہ بتائے کیونکہ ان میں اس کا دعویٰ ہے کہ میں جاتا ہوں اور بید عویٰ جھوٹا ہے بھرانکل سے بتائے میں ہوجاتی ہے اس میں اپنا بھی نقصان ہے اور سوال کرنے والے کو بھی دھوکہ وینا ہے اور گمراہ کرنا ہے۔ آگر کس کے پاس مال یاعلم وہل کا کمال نہ ہوتو اپن حقیق حائت کے خلاف خلا ہر ذکر سے کیونکہ یہ مدتی و چائی کے خلاف ہے۔ حضرت اسا وہنت آئی بکروشی اللہ عنہا سے دوئیت ہے کہ ایک مورت نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ایمری آئیک سوت ہے ہیں جموع موٹ (اُسے جلائے کیلئے) یوں کہ دوں کہ شوہر نے جھے یہ یہ بھود یا ہے اور حقیقت بیل شد یا ہوتو کیا اس میں بھی میں اور حقیقت بیل شد یا ہوتو کیا اس میں بھی میں اور عنہ اللہ اللہ اللہ تعلق کے ایم کیا ہے۔ اور حقیقت بیل شد یا ہوتو کیا اس میں بھی میں اور عنہ اللہ اللہ اللہ تعلق کے جموع کی ہے جموع کی ہوتا ہے اور حقیق ہیں اللہ اللہ تعلق کی ہوتا ہے اس میں کہ اس کہ جس کے جموع کی دو جموع اللہ کہ اللہ اور کی اللہ اور کیا اللہ اور کی اللہ کا اور میں اللہ اور کی اللہ اور کی اللہ اور کی اللہ کی اللہ کی ہے اور جموع اللہ کی گئی اللہ کی اللہ اور کی اللہ اور کی اللہ کی ہے اور کی میں اللہ علی ہے کہ دو ایک کی اجازت کی طواح کی احاد ہی کی اور کی میں ہوتا ہے اور کی میں اللہ علی ہے کہ دو اللہ کہ ایکی جالوں کی طرف سے جھے جے چیزوں کی صاحت میں میں اللہ عدے کے درسول اللہ علی ہے اور شاد فر ما یا کہ تم اپنی جالوں کی طرف سے جھے جے چیزوں کی صاحت در در دو میں تہمیں جنت کی صاحت کے اور میں میں میں جنت کی صاحت کے درسول اللہ علی ہے اور شاد فر ما یا کہ تم اپنی جالوں کی طرف سے جھے جے چیزوں کی صاحت در درد میں تہمیں جنت کی صاحت کے اور کی صاحت کے درسول اللہ علی ہے اور کی صاحت درو میں تمہمیں جنت کی صاحت کی میں جنت کی صاحت کے اور کی صاحت کی صاحت کی میں جنت کی صاحت کے جو بی والی کی میں جنت کی صاحت کی تعلق ہے اور کی کی صاحت کی میں جنت کی صاحت کی میں جنت کی صاحت کی میں جالے کی احت دور میں جس جنت کی صاحت کی تعلق ہے اور کی کو خوالے کی صاحت کی میکھ کے جو بی تو دور کی کی تعلق ہے کی میں کی ساتھ کی میں کی خوالے کی تعلق ہے کہ کی ساتھ کی ساتھ کی میں کی کی ساتھ کی کی تعلق ہے کی تعلق ہے کی کی تعلق ہے کی کی تعلق ہے کی تعلق ہے کی کی تعلق ہے کی تعلق

ا - جب بولوتو یج بولو ۲ - دعد دل کو پورا کرد ۳ - جوامانتی تبهارے پاس رکھی جا کی انہیں اوا کرد۔ ۳ - اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کر و ۵ - اپنی نظر دل کو نیجار کھو

٢-اين باتحول كو ( ظلم اورزياد ألي س ) بجائ ركهو (مفكوة والمصالع ص ٢٥٠)

عبداللہ بن عامر رضی اللہ عند کابیان ہے کہ ایک دن میری والدہ نے جھے بلایا۔ اس وقت رسول اللہ علیہ ہمارے کھر میں تھریف فریا تھے میری والدہ نے کہا آ میں مجھے دے رہی ہوں رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہتم نے کیا چیز دینے کا ادادہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے مجور دینے کا ادادہ کیا تھا آ پ نے فرمایا اگر تواسے بچھ بھی ندری تو تیرے اعمال نامہی آیک جمور نے کھا جاتا (مفکل ق المصافی میں ۱۹۲۷) اس مصلوم ہوا کہ بچوں کورامنی کرنے کے لئے بھی جموٹ بولتا جائز نہیں ان سے جودعدہ کریں وہ بھی بچا ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیات نے ارشاد فرمایا کرتم کی کولازم پکڑ دکیونکہ کی کا راستہ وکھا تا ہے اور ہے شک نیکی جنت کی طرف نے جاتی ہے اور انسان برابر کی اختیار کرتا ہے اور کی بی بڑمل کرنے کی فکر کرتا رہتا ہے ہوں سے بچو کیونکہ جعوث کنا ہگاری کرنے کی فکر کرتا رہتا ہے ہوں سے بچو کیونکہ جعوث کنا ہگاری کی طرف نے جاتا ہے اور کمناہ گاری دوزخ میں لیجاتی ہے اور انسان جعوث کو اختیار کرتا ہے اور جموث بی کے لئے فکر مند رہتا ہے بہاں تک کہ اللہ کے زویک کو اب تا ہے۔

حضرت عبدالله بن عرورض الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی فیے نے ارشادفر مایا کہ جب تیرے اعدر جار خصلتیں موں تو ساری دنیا بھی اگر تھے ہے جاتی رہے تو کوئی ڈرٹیس۔ ۱- امانت کی حفاظت ۲- بات کی سچائی ۱۳- فلاق کی خوبی ۳ سائقہ کی پاکیزگی۔ (مکلؤة المصانع ص ۲۳۵)

# صادقين كى مُصاحبت

پس ہر خفس کو معاشرت کے لئے اُشختے ہیٹھنے کے لئے مسافرت کے لئے اور معاجب کے لئے صادقین کی معبت اختیار کرنالا ذم ہے بھیے ساتھی ہوں کے ویسائی خود ہوجائے گااور بیالی چیز ہے جس کا عمواً مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ آبیت شی اس طرف بھی اشارہ ہے کہ پچوں کے ساتھ ہونے بھی تفقو کی کا محمل مدینے کے بعد پچوں کے ساتھ ہونے کا تحکم دینے کے بعد پچوں کے ساتھ ہونے کا تحکم دیا ہے اپنے لئے بھی صادقین کی مصاحبت کا فکر کریں اور اپنی اولا دکے لئے بھی اس کو سوچین صادقین کے مساتھ بھی ہے گر کرا ہے اپنی ہو۔ اس کو سوچین صادقین کے ساتھ بھی رہیں ان کی کتابیں بھی پڑھیں۔ کتاب بھی بہترین ساتھی ہے گر کتاب اچھی ہو۔ اچھائی سکھاتی ہوا دراجھے لوگوں کی تھی ہوئی ہو۔

مِنْ عَدُونَيْ لِلْالْالْكُتِ لَهُمْ بِهِ عَلَّ صَالِحُ إِنَ اللّهُ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُعْسِنِيْنَ اللّهُ وَيَعَلَيْ اللّهُ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُعْسِنِيْنَ اللّهُ وَيَعَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَيَعَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَيَعَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# فی سبیل الله سفراورخرچ کرنے پراجروثواب کا وعدہ

خف معدی : رسول الله علی الله علی الله کی بارے ہیں۔ الله کے رسول ہیں۔ غروات ہی خوتشریف لے جاتے ہے تمام آنکی عول ہی بنفس بشس شریک ہوتے ہے۔ آپ نے اپ لئے کوئی آ رام کی صورت اکالی ہوا وراپن سحاج کو تکلیف اُٹھائے ہے۔

ہوالیا ہر گربھی ہیں ہوا آپ ہر تکلیف میں شریک ہے بلکہ اپ ساتھوں سے ذیا وہ محنت کرتے ہے تکلیف اُٹھائے ہے۔

ان حالات میں کوئی فخص خواو اٹل مدینہ میں ہے ہو خواو آس پاس کے دہنے والے دیما تیوں میں ہے ہو کسی کے لئے یہ

کہاں روا ہو سکنا تھا کہ آپ تو تو روہ میں چلے جا میں اور خوا پی جان کو بیش آ رام اور حقاظت کے ساتھوا ہے تھر میں لئے

ہوئے بیشار ہے۔ ایمانی محبت کا نقاضا ہی تھا کہ سب آپ کے ساتھونکل کھڑے ہوں البتہ جو معذور ہے وہ ساتھ نہا کی گئی ہو۔

تو یہ وہ بیشار ہے۔ ایمانی محبت کا نقاضا ہی تھا کہ سب آپ کے ساتھونکل کھڑے ہوں البتہ جو معذور ہے وہ ساتھ نہا گیں ہوں البتہ جو معذور ہے وہ ساتھ نہا گئی۔

تو یہ وہ س البتہ ہو جو دوگر گروں میں بیشے رہ جانا ایمانی نقاضوں کے طاف ہے ہاں جے رسول اللہ علیہ ہے نے مطابق میں میاج بن عرب سے دیولیوں کو جو وہ ایمان کہ تا ہوں کے مطابق میں میں ہو ایک اللہ علیہ ہو اس کے مطابق میں ہو کہ اور کہ میں ہو کہ ایمان کہ ایمان کو کہ ہو ہو اسے اس کے جھے چھوڑ وہا تھا (بید حضرے میں مربول اللہ علیہ ہو دور ہی ہو کہ ہو ہو کہ ای کے بعض علی مربولی کی دیور ہو اسے اس میں ہو اس کے ہو کہ اور کرنا فرض میں تھا اور بعض حضرات نے فرایا ہے کہ یہ تھم اس وقت تھا جب مسلمان کم تے۔

اللہ علیہ کے کہ بانہ میں جہاد کرنا فرض میں تھا اور بعض حضرات نے فرایا ہے کہ یہ تھم اس وقت تھا جب مسلمان کم تے۔

اللہ علیہ کے کہ ان میں جہاد کرنا فرض میں تھا اور بعض حضرات نے فرایا ہے کہ یہ تھم اس وقت تھا جب مسلمان کم تے۔

بیسلمان تعداد میں زیادہ ہو گئے تو بیکھم شوخ ہوگیا۔ (کماذ کرو فی الرور))

جو تین معزات مونین مخلصین میں سے ویچے رہ محے تصان کا دافقہ تعسیل سے چندصفیات پہلے گزر چکا ہے ویچے رہ جانے والے خلصین میں معزت ابوضیر بھی تھے۔ جب رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی کے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافقین بھی کرے دل سے ساتھ لگ لئے تھے بھر دہ راستہ سے واپس ہوتے رہے۔ راستہ سے واپس ہونے والوں ھی معترت آبوجیشر می تھے۔ بخت گری اور دھوپ کی وجہ ہے ہی راستہ ہوائیں آ مجھ تھے ان کی دو ہویاں تھیں۔
وائیں آئے تو دیکھا کہ باغ میں دو چھیروں کے بنچان کی ہووں نے پانی چیڑک رکھا ہے اور کھانا تیار کر رکھا ہے۔
ابھی دروازہ میں میں کھڑے ہے کہ اپنی دونوں ہو یوں اور آنہوں نے جو پھی تیار کر رکھا تھا اس سب پرنظر پڑی اس کو
د کھ کر کہنے گئے کر رسول اللہ عظیمت کری میں ہیں ادر ابوجیشر شنڈے سامیری ہے، اس کے لئے کھا نا حاضر ہے اور
اسکی خوبصورت ہوئی سامنے موجود ہے سانساف کی بات نہیں ۔ اللہ کہتم میں ان میں سے کسی ایک چھیر میں بھی داخل نہ
ہوں گا۔ میں دوانہ ہوتا ہوں اور درسول اللہ علیہ تھی ہوں ہوئی ہوں ہوئی اور کیا انہوں
نے اپنا اور نے کہا کہ کوئی سوار آ رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ تھی تھی نہوں نے آپ کو وہیں جا کر پایا ابھی ہے دور ہی
سے کہ حاضرین نے کہا کہ کوئی سوار آ رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ نے نے فرمایا پر ابوجیشر ہے۔ چنانچ یہ تھوڑی دیر میں بھی مسلم اور اللہ علیہ کے دور اللہ علیہ کے اور
سول اللہ علیہ کو کی سوار آ رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ کے بھی انہیں کے بعد آنہوں نے اپناف میں بنا اور

معنرت ابوذررضی الله عنیقو ساتھ ہی چلے تھ لیکن اُن کا اُونٹ رفتار میں کمزورتھا۔ وہ پیچےرہ کمیا حضرت ابوذررضی الله عند نے اپنا سامان اپنی کمر پر لا وا بھر پیدل ہی چل دیئے اور داستہ ہی بیس ایک منزل پررسول اللہ عظیمیۃ کی خدمت میں پیچنج محمّے۔ (البدائیہ والنہاییص ۸۰۷ج ۵)

رسول الشُعَلِيَّةُ كَساتِه جانے كا ايمانی نقاضا تو تھائى اس كے ساتھ الشُرتعائى شك نے اجر وتواب كا بھى وعده فرمایا۔ چنا نچارشاد ہے۔ فران ہے اجر وتواب كا بھى وعده فرمایا۔ چنا نچارشاد ہے۔ فران ہے فرمایا۔ چنا نچارشاد ہے۔ فران ہے فرمایا۔ چنا نچارشاد ہوئى الشَّعَلَیْ کے دسول الشَّعَلَیْ کے دسول الشَّعَلَیٰ کے دسول کوجسی ہوتی ہے اور جہاں بھی قدم رکھتے ہیں جس سے دشنوں کوجس ہوتی ہے اور دشنوں کوجو کھے تکلیف ہینچا ہے ہیں۔ یہ سب ان کے اعمال صافحہ کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ الشُّر تعالی اجھے کام کرنے والوں کا اجر منا کو نیس فرماتا۔

نیز جوبھی کوئی خرچہ کریں چھوٹا ہویا ہوا اور جس میدان کوبھی قطعہ کریں تو بیسب نکھا جاتا ہے۔ اور پہ کھینا صرف نکھنے کے لئے نہیں ہے اللہ تعالی ان سب پراچھے سے اچھا تو اب عطافر مائے گا۔

معلوم ہوا کہ صرف جنگ کرنا اور ہتھیار چلانا ہی جہادئیں ہے اس راہ میں جو تکلیفیں آنے جانے میں چیش آئی بھوک بیاس ڈکھن قدم اُٹھانا خرج کرنا وادیوں کوقطع کرنا ان سب میں تو اب ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں کے ول جلانے کی بھی نیت رکھنی چاہئے۔ان کے ول جلانے میں بھی تو اب ہے۔غز وہ جوک میں تو قال ہوائی نہیں آنا جانا اور تکلیف آٹھانا ہی تھا۔اس ربھی اجروثو اب کے بڑے ہوے وعدے ہیں۔

قا کرہ: حضرت اکس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علی فروۃ تبوک ہے واپس ہوئے اور مدید منورہ سے قریب ہوئے تو فر مایا کہ مدید بیل بہت ہے لوگ ایسے ہیں جو پورے سفر میں تمہارے ساتھی تھے تم جو بھی راستہ جلے اور جس میدان کو بھی تم نے قطع کیا وہ لوگ تہارے ساتھ دی رہے۔ (بعنی اجروتو اب میں وہ بھی تمہارے برابر کے شریک ہیں) محابر نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ مدید ہیں ہوتے ہوئے بھی جارے ساتھی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ مدینت ہوتے ہوئے بھی تمہارے ساتھی تنے وہ عذر کی وجہ سے زک کے تنے (سمجے بغاری ص ۱۳۷ج ۲) اللہ تعالیٰ کا بزاا صان ہے کمل پر بھی تو اب اور نیت کرنے پر بھی تو اب عطافر ما تا ہے۔ جو محض معذور ہواور عمل کرنے کی خواہش رکھتا ہواس کو بھی تو اب سے نواز دیا جاتا ہے۔ فالحصد للّٰہ العلی الکبیر

# وما كان المؤمنون لينفر واكافئة فكولانفر من كل ورقة وته منه مركانات المؤمنون كي ورقة وته مركانات المؤمنون كي ورائق المؤمنون كي ورائق المؤمنون كور من المركز على المركز على المركز على المركز ال

جہادا ور تفقه فی الدین میں مشغول رہنے کی اہمیت اور ضرورت

قسف مدور : دین اسلام کال ہے مکمل ہے جا مے ہے۔ انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حادی ہے اس شی اعتقادیات
جمی جیں اور عبادات بھی اخلاق بھی جیں اور آ داب بھی معاشرت کے طریقے بھی جیں اور معاملات کے ادکام بھی ایاہ شادی
جمی ہے اور اولاد کی پر درش بھی ال کمانے کے جسے طریقے جیں ان کے ادکام بھی بتائے ہیں۔ تفرکومنانے اور اہل کفرکو نیچا
دکھانے اور اللہ کا ایل ہوائی کرنے کے لئے جہاداور قبال بھی مشروع ہے اور ریب کی دین کا ایک ضروری اور بہت اہم کام ہے۔
جسے حدیث شریف میں چوٹی کا ممل بتالیا ہے (فروة سنامه المجھاد) لیکن اگر سائل کا بیت چا ہے اور زندگی کے تمام
وقعلم کا کام کون کرے جس کے ذراید علوم وا ممال زندہ رہتے جیں۔ اور فضائل و مسائل کا بیت چا ہے اور زندگی کے تمام
شعبوں کے احکام معلوم ہوتے ہیں۔

جہا و کی سمیں: اس لئے عام حالات میں جہاد فرض میں نہیں ہے۔ فرض میں ای وقت ہوتا ہے جبکہ دیمن کی علاقہ رم دوعاوہ بول دیں۔ عام حالات میں جہاد فرض کفاریہ ہے۔ لیس جبکہ جہاد فرض کفاریہ ہے اور دین کی دوسری ضروریات بھی جہاد فرض کفاریہ ہے اور دین کی دوسری ضروریات بھی جہاد خرص کفاریہ ہے موسل جبکہ علاقہ اور کہنے ہم ہر فردنگل جی اور میں ہوسکتا ہے جہاد کو ایک علاقہ ہم ہر فردنگل کھڑے ہوں کھڑا ہوائی کو فرایا و کھڑ گان المؤمن کا لیکٹر فراگا گائے گائے گائے گائے کہ میں ہوسکتا ہے کہ سب بی نگل کھڑے ہوں ہاں ایسا ہوکہ جہاد میں ہوئے والے جہاد کو قائم رم سے میں سے جھوٹی جماعت جایا کرے۔ اور علوم میں مشخول رہے والے یہاد کو قائم رم سے فرض کفاریادا ہوتا رہے۔

تفقیہ اور تفقہ کی ضرورت: جولوگ جہاد میں نظیں وہ دی جمع حاصل کریں۔ لینی ایک جماعت علوم دینیہ
پڑھانے والوں کی بھی رہے۔ جن کے ساتھ علوم دینہ حاصل کرنے والے تھے دیں اور سرسری علوم پراکتفانہ کریں۔ بلکہ
تفقہ فی الدین حاصل ہونا ضروری ہے۔ علوم کی وسعت بھی حاصل ہوا ورعلوم کی گہرائی میں آخریں تا کہ اس قائل ہوجا کیں
کہ یہ بھی تکیس کہ کس آبت کو اور کس حدیث سے کیا تابت ہوتا ہے اس کو لیکٹھ تھونا فی البذین سے تعبیر فرمایا جولوگ جہاد
میں نہیں سے وہ وطن میں رہ کرعلم دین حاصل کریں اور جولوگ جہاد میں گئے وہ بھی واپس آ کرعلم حاصل کریں۔ ایسانہ ہو کہ

وعلم دین سے نابلدر ہیں۔ اگر جائل محض رہیں سے تو جہاد سے متعلقہ اعمال شرعیہ کی تیسل نہ کرسیس ہے۔ جب بدلوگ جہاد

ے واپس آ جا کیں تو وہ صفرات یوعلم کی تحصیل ہیں مشغول تصان واپس آ نے والوں کو اللہ سے فررا کیں لینی وینی احکام

سکھا کیں تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بہتے رہیں۔ اس کو فر مایا لینٹی نیاف کو کہ کے فرائل کی جو اللہ سے کہا دھیں جائے گئی فر مایا لینٹی نیاف کو کہ کے باس خروری علم پہلے سے ہے اور جب یہ جماعت واپس آ جائے ہوئے میں مشغول ہوجائے اور دوسری جماعت جل جائے۔ جب جہاد ہیں تو ایس اکر تا اور جب یہ جماعت واپس آ جائے ہوئے میں مشغول ہوجائے اور دوسری جماعت بھی جائے ہیں تو ایسا کرنا فرض کھانے ہو وائد ہو وائد ہی ضروری ہے اور مجابلہ میں خروری ہو ایس کی خاتی حاجات اور ضروریات بھی ہیں تو ایسا کرنا ضروری ہو ایس کی فرض کھانے کو قائم رکھنے کے لئے ایک جماعت جہاد میں جلی جایا کرے اور کی واپس کی بلیک نے کھو وائوں کی وائد کی جائے ہوں کے دوسری جماعت جہاد میں جلی جایا کرے اور کی واپس کی بیات کی دوسری جماعت جہاد کی جائے ہوں کے دوسری جماعت جہاد کے لئے دوسری جماعت جہاد کے کے دوسری جماعت جہاد کے گئی جائے کہ جماعت جہاد میں جسے کی تعلیم دیں کے جیجے ان کے گھر وائوں کی وہری جماعت جہاد کے لئے دوائل کی دورائی ہو جائے گئی جائے کہ جماعت جہاد کے دوسری جماعت جہاد کے لئے دوائل کی دورائی ہو جائے گئی ہو جائے کی تعلیم میں مشغول تھے دو مجاہد میں کے جیجے ان کے گھر وائوں کی خراج کی تعلیم دیں۔ کی تعلیم دیں۔

بطور فرض کفایہ اُمت مسلمہ کے ذمہ یہ بھی لازم ہے کہ علوم ٹرج کو تحقوظ کھیں اوران کو پڑھتے پڑھاتے رہیں۔
قرآن جمید کا تحفوظ رکھنا (سطبوعہ مصاحف پر بجروسہ کر کے حفظ کو نہ چھوڑ ویا جائے ) قرآن کی تفاسیر کو تحفوظ وکھنا احادیث شریفہ اوران سے متعلقہ علوم کو تحفوظ وکھنا احادیث شریفہ سے جواحکام ومسائل بجہتدین نے مستنط کتے ہیں ان کو تحفوظ رکھنا بلکہ علوم عربیہ سرف وقوم حالی بیان اور عربی لغات کا باتی رکھنا بھی لازم ہے کیونکہ ان چیزوں پر قرآن و حدیث کا فہم موقوف ہے۔ اگریہ چیزی تحفوظ نہ بھول گی قوطی بن اور ذیا وقد اپنے پاس سے فلطر جے کریں گے اور قرآن و حدیث کے مفاہیم اور محالی بدل ویں گے۔ برخص پر عقائد امسائل حدیث اور ان کا عقیدہ رکھنا نماز کے احکام ومسائل جانا اور ان کا عقیدہ رکھنا نماز کے احکام ومسائل جانا اور ان کا عقیدہ رکھنا نماز کے احکام ومسائل بیانا اور ان کا عقیدہ رکھنا نماز کے احکام ومسائل بیانا اور ان کا عقیدہ رکھنا نماز کے احکام ومسائل بیانا ور نماز فرض عین ہے ہوگوگ تجارت کرتے ہیں اپنے اپنے مشاغل اور مکام کا جانا جن محاول کی مسائل بیانا ور نماز فرض عین ہے ای طرح جولوگ ذراعت میں ملازمت میں گئے ہوئے ہیں اپنے اپنے مشاغل اور مکام سے بارے میں اور مال کمام حسائل کی طریقہ ہے کہ اپنے اسے کا دوبار اور کام کان کے خوان شرع اُمور کا ارتکام معلوم کریں۔ جن کے پاس مال ہو وضوصیت کے ساتھ وجوب ذکو قاور اوا کے ذکو قاک مسائل معلوم کریں۔

لوگوں کود یکھا جاتا ہے کہ غیر قوموں کی طرح اپنے کوآ زاد بچھتے ہیں اور جیسے جاہتے ہیں زندگی گزار لیتے ہیں نہ میاں بیوی کے حقوق کا پیتۂ نہ اولا دکی تعلیم و تا دیب کی خبر 'نہ ماں باپ اور دیگر اقربا و کے حقوق کی اوائیگی کا فکر نہ طال کمانے کا وصیان ۔ بیطریقہ الل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔

فقہ و نی سجھ کا نام ہے عبد اول میں اس کامغہوم بہت زیادہ عام تھا۔حصرت امام ابو صنیفہ ؒنے فقد کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا حسو**رفۃ** النفس حالھا و معا علیھا کہ ہرخض کا یہ پیچان لینا کدمیری وَمدداری کیا ہے۔ میں دنیااور آخرت میں کن کن چیزوں کامسئول ہوں اور دہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کا انجام دینامیرے وَسے لازم ہے۔حقوق اللہ ہوں یا حقوق العبادان سب كوجائے اور جائے كے مطابق عمل كرے۔ اس عن بورے وين كا مجمنا اورائي جان برنافذكرنا آحميا۔
ورحقيقت بيفقد كى بہت جائع تحريف ہے۔ اور لينتفقة فالى الدين كم منبوم عن بيسب احكام وسائل آجاتے ہيں اور فقد ان سب كوشائل ہے۔ حضرت حس أحكام وسائل كا جوعم ہے اور جواً موردوح قلب اور تزكير نفس ہے متعلق ہيں اور فقد ان سب كوشائل ہے۔ حضرت حس سے كسى نے بحد دريافت كيا انہوں نے بحد جواب دے ديا سائل نے كہا دوسرے فقها وتو آپ كى كالفت كرتے ہيں انہوں نے بحد جواب دے ديا سائل نے كہا دوسرے فقها وتو آپ كى كالفت كرتے ہيں انہوں نے فرماياتم نفيد و يحل كو تو يا سائل نے كہا دوسرے فقها وتو آپ كى كالفت كرتے ہيں انہوں نے فرماياتم نفيد و يحل كو تو يا سائل ہے اور عالمان عن اعواض المسلمين الدنيا الراغب في الا بحوة البصور بدينه المداوم على عبادة وقه الورع الكاف عن اعواض المسلمين المسلمين المواغب عن اعواض المسلمين المعقب عن اعواض المسلمين المسلمين المواغب من المسلمين المسلمين المواغب عن اعواض المسلمين المسلمين المواغب عن اعواض المسلمين المسل

نقد فی الدین بهت بری دولت ہے جس کو بھی عاصل ہوجائے وہ برؤ سعادت مندہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا۔ مین یسر دائلہ ببہ حیوایف قلیہ فی المدین کہ اللہ تعالی جس کو تجر سے نواز نے کا ارادہ فرماتے ہیں اسے فقہ فی الدین کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ (صبح بخاری ص ۱۲ج۱) حضرت عبداللہ بن عہاس رضی اللہ عنہ کو دعاد ہے ہوئے رسول اللہ علی ہے بارگاہ اللی ہیں یوں عرض کیا اُللہ ہے فقیہ فی المدین ۔ کہا ہے اللہ عنہ نوم کی اللہ عنہ نے فرمایا تفقید واقبل ان تسکو دوا ۔ یعنی اس سے پہلے فقیہ بن جاؤکہ تم کورداری بردکی جائے یعنی نوعری ہی سے نفتہ ہیں گناچا ہے (صبح بخاری ص ماج))

ہے کہ جان لے! ایک علم کا حاصل کرنا فرض میں ہے اور وہ علم کی اتنی مقدار ہے جودین پڑھل کیلئے ضروری ہوا درا کیے علم فرض کفا ایہ ہے اور بیوہ ہے جوابی عمل سے زائدہ مودوس ہے کفع کے لئے ہوا درا کیے منذوب ہے اور یہ فقہ میں مہارت حاصل کرنا اور دلوں کا علم ہے۔ اورا کیے علم حزام ہے اور یہ فلسفہ شعبدہ بازی نجوم رک باوہ پرتی کاعلم اور جادو و کہائے کاعلم ہے۔ ملامہ شامی نے حاشیہ میں کہا ہے علم دل سے مراوہ ہے علم اخلاق اور بیوہ علم ہے جس سے فضائل کی اقسام اور ان کے حاصل کرنے کا طریقة معلوم ہوتا ہے اور برائیوں کی اقسام اور ان سے بینے کا طریقة معلوم ہوتا ہے) (ردائوں مساح))

فا مکرہ الفظ فینکھ فیڈوا باب تعمل ہے ہے۔ ساحب دوح المعانی کھے جن کہ یکھاس بات پردازات کرتا ہے کہ فقد تعقد سے حاصل ہوگا بین اس بین تعلیف افحانی پڑے گی۔ اور بغیر محنت اور کوشش کے حاصل نہ ہوگا۔ نیز معا حب روح المعانی یہ بی کھیے ہیں کہ فینڈ کو اس بی کی فینڈ کو اس بی کی خوش ارشا داورا نذار ہونی چاہئے امور خیری تعلیم دے اور گنا ہوں کی تعمیل ہتا ہے اور ان ہے بیجے گی تاکید کر ہے۔ اور منظم کا مقصود بھی خوف و خیست ہو وہ علم حاصل کر کے شریعت پر چلنے کی نیت کرے اور خوف و خیست کواپئی زندگی کا دھیقہ بنائے۔ و نیا حاصل کرتے اور بڑا ہو وہ علم حاصل کرتے اور بڑا بین کی نیت سے علم نہ پڑھے ۔ حضرت من بھری رحمۃ الله علیہ ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وہ اس اور نیوں کہ دوران الله علی الله علیہ کر دیا تھا تو اس کے دیمیان آیک ہی دوراسلام کوزندہ کرنے کے لئے علم طلب کرتے کے لئے علم طلب کردیا تھا تو اس کے درمیان آیک ہی درم

چونکہ لیکفقی الی الذین کے بعد و لینٹیووا الومیم میں مرایاس کے اسحاب علم پرضروری ہے کہ جوادگ میں علم دین حاصل کرنے کیلئے اکے پاس پنجیں ان کی خرخوائی جدردی اور ولداری کریں۔ معزرت ابوسعید خدری رضی اللہ عدرت روایت ہے کہ رسول اللہ منی اللہ علیہ و کم دین حاصل کو اللہ عدر اللہ منی اللہ عدر اللہ من اللہ اللہ من حاصل کریں۔ سو جب و جہارے پاس آئیں تو ان سے المجی طرح چیش آٹا میں جہیں اکی وصیت کرتا ہوں راوی حدیث معزرت ابوسعید مدری عاصل کر ہے۔ اس خدری عاصل کر ہے۔ اس من منی عاصل کریں اللہ عدری عاصل کریں اللہ علی علی اللہ علی

حضرت ابو ہر ہر ورضی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہتم لوگول کو اس طرح پاؤ سے جیسے (سونے چائدی کی ) کا نیس ہوتی ہیں (بینی اللہ تعالی نے انسانوں کے اندر مختلف حم کی قوت اور استعداد رکھی ہے ) جا جلیت کے زمانہ ہیں جونوگ ( مکارم الاخلاق اور محاس الاعمال کے اعتبار سے ) بہتر ہے اسلام ہیں ہمی وہ بہتر موں سے ۔ جبکہ و وقتیہ ہوجا کیں (رواہ مسلم میں ۲۰۰۷) جب اسلام میں دافل ہوکر فقیہ ہوں مے تو اپنی استعداد کو دبی سمجے کے مطابق خرج کریں ہے۔

صعرت ابن عماس رضی الشرح نماست دوایت ہے کہ دسول الشرح لی انشاطیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طبقیدہ و احد الشد علی الشبیطان من الف عاہد بیتی ایک تعیرشیطان پر بڑارعابدوں سے بھاری ہے۔ (رواہ الترفدی فی ابواب العلم) فتید کے بارے میں بیرجوفر مایا کہ وہ بڑار عاہدوں سے بہتر ہے اسکی وجہ بیرے کہ جوشن صرف عمادت کر اربوشیطان کے مکر وفریب اور بہکانے کے طریقوں سے واقف نہیں ہوتا شیطان اُسے آسانی سے ورغلا دیتا ہے اور جو مخفی فقید ہووہ شیطان کے داؤ گھات کر دفریب اور بہکانے کے طریقوں کو جاتنا پہچا تنا ہے۔ وہ اپنے علم وفقد کے ذریعہ خود بھی شیطان کے کروفریب سے محفوظ رہتا ہے اور دوسروں کو بھی بچا تا ہے۔

حصرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند بدوايت بكرسول الله ملطقة في ارشاد فرمايا كه الله تعالى ال مخص كو تروتازه ركع جوميرى بات كوسنے اور بادر كھا دراً بدوسروں تك پہنچا دے - كيونكه بہت سے حال فقدا نيے ہوتے بيں جوخو دفقيہ نہيں ہوتے اور بہت سے حال فقدا ليے ہوتے بيں جوال خص كو پہنچا ديتے بيں جوان سے زيادہ فقيہ ہو۔ (مفكلو والمصابح ص ۲۵)

اس مدیث معلوم ہوا کہ احادیث شریقہ کے ظاہری الفاظ ہے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں ان کے علاوہ ان میں وہ مسائل ہوں ہے وہ مسائل بھی ہیں جن کی طرف ہر شخص کا ذہن نہیں پہنچا 'جن کو اللہ تعالیٰ نے نقد کی دولت سے نواز اے وہ اُن مسائل اور احکام کو بچھتے ہیں احادیث کی عبارات ادر سیات کلام طرز بیان وجوہ دلالت سے آنہیں وہ چیزیں ل جاتی ہیں جو اُن کوئیس ملتیں جو نقد سے عاری ہیں۔ ای نقد لیحی دینی مجھ کو کام ہیں لانے کانام استنباط ہے۔

اَجْتَهَا دُاسْنَباطُ اور تقطه کوئی علوه کالقرنہیں ہے جس کا جی چاہے جمتِداور فقیہ بن جائے۔ ریضروری با تنیں دور حاضر کے بے ریز جے جمتِندوں سے اُمت کو محفوط رکھنے کے لئے لکھی مجی ہیں۔

أيت بالا كافيرجواد يلمى كيداس بنيادير بك ليتفقهوا اور وَلِيْنْدِرُوا كَامْمِراس عاعت كاطرف واجع

ہوجو جہاد کے لئے نکلنے دالوں کے ساتھ نہ مکتے اور گھرول بٹس رہ مکتے اور اُن کابید ہنااس لئے ہے کہ ملم دین حاصل کری<u>ں</u> اورمجابدين دايس مول اوان وعلم سكما كي رساحب روح العالى لكهة بي كديبت عصرات في تفقهوا اور وَلِينَانُووا کی ممیران او کول کی طرف راجع کی ہے جو کھرول کو چوڑ کر بابرنگل مے اس صورت میں بابرنگلے والوں سے علم کے لئے سنر كر نعوالے مراديں۔ اورمطلب يہ ہے كہ جس طرح جہاد كے لئے جماعتيں جاتى بيں اى طرح طلب علم كے لئے بھى افل ایمان با برنظیں اور با برنکل کرعلم حاصل کریں۔ پھروا ہیں بوکران لوگوں کو دین سکھا تھی اور انشدے ڈرائیں جوطلب علم ك لتربابرند محق تقدر يغيرسان كام ي قريب زب صاحب دوح المعانى في يغير لكوكر تكعاب كدرسول الشعافية ك بعض اصحاب ديباتوں من چلے مئے تھے۔ وہ وہال كى چيزول سے مشتقع ہوئے اور ساتھ عى لوگول كى ہدا بت كى كام مں مشغول رہے۔اس برلوگوں نے کہا کہتم تو مارے ہاس آ کریس مجے اورائے ساتھوں کوچھوڑ آئے میر بات س کر البيس ورنج موااورد يهات چهود كررسول الله علي ك فدمت من حاضر موسكة اس برية بت نازل مولى - حس سال ك پریشانی دور ہو گئی کیونکہ جو علم حاصل کیا ہے دیہات میں رو کراس کا پھیلانا اور بدایت دینے کی کوشش کرنا بھی ایمانی تفاضون من شال ب لِيَعَفَقُهُوا اور وَلِينُدِرُوا كامرجع جومى جواورز جمداورتفيرين جورُح بمى اعتياركياجات بر حال میں آ بہت شریفہ ہے یہ بات معلوم ہوئی کدایک جماعت کا تفقہ فی الدین میں مشغول ہونا ضروری ہے۔ بیاوگ خودملم وین حاصل کریں اور پھرائی قوم کوملی باتنی بنائیں اوامرونو ابن ہے آگاہ کریں تاکیوم کے افراد گنا بگاری سے فاتھیں۔ جیا کہ مہلے عرض کیا گیادین اسلام میں بہت بھیلاؤے۔انسانوں کی زندگی کے تمام شعبوں برحادی ہے۔اسلام کے تمام علوم كو محفوظ ركمنا فرض كفايد ب-بيعلوم قرآن كريم من اوراحاديث شريف من كتب تغيير مل شروح حديث من - فقد كي . كمايون من مندة ن بير - بورى أمت كي ذمه داري بي كه بور بير ين كوعلما وعملا محفوظ ريح مان علوم كي تعليم ومدريس جوتي ر بے خود مجمی پڑھیں۔ اپنی اولا دکومجمی پڑھا کیں۔ اور تمام مسلمانوں کے لئے میمواقع قراہم کریں کدان علوم میں مشخول ہو سكيں۔ ہس من كنا بين لكمنا بحى بدارس كا قيام بحى باور مدارس كى امداد بھى ب بعض علاقوں ميں بچولوگوں نے ایسے مادى قائم كے جن كے مساب سے كتاب الجها داور كتاب العقاق وغيروكو بيكه كرنكال ديا كدان يرحمل تونييس ر بالبذاان ك یر معانے کی ضرورت نبیس بیان توکوب کی ناوائی ہے عمل ہویا ند بو ہر حال میں پورے دین کو باقی رکھنا اور تحفوظ رکھنا مسلمانوں کی ذردداری ہے۔ اگر بعض علوم کوچیوڑ دیا اور بعض علوم کونصاب سے خارج کردیا تو جب بھی حالات بلٹا کھا کیں سے اوران چزوں میں کرنے کاموقعة مائے گاجن برآئ على كرنے كاموقعين بواس وقت بمولے ہوئے احكام بركيے كل بوگا؟ پر بیجی مجھ لینا جاہے کہ جن احکام پڑل ٹیں ہور ہاہے۔ یہ می تو اُست بن کا تصور ہے ( نہ جہاد مجموز تے جوفرض کفامیہ ہے ) نہ مدون و سمحتے میں آئے کہ احکام جہادوا حکام استرقاق ونصاب سے خارج کرنے کامشور و کرتے۔

يَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

# 

اُن کا فروں سے قال کروجو تمہارے آس یاس ہیں

منا فقول کی کا فراند ہا تھی: اس سے بعد منافقوں کی ہیے۔ بدکا تذکرہ فربایا اور وہ یہ کہ جب قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آپس میں دل کلی سے طور پر پوچھتے جیں کہ بناؤاس آیت کے ذر بعی تہارے ایمان جی کیا ترقی ہوئی۔ اور کیا اضافہ ہوا؟ اللہ جل شائہ نے فربایا کہ جو الی ایمان جیں ایکے دلوں جی قرآن کی سورتوں کے بزول ہے ترقی ہوتی ہوتے جیں اور جن کے ولوں جی مرض یعنی نفاق ہان کے دل کی ناپا کی جی اس سے اور ذیا وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو سورتی نازل ہو چکی تھیں اب تک انہیں کے مسکر تھا ب جونی سورت نازل ہو پکی تھیں اب تک انہیں کے مسکر تھا ب جونی سورت نازل ہوگئی اس کے تفریض اور اضافہ ہوگیا۔ اور یہ تفریر جمنا اور کفریس اور اضافہ ہوگیا۔ اور یہ تفریر جمنا اور کفریس ترقی کرتے جانا انسان کے کفرین اور اضافہ ہوگیا۔ اور یہ تفریر جمنا اور کفرین

کیر فرماً یا کیا بیرمنافق لوگ پنیس و کیکیتے کہ ہرسال بیں ایک یا دومرنبہ آزمائش بیں ڈالے جاتے ہیں۔امراض بیں جتلا ہوتے ہیں جہاد میں جانے کاعظم ہوتا ہے تو پیچے رہ جاتے ہیں جن سے ان کا نفاق کھل جاتا ہے۔ادراکی وجہ سے رسوا ہوتے ہیں۔ پھر مجی تو پنیس کرتے۔ادراہیجت بھی حاصل نیس کرتے۔

پھر منافقوں کا ایک اور طریق کار ذکر فرمایا اور وہ یہ کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو چیکے ہے فرار ہونے کے ایک دوسرے کی طرف تکھیوں ہے دیکھیے ہوئے ایک دوسرے کی طرف تکھیوں ہے دیکھیے ہوئے وکی تھیے ہوئے وکی حکیتے ہوئے وکی جہازہ ہوئے دیکھی ہوئے دیکھی ہوئے اور جب دیکھا کہ کسی کہتے ہیں کہ دیکھی ہم کہتے ہوئے اور جب دیکھا کہ کسی کی بھی نظر نہیں پڑری ہے تو چیکے ہے چال دیے تھے۔ اپنے خیال جس انہوں نے بدی ہوشیاری کی اور جب دیکھا کہ کسی کی بھی نظر نہیں پڑری ہوشیاری کی اور جب دیکھا کہ اللہ تو ایک کے بات کے دنوں کو ایمان سے تھیردیا صاحب معالم التو یل کھیے ہیں کہ بیاس موقعہ جس ہوتا تھا اور منافقین کے بارے میں زجر دنوج کا مضمون نازل ہوتا تھا اور منافقین کے بارے میں زجر دنوج کا مضمون نازل ہوتا تھا اور منافقین کے جب میک شروع کے تھے۔

اً خریمی فرمایا بیانگیمه فادر از اینگفته و که ان او کول کی پیر کتیں اوران حرکتوں کا انجام بداس وجہ سے سامنے آیا کہ وہ بچھتے نہیں ہیں۔اگر حق اور حقیقت کو بچھتے تو نہ منافقت اختیار کرتے ندائن سے مُنافقانہ حرکتیں صاور ہوتیں۔

القال بها آكم رسول قرن الفي كم عزيز عليه ماعزة كوري عليك الله المربس عليك فريا الفي المؤرد المرب المربس الله المربس المعالمة المربس المربس المعالمة المربس المعالمة المربس المعالمة المربس المعالمة المربس المعالمة المربس المعالمة المربس المربس المربس المربس المربس المربس المربس المربس المربس المعالمة المربس المربس

رسول الله علينية كى صفات عاليه اورا خلاق حسنه كابيان خصيب : يدورة يتن بين جن پرسوره توبيختم مورى ہے۔ كيلى آيت بمن سيدنا خاتم انہين محمد سول الشريخية ك

بعض صفات بیان فرما کی ۔ اول آیے فرمایا کرتمہارے یاس ایک رسول آیاجو بوے مرتبدوالارسول ہے (اس پروسول ک محمیر دالات کرتی ہے) اور بیرسول مہیں میں سے ہاس کا ایک مطلب توبیہ کدوہ بشر بے تمہاری جس سے ہے اور دوسرامطلب بيد ي كرال عرب سے ب جو خاطبين اولين بي أن كا بهم زبان بوه اسكى بالوں كو يجي بي اور تيسرا مطلب بیرے کروہ نسب کے اعتبارے اورال جل کردہنے کے اعتبارے تہیں جس سے ہے اس کے نسب کو اسکی ذات کو اوراسکی صفات کواچی طرح سے جانے ہو۔مغسراین کیر (ص ۲۳،۳۶) کیسے بیں کرحفرت جعفرین ابی طالب نے نعاشي كسامنا ورحفرت مغيره بن شعبة في كسرى كسامنان بات وان الفاظيس بيان كياتها ان الله بعدت فيسا رسولا منا نعرفه نسبه وصفته ومدخله ومخوجه وصدقه وامانته (الثرتمائي نے بم ش ایک دمول بیجا ہے جوہم میں سے ہماس کے نسب کواور اس کے حالات کو جانتے ہیں ہم برطرح سے اس کی سچائی وامانت کو جانتے ہیں ) آب جن او گول میں پیدا ہوئے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد می انہیں میں رہے آب انہیں کی زبان میں بات كرتے تے جس کی وجہ سے الن لوگوں کے لئے آپ سے استفادہ کرنے اور آپ کی باتیں سینے اور بچھنے کا خوب موقعہ تھا۔ اگر ان کا نی ان کی منس سے ندمونا مثلاً فرشته مونایا أن کی ہم زبان ندمونایا اسے رہنسے میں کسی اسی مجکدر بنا جہاں آ نا جانا اور ملنا جلنا دھوار ہوتا تو استنفاد و کرنے اور بات جھنے میں دھواری ہوتی بیااللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ انہیں میں سے رسول جیج ويا ـ كما قال تعالىٰ (في سورة آل عمران) لَقَدُّمَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنِ اِذْبَعَهُ فِيْرَمُ اللَّا أَنْ نے و منین پر احسان فرمایا جبکدان میں سے ایک رسول بھیج دیا) آپ کی دیکر صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ عَنِيْ كَالَيْهِ مَاعَيْدَ الله عَلِيْهُ مَا يَنْكُونِ النَّافُونِينَ مَنْ فَي رَعِينَا كَرَامَت كُوس يزي تعليف مووه آب كوشاق كزرنى ے۔اورآب واسے تعلیف ہوتی ہوارآب اُمت کے نفع کے لئے تریس ہیں آپ کو بیمی ترم ہے کہ جملہ خاطبین ایمان لے آئیں اور یہ می حرص ہے کہ الل ایمان کے تمام حالات درست ہوجائیں اور آ ب کوموسین کے ساتھ بدی شفقت ہے آپ استھے ساتھ مہر مانی کا بریتاؤ کرتے ہیں مطلب سے کہ آپ کا تعلق صرف ایسائیس ہے کہ بات کہ کربے تعلق ہو مے بلکہ آپ کا اپی اُست سے قبی تعلق ہے۔ طاہر اُنجی آپ ان کے ہمدر ہیں اور باطنا بھی اُست کو جو تکلیف موتی اس من آب بھی شریک ہوتے تھے اور اُن میں سے کسی تو تعلیف بھٹی جاتی تو آب کو کڑھن ہوتی تھی۔اللہ تعالی نے آب وتعمفراليا وأخفض بتكامان الملغ وينين (يعن مؤمنين كساته آب زي كابرناؤ كيجة) ايك مرجد رات كومديد منورہ کے باہر سے کوئی آواز آئ الل مدیندگواس سے خوف محسوں ہوا چند آ دمی جب اسکی طرف رواند ہوئے تو دیکھا کہ رسول الشريطية يميني سي ادهررواند موسيك تعيد بياوك جارب تفاوا بارب تفاوا ب تارب تفاوي بالمرابا أنه أواعوا - ورو قیس کوئی فکر کی بات دیس\_( سیمج بخاری سے ماری میں ہے ا

حضرات محابہ یک کو تکلیف ہو جاتی تھی تواس کے لئے تکر مند ہوتے تھے۔عیادت کے لئے تشریف لے جاتے سے۔ دوابتاتے تھے۔ مریش کو لئی دیتے تھے۔ تھے۔ دوابتاتے تھے۔ مریش کو لئی دیتے کی تعلیم دیتے تھے۔ تھے۔ جن سے تکلیف کی نیڈ میں کا اندیش تھا اور جن سے انسانوں کوخودی بچنا چاہئے گئین آپ کی شفقت کا نقاضا یہ تھا کہ ایسے امور کو بھی واضح فرمانی جس کی منڈ بر بنی ہوئی نہ ہو۔ اس کے آپ نے کسی الی حجمت پرسونے سے منع فرمانی جس کی منڈ بر بنی ہوئی نہ ہو۔ (منگلو ایس میں) اور آپ نے بیٹی فرمانی کہ جوفض (ہاتھ دھوتے بغیر) اس حالت بیل سوگیا کہ اس کے ہاتھ جس چکٹائی اس کو گئی بھراس کو گئی تک جات کی ہوئی تھا ہوئی تی جان کو ملامت کرے (منگلو ہوسے)

آپ نے بیمی فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی مختص رات کو سونے کے بعد بیدار ہوتو ہاتھ وہوئے بغیریانی میں ہاتھ نہ کھسا و سے کیونکہ اُسے ٹیس معلوم کہ رات کواس کا ہاتھ کہاں رہا ہے (حمکن ہے کہ اسے کوئی تا پاک چیز لگ کی ہویا اُس پرز ہریا جانور کزر کیا ہو) (رواہ ابنخاری وسلم)

اورآپ نے یہ بی فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی تخص پیٹاب کرنے کا ارادہ کر ہے جگہ کود کھے بھال لے (مثلاً کی جگہ نہ وجہاں ہے تھی تھی اُڑیں اور بوا کا زُنے نہ بود غیرہ (مکلو ہ سخیہ ایراً پ نے سوراخ میں پیٹاب کرنے ہے منع فر مایا ( کیونکہ ان میں جنات اور کیڑے کوڑے دہ ہے ہیں) اگر کتب حدیث میں زیادہ و سے نظر ڈائی جائے تو اس طرح کی بہت ی تعلیمات سامنے آ جا کمی گی جو سرایا شفقت پری ہیں۔ ای شفقت کا تقاضا تھا کہ آپ کو بہ کوارائے تھا کہ کوئی بھی موکن عذاب میں جتال ہو جائے ۔ حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے ارشاو فر مایا کہ میرک اور تہماری مثال الی ہے جسے کی تحص نے آپ کے جائی جب اس کے چاروں طرف روشی ہوگی تو پر دانے اس آپ کے میں آپ کہ میرک اور کرنے ہوئی تو پر دانے اس آپ کے میں آپ کے میں اور زیرونی کرتے ہیں جی کہ اور کی کرتا ہوں اور تم زیرونی اس میں کرتے ہوئیتی جولوگ مال ہے کہ میں میں دوز نے بہاری کردی آپ میں ڈالنے کا سب بنانے ہیں۔ رسول اللہ علیہ نے جو گنا ہوں پر دعیدیں بتائی میں اور عذاب کی نہیں ان پر دھیاں نہیں دیتے ۔ (رواہ ابنجاری دسلم)

| الد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرقطان ایش الکون این الکون و اکان ایک ایک این این کون این کون این کون این کون این کون کار این کار کون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الله الرحمي الله الرحمي الله الرحمي الله المرابع المرا |
| الرقطان ایش الکون این الکون و اکان ایک ایک این این کون این کون این کون این کون این کون کار این کار کون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سورة يوس مكرمدين نازل بوئي فرشروع الشركام يجريواميران نهاعت دعموالا على ال يساو الوارادكوع إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عِنْهُ مُران اَنْ إِلَا الْكُورُون إِلَا اللّهِ وَالْمَالُونَ الْمُنُواْلُقَ لَهُمُ وَلَا مُرصِدَ فَي عِنْ كَرَالُول وَوَلَ وَوَلَى وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه    | الرُّوتِلُكُ النَّهُ الْكِتْبِ الْعَكِيهِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبَّ أَنَّ إِوْ حَيْنَا إِلَّى رَجُلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عِنْهُ مُران اَنْ إِلَا الْكُورُون إِلَا اللّهِ وَالْمَالُونَ الْمُنُواْلُقَ لَهُمُ وَلَا مُرصِدَ فَي عِنْ كَرَالُول وَوَلَ وَوَلَى وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه    | الكورية آيات إلى كتاب عيم كي كيالوكون كواس بات ع تجب بواكة بم في البيل على مد اليك على كالرف وي يجيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قال الكفرون إلى هذا النبور في ين والا كفرون إلى حكم الله الذي كالمتاولة المراد و الله الذي كالمتاولة المراد و الله الذي المراد و المرد و ال    | مِنْهُ مَ إِنْ أَنْ إِلِنَّاسَ وَبَيْتِ لِلَّانِ الْمُنْوَالَقِ لَهُ مُ وَلَكُ مِنْ الْمُنْوَالَ لَهُ مُ وَلَكُ مُ اللَّهُ المُنْوَالَ لَهُ مُ وَلَكُ مُ مِنْ المُنْوَالَ لَهُ مُ وَلَكُ مُ مُ اللَّهُ المُنْوَالَ لَهُ مُ وَلَا مُ مُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قال الكفرون إلى هذا النبور في ين والا كفرون إلى حكم الله الذي كالمتاولة المراد و الله الذي كالمتاولة المراد و الله الذي المراد و المرد و ال    | كدلوگول كو دراية اوران لوگول كو بشارت ديجة جوايان لآسة يدكدان كي لئة ان كرب كي پاس يزا مرتبد ب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| والارض في سِتَة آيَا مِنْ اللهِ مَوْ السّوى على الْعَرْشِ يُلدُّ الْكُورُ مَا مِنْ سَفَوْيِمِ  اور زعن كو جو دن عن بدا فرايا بحر دو فرق بر ستوى بوا دو بركام كالمير فراج به اس كى ابانت كالمَوْن العَيْرِ الْمُورُ اللهُ مُرْجِعَكُمُ اللهُ مُراكِعُ اللهُ مُراكِعُ اللهُ مُراكِعُ اللهُ مُراكِعُ اللهُ مُراكِعُ اللهُ مُراكِعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُراكِعُ اللهُ الله    | عَالَ الْكَفِرُونَ إِنَّ هِذَ السِّعِرَّمُ مِنْ السِّعِرَّمُ مِنْ السَّعَلَ السَّعَ السَّعَلَ السَّعَ السَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| والارض في سِتَة آيَا مِنْ اللهِ مَوْ السّوى على الْعَرْشِ يُلدُّ الْكُورُ مَا مِنْ سَفَوْيِمِ  اور زعن كو جو دن عن بدا فرايا بحر دو فرق بر ستوى بوا دو بركام كالمير فراج به اس كى ابانت كالمَوْن العَيْرِ الْمُورُ اللهُ مُرْجِعَكُمُ اللهُ مُراكِعُ اللهُ مُراكِعُ اللهُ مُراكِعُ اللهُ مُراكِعُ اللهُ مُراكِعُ اللهُ مُراكِعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُراكِعُ اللهُ الله    | كافرول نے كہا كه ب شك يه كل جاده كر ب با شيد تهادا مرب الله تعالى ب جس نے آسانوں كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الكرمن بعثى إذ فيه ذا كم الله را كم فاعبل وه افكات كون النه مرجع كم الكري النه مرجع كم الله من المنواد المنه الله من الله منه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وَالْكُرُضُ فِي سِتَافِ آيَامِ ثُمُ السَّوَى عَلَى الْعُرْشِ يُكَيِّرُ الْكَمْرُ مَا مِنْ شَفِيعٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الكرمن بعثى إذ فيه ذا كم الله را كم فاعبل وه افكات كون النه مرجع كم الكري النه مرجع كم الله من المنواد المنه الله من الله منه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اور زعمن کو چھ وان علی پیدا فربایا بھر وہ مرش پر ستوی ہوا وہ ہر کام کا تدبیر فرباتا ہے اس کی اجازے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جَمِيعًا وَعُدَ اللّهِ حَقًا إِنْ يَهُ يَهُ وَالْحَلْقُ ثُمْ يُعِينُ وَ لِيَجْزِى الْهَ يَنَ الْمَنْوَاوَ جَمِيعًا وَعُدَ اللّهِ حَقَا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال    | الكرمِن بَعْدِ إِذْ نِهِ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُلُ وَهُ أَفَلَاتَ لَكُوْنَ النَّهِ مَرْجِعُكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جَمِيعًا وَعُدَ اللّهِ حَقًا إِنْ يَهُ يَهُ وَالْحَلْقُ ثُمْ يُعِينُ وَ لِيَجْزِى الْهَ يَنَ الْمَنْوَاوَ جَمِيعًا وَعُدَ اللّهِ حَقَا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال    | بغيركوني سفارش كرف والأثيين ووالفرتها رارب بهوتم الك عبادت كرؤ كياتم نصيحت حاصل نيس كرت اى كي طرف تم سبكولوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عَمِلُواالطَّلِطِينِ بِالْقِسْطِ وَالْكِنِينَ كَفُرُوالَهُ مُرَابُ مِنْ حَمِيْمِ وَعَكَابُ<br>عِدَ مِن كَا اللهِ مِن الْأَمِن فَي مِن مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله | جَمِيعًا وُعُدَ اللهِ حَقًا النَّهُ يَبُلُ قُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيثُهُ وَلِيجُزِي الَّذِينَ الْمُنُواوَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عَمِلُواالطَّلِطِينِ بِالْقِسْطِ وَالْكِنِينَ كَفُرُوالَهُ مُرَابُ مِنْ حَمِيْمِ وَعَكَابُ<br>عِدَ مِن كَا اللهِ مِن الْأَمِن فَي مِن مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله | ا بالمائي في المعامدة من المراق المرا |
| ٱلِيُوْ لِيمَا كَانْوُ الْكَفْرُونَ °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عَمِلُواالصَّلِطِينِ بِالْقِسْطِ وَالْذِينَ لَفَرُوالَهُ مُشَرَابٌ مِنْ حَمِيدُ وَعَدَابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٱلِيُوْ لِيمَا كَانْوُ الْكَفْرُونَ °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یک عمل کے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے چنے کو کھوں ہوا پائی اور دردناک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عذاب بال وجب كدو وكفركرت تقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٱلِيْهُ بِمَاكَانُوْ ايكَفُرُونَ <sup>©</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عذاب ہال دجہ کا کرنے تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### توحيدورسالت اورمعاد كااثبات

قسف مدين : يرسورة يونس كى ابتدائى آيات بين اس كى ابتدا الله سے به جوزوف مقطعات من سے به بحث سورة بقره ك شروع من كرر مكل ب- اس كے بعد فرمايا تلك الله الكيكية (يدكاب محيم كى آيات بين) مغرين كرام نے مكيم كود معنى كيھے بين اول خوصك مة ليني محمت وائى كاب دوم بمعنى محكم بحر محكم كے دوم عنى بين اول بمعنى معبوط كداس كالفاظ اور كلمات اور طريقة بيان اور اسلوب كلام نهايت تى درجه بخت بورد درم امعنى به به كه

انوار البيان جدجارم

غیرمسوٹ ہے۔جنمفرین نے سمعی لئے ہیں ان کی بات کی بنیاد سے کسورة بوٹس میں کوئی آ بت منسوخ نہیں ہے ليكن چونكه صفت مضاف اليديعي الكتاب كي باور كماب سي قرآن مجيد مراد ب جوأن سورتوں پر بھي مشمل بےجن ميں آیات منسوخة الحکم بھی موجود ہیں اس لئے پہال میر عنی لیزا مناسب نہیں۔صاحب معالم النزیل (ص ۳۳۳ ج۲) نے لکھا ب كريكيم حاكم كم معنى مي ب يعنى بداس كماب كي أيات بي جونيملددين والى بين اس ك بعدلوكون كايك تجب كالله كروفر ما يا اوربطوراستفهام انكارى يول فرمايا أكان للتأليب عبس (الآية) كيالوكول كي لي يتجب كى بات بك ہم نے ایک آ دمی کی طرف وی مجیمی جوانیس میں ہے ہے؟ یہاں السنساس سے کفار عرب اور خاص کراہل مکہ مراد ہیں انہوں نے اول آواں بات پر تعجب کیا کہ آ دی کورسول بنایا گیااور دوسرے انہیں اس پر تعجب ہوا کہ ابوطالب کے بیٹیم کورسول منادیا کیا ان کے تعجب کی استفہام انکاری کی صورت میں تروید فرمائی کداس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکدانسانوں ك طرف أيس كى جن مى كى السال كومعوث فرماناعش اوسمح كى بالكل موافق بينا كماسين جس كفرداس ب مانوس موں اس بے قولی اور عملی طور پراحکام سیکھیں اور عمل کریں اس بادے میں مرید تو مٹیج کے لئے سورہ انعام کے پہلے ركوع كاتفسير ملاحظة فرمائيس. (ونوار البيان ٣٣)

اور دوسرا جو تنجب تماوه بھی بے وتو فی پرین تھا' بیلوگ بھتے تھے کہ کوئی بڑا بالدار رئیس اور چودھری نبی ہوتا جاہے تھا۔ چونکہ اہل دنیا کو دنیا والوں اق میں برائی نظر آئی ہے اور دنیا والوں عی کو آ مے برحانا جا ہے ہیں اس لئے انہوں ف البك جاملاند بات كى - مال ودولت كوالله كالمجوب بنده مون من كوئى بحى دخل نيس أور خصوصاً تبوت جوالله تعالى كا خاص فقل اورخاص عطیہ ہے اس میں بدو مکھنا کہ جے نبوت کی ہے اس کے پاس ونیاوی مال ومتاع ہے بانہیں سرایا ا حمالت اور جہالت ہے۔

تی می اخلاق عالید کامونا ضروری ہے جن کی دھوت الی الحق کے لئے ضرورت ہے الل دنیا اخلاق عالیہ ہے خالی اور عارى موتے بيں ان كوكيے نبوت دى جائے كم جس كواللہ نے نواز ديا اس سے كون آ مے بوجے والا براللہ نے جس كو چاہا نبوت درسالت کے مرتبہ سے سرفراز فر مادیا اس میں کسی کواعتر اض کرنے کا کوئی حق نبیں <sub>۔</sub>

يجي ابوطالب كاينتيم جس كى نبوت ورسالت يرعرب كے جائل معترض مورب منے اللہ نے اے اتنی بلندي دي كہ جس کے سامنے فرشتوں کی بلندی بھی پیچے رہ مخی-اس بیتیم ابوطالب کی دعوت پورے عالم میں پھیلی اس کی اُمت کے قبضہ میں بوے مما لک آئے عرب اور عجم نے اس کا دین تبول کیا اقیصر و کسری کے تزانے است کے قدموں میں عاضر ہو گئے پرانی ممام آسان كى كمابول كواس كماب في منسوخ كرديا جوابوطالب كيتيم برنازل بوئى اورتمام إديان منسوخ بوصح \_ \_ یتی که ناکرده قرآن درست کت خانۂ چند کمت بھست

مرنی اکرم منطق کوابیا کام بتایا جو بحثیت نی اور دسول مونے کآپ کے سروکیا گیا تعااور فرمایا آٹ آنٹیز القائق وَيُضِوا الْمِنْ الْمُنْوَاكُ لَهُمُ وَلَا مُوسِدَقِ عِنْدُ رَبِعِهُ - كرجس فض كارسالت اور نبوت يرتجب كردب إن العاجم في ال ہات پرما مورکیا کہلوگوں کوڈ رائے (کہ جونا فرمان ہوں کے دہ عذاب میں جتلا ہوں کے ) اور یہ کہ جولوگ ایمان قبول كرين اليس اس بات كى بشارت دين كدان كرب ك ياس ان ك لئ بوامرت بالفظ قدم تو ياؤن ك لئ بولا

جاتا ہے جونکہ انسان کی مسلسل سعی اور تمل ہیم بیں قدم کو استعال کیا جاتا ہے اس لئے بلند مرتبہ بتانے کیلئے لفظ قدم صدق استعال فرمایا 'صدق چائی کو کہتے ہیں ''قدم صدق'' سے بچائی کا قدم یعنی وہ مرتبہ مراد ہے جس کے لمنے بیس کوئی شک نہیں ۔ سور پر قرمی ارشاد فرمایا ہے۔

اِنَّ الْمُثَقِّقِينَ فِي مُلْمَةِ وَتَكُونِ مُقَعَدِ صِدُقِ عِنْدٌ مُلِيدِ وَمُقَعَدِ لَهِ لَا شَبِرَ فَى لَوك بِالْحَجِول اورنهرول مِن بول الله الله تَقوَى كَدِمِ الله الله تَقوى كَدَمَ الله مَن قدرت والله باوشاه كه پاس بول كه وبال الله تقوى كه مقام كو مقعد صدق سقير فريايا الله تقوى كه مقام الله والول كه لي قدم صدق اور مقعد صدق الله بونا جائية -

مُنَّمَّةُ المُنَسَوىٰ عَلَى الْمَعَوُمْنِ ( مُحرَّمُنُ رِمستوى بوا ) استواعِلَى العرش كے بارے بين مُورة اعراف كي آيت اِنَّ رَبِّكُمُ اللّهُ الْذِي ( ركوع ٤ ) مِن ضروري مضمون لكوديا كيا ہے۔ وہاں ملاحظة فرماليس ۔ ( انوار البيان ص ٢٣٨ج٣ ) پر فربایا یک بر الامر الامر الدتوائی تمام اس کی تدبیر فرماتا ہے ) سورة اللہ سجدوش فرمایا یک بیر الامر مِن السّمانی اللّی الارْضِ (ووا سان سے لے کرزشن تک برامری تدبیر کرتا ہے) لیخی تمام اموراس کی تدبیر کے مطابق اور حکمت کے موافق اوراکی کی قضاء وقد رکے مطابق وجودش آتے ہیں۔ قبال صاحب المووج والمصراد بسم هاهنا التقليد المسجدادی علی وفق المسحد حدة والوجه الاہم الاحمل الحرج ابو المشیخ وغیرہ عن مجاهد ان المعنی یقضی الامر والمعراد بالامر امر المکائنات علویها وسفلیها حتی العرش اللی آخر قال (صاحب روح المعالی فرات جی بہال مراوه و تقدیم الله به جو کہ حکمت اللی کے موافق تمام وکال طور پر جاری ہے۔ ابوائش و فیرہ نے معرات کی بہال مراوه و تقدیم الله به جو کہ حکمت اللی کے موافق تمام وکال طور پر جاری ہے۔ ابوائش فرقیم و خشرت مجابد سے الله امورکا فیصلہ فرماتے ہیں اورام سے مرادکا کنات کا معالمہ خواہ آسانوں کے یا زمینوں کے معالمات حتی کے عرش محی کے اس کا معنی سے سے الله تعالی امورکا فیصلہ فرماتے ہیں اورام سے مرادکا کنات کا معالمہ خواہ آسانوں کے یا زمینوں کے معالمات حتی کے عرش محی

مَا مِنُ شَفِيْعِ إِلَّا مِنْ مُ بَعَدِ إِذُنهِ ﴿ (اس كَى اجازت كَ بِغِيرُونَى بَعَى سَفَارَشَ كَرِ فَ وَالأَمِيسَ بِ) اِس كَ حَمَوهِ عَس كَى كُوسَفَارْش كَرِ فَى جَراُت وَجِمت بَيْسُ إِل وَهِ جَسِ اِجازت ويد بِ وَى سَفَارْش كَر سَكِ كَا اوريه سفارش عرف اللَّ ايمان كَ لِنَهُ بَوكَي سِودَ مُون عِس فَرِماياً مَا لِلظَّلِينِينَ مِنْ مَعِينِهِ وَلَا مَيْفِينَ فِي الْعَلْم نِهُونَى سَفَارْش كَرِ فِي وَالا ہوگا جَس كَى بات مانى جائے )

اس کے بعد الل ایمان والل تفرکی جزا کا تذکرہ فرمایا: ایکٹیزی الکذیئی آمنٹواؤ عید العصول بین بالقید ملے (تا کہ الله ان کو کوں کو انساف کے ساتھ جلہ دے جوائیان لائے اور نیک کس کے ) والکڈیٹن کفکڑوا لیٹ نیرکٹراٹ بڑن تھے بیرو قسما آبات ان کو کون کون ایکٹرٹر کیما کا انوان کے لئے دروناک اکرٹیٹر کیما کا انوان کے لئے دروناک

عذاب باس وجرے کہ وہ کفر کرتے تھے) سورہ محمد میں اس کھولتے ہوئے گرم پانی کے بارے میں فرمایا ہے و اُستُخوا مَآء میں اُفقاع اُمن آرِغَهِ (اوران کوگرم پانی چانیا جائے گا۔ جوان کی آئتوں کوکاٹ ڈالے گا)

# هُوالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءٌ وَالْقَمْرُ نُورًا وَقَدَّدُهُ مَنَاذِلَ لِتَعْلَمُواعِدَ

الله ده ہے جس نے سورج کو روشی بنایا اور جاند کو تور بنایا اور اس کے لئے منزلیس مقرر فرما دیں تا کہ تم برسول کی گنتی

السِّنينَ وَالْمِسَابُ مَا حَكَنَ اللهُ ذَالِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَعِدُ لَ اللَّالِي لِعَوْمِ

جان لواور حساب كومعلوم كراؤيه جيزي الشدية حق على كرساته بيدا فرماني بين وه جائة والول ك ليتعميل كساته وثنانيال بيان

تَكُلُمُونَ ﴿إِنَّ فِي اغْتِلَافِ إِلَيْلِ وَالنَّهُ إِو وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ

فرماتا ہے بہتک رات اورون کے ایک دوسرے کے بعد آئے جانے ہی اور جو کھاللد نے آسان اور شن میں عداقر مایا ہے

ڵٳۑؾٟڵؚ**ڡۜٙۏٛم**ٟێؾٞڰؙۏ۬ؽ<sup>؈</sup>

ان میں ان لوگوں کے لئے دلائل ہیں جوڈر تے ہیں۔

# اللّٰد تعالیٰ نے سورج اور جا ند کوروش بنایا' منز کیس مقرر فرما ئیں تا کہتم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو

طرف راجع ہے۔اور عربی محاورات بناویل کل واحد اس طرح معمیری لوٹانا دُرست ہے۔بہر حال اللہ تعالی نے مشس وقر دونوں کی رفتار کے لئے منزلیں مقرر فرمائی ہیں انہیں منزلوں کو و مطے کرتے ہیں اور ان کے لئے جو صدود مقرر فرمائی ہیں ان ے آ مے بیس نکل سکتے ما عما بی منزلیس انتیس یا تعمی دنوں میں قطع کرتا ہے اور جب و مغرب کی طرف ہے بصورت مال ل طلوع موتا ہے تو ممین شروع موتا ہے۔ آفاب کی معی منزلیل مقرریں۔وہ مقررہ صدود کے اعمد می سفر کرسکتا ہے۔ سورہ ليسن مرفرطيه وطلقه كغرف الشنكولقا فالعنقفية والعزنة العرلية والقسرة كأذنه متالات فيعاد كالفاد عون افقويته والتعش كتبين لَهَا أَنْ ثَنْ ولَهُ الْقَدُّو لَا النَّهُ النَّهُ إِلَى وَكُلُّ فِي فَلَكِهِ يَسْبَعُونَ (اورا آلاب الينة محاندي طرف جلنا ربتا بيدي مقرر كرويتا ا اس كاجوز بروست بعلم والاستاور بم نے جاند كے لئے منزليل مقرركيس بهال كك كدو وايدار وجاتا بي بيسے مجود كى رانی مبنی شد آناب کی مجال ہے کہ جا مرکوجا مکڑے اور شدرات دن سے پہلے آسکتی ہاور دونوں ایک ایک دائر وہی تیر رہے ہیں )اللہ تعالی نے شمس وقر کو پیدا فر مایا ان کوروشی دی ان کے لئے منزلیس مقرر فرما کیں۔ بداللہ تعالی کی قدرت کاملہ اور وحداثیت کے دائل میں سے ہے مجرجومنزلیل مقرر فرمائیں اس سے بندول کا بینع بھی متعلق فرما دیا کہ وہ ان کے ذريدر معلوم كريعة بين كرفلال معالمه يامعام وكوكت برس كررمك اورميعاد يورامون بي كن برس باتي بين \_ آقاب ک منازل کا پیدنو اہل رصد کوئی ہوسکتا ہے لیکن جا ندے طلوح اور غروب اور محضے بوصفے سے عام طورے تاریخ کا پیدیش جاتا ہے بڑھ الکھا شہری دیماتی برخص آسانی سے مہینے کی ابتدا مادرا نتا مجد لیا ہے اور شرعا احکام شرعیہ ی جا تا ہے مہیوں عی کا انتبار کیاجاتا ہے ذکو ہ کی ادا لیکی بھی جا عمق کے اعتبارے بارہ مینے گزرنے برفرض ہوتی ہے اور رمضان کامہینہ بھی چاندہی کے صاب سے پیچانا جاتا ہے جو قری سال کا لوال مہینہ ہے اور جے بھی جائد تی کے صاب سے ذی الحجہ کی لویں تاریخ کومونا ہے عدت کے معتول بیں بھی جا ند کا اعتبار ہوتا ہے۔ای لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ جا ند کا حماب باتی رکھنا فرض کفاریے۔( محود نیاوی معاملات میں تعمی سال ہے صاب رکھا جائے تو بیعی جائز ہے )

پر فرمایا مناخکن الله دلاک إلايالیکی (الله تعالی نے بير نير مي بول عن بيد انہيں فرمانی ميں) ان کی محلیق میں بوی بوی شمسیں میں۔

يُكْتَوَسَلُ اللَّايِةِ لِقَوْمِ لِيُعْلَمُونَ (الله تعالى وأش مندول كے لئے خوب واضح طريقه بردلاك بيان فرماتاب) كيونكه جو بيعلم بين يا بيعلمول كا طريقة افقيار كے ہوئے بين وہ ان دلائل سے مستفيد نبين ہوتے بحرفر مايا:

اِنَ فِي اخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهُ لُو وَكُمْ عَلَى اللّهُ فِي النّهُ فِي النّهِ لِعَنْ وَيُنْ الْمُلُوتِ وَالرّبَضِ النّهِ لِي النّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ مِي جِوْرِي عَلَى إِيدَا فَرِ اللّهِ بِي النّهُ وَاللّهُ عِي اللّهُ عِيلًا فَرِيلًا مُوجُود بِ أَن كا عَدِد وَن كَا اللّهُ عِيلًا اللّهُ عِيلًا اللّهُ عِيلًا اللّهُ عِيلًا اللّهُ عِيلًا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

جومكرين بين ندان من تقوي ايمان بنديقين برياوك ولاك سعمار اورستفيد يس وقد إِنَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ مَا وَرَضُوا بِالْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالْكَذِيْنَ بلاشبہ جونوگ ہمارے باس آنے کی اُمید تبیں رکھتے اور وہ وتیا وانی زندگی پر رامنی ہو سکتے اور اس پرمطمئن ہو سکتے اور وہ لوگ خرعَنَ إِينِيَاعْفِلُونَ ﴿ أُولِيكَ مَأُوْمَهُمُ النَّارُبِمَا كَانُوْ الْكَلْسِبُونَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ جو اماری آیات سے عافل میں ایسے لوگوں کا محکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے بے شک جو لوگ المنوا وعبدلواالصليات يفديه مرابه مريان مانه مزتجري من تخيه ایمان لائے اور نیک عمل کے ان کا رب اکمے ایمان کی وجہ سے آئیس راد تا دے گا' ان کے نیے الْأَغُلُولِ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ وَعُولِهُ مُوفِيهُ اسْبُعْنَكَ اللَّهُ مَرَوَتَعِنَيَّتُهُ مُوفِيهُ نبری جاری ہوں گی۔لعت کے باغوں میں ہول سے ان میں انکی یہ بات ہوگی کہ اے اللہ ا تو پاک ہے اور اس میں ان کا تحیہ

سَلَّمُ وَاخِرُدَعُونِهُمُ إِنِ الْحَبُثُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ أَ

سلام بو گا اور ان کی آخری بات المُسَلَّدُونِ الْعَلَیْنَ بو گا۔

# اہل کفر کی سز ااوراہل ایمان کی جزا

قصصیو: ان آیات میں اوّل توان لوگوں کے لئے وعید ذکر فرمائی جنہیں قیامت کا اور وہاں کی پیشی کا کوئی کھی نہیں وہ دنیا ہی کوسب کی سیجیتے ہیں اور پوری طرح دنیا ہی میں جی لگار کھا ہے۔اوراس دنیا دالی زندگی سے خوش ہیں ایسے لوگ اور و ولوگ جواللہ کی آیات سے غافل ہیں ان کے بارے ہیں فر مایا کدا ہے اعمال کی وجدے بیلوگ دوز خ میں داخل ہوں کے دوزخ اٹکا ٹھکانہ ہےانہوں نے اعمال ہی ایسے کئے جوانہیں دوزخ میں لے جائیں۔ پھراہل ایمان کو بشارت دی اور فر مایا کہ جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اللہ تعالی ان کے ایمان کی وجہ سے آئیں جنت کی را وہنا ہے گا بیعنی جس طرح انبیں ونیا میں ہدایت دی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ای طمرح آخرت میں ان کو جنت میں جانے کا راستہ بتا دے گا وه اچي اچي راه پر چل کرا ہے اپنے منازل وساکن ميں بي جا كيں ہے۔

حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جنتی وہاں اپنے اپنے مگروں کا راستداس سے زیادہ بچیا ننے والے ہو نگے جیسا کہ ونیایس اپنے اپنے کھروں کاراستہ پہچانے تھے۔ بیرحفرات باغوں میں بوں کے جوجین اور آ رام کے باغ ہوں گے ان کا تحيد ملام موكا اورآ خرى بات المحتند بلهورت الغليدين موكى ملاقات كوفت جودُ عائد كمات اداك جات بين أنيس تحيد كهاجاتا ہے۔ بيٹے ہوئے بائيس كرتے رہيں كے اور الله كى باك بيان كريں كے يعن سبطنك الله عَرَ كہتے رہيں كے ادراً فريس أيك دوسرے سے رُخصت ہوں معلق بول ميں مح الحسند الله وَت العَلَيم فَيَ (سب تعريفي الله مح لئے بي

جوتمام جهال کاپر وردگار ہے)امل جنت اللہ تعالیٰ کی تبلیج اور تحمید علی بمیشداور جرونت مشغول رہیں سےاور وہاں کی زندگی کی بقا مکا ذریعے تبلیج اور تخمید میں ہوگا۔

می مسلم (ص ۲۵ ت ۲۰ می برے بیله مون النسبیح والنحمید کما تلهمون النفس ای تیج اور تجمید الله می التیج اور تجمید الیے الله می النفس ای تیج اور تجمید الیے جاری ہوگا ہیں اس کے زفتوں کی مشخولیت انہیں جی اس کے زفتوں کی مشخولیت انہیں تیج اور تحمید سے قافل کرے گی جے فرشے تیج وقید میں گے ہوئے تمام کام انجام دیے ہیں جن کا آبیں تھم ہوتا ہا ای فرح الل بنت ہروقت می اللہ کی تیج اور تحمید میں مشخول ہوں ہے۔ وہاں کی نعتیں اور جیب چزیں معاند کریں گے والے کی تعتیں اور جیب چزیں معاند کریں گے وال کی تعتیں اور جیب چزیں معاند کریں گے وال

تغییراین کیر(م ۴۰۹ ق۲) می معزرت این جرت کے فقل کیا ہے کہ جب کوئی پرندہ گزر رہا ہوگا اور اہل جنت کو اس کے کھانے کی خواہش ہوگی تو وہ سنبخانک اللّٰهُمّ کہدیں گے ان کی خواہش کے مطابق فرشتہ اے عاضر کر دے گا اور جب فرشتہ آئے گا تو سلام کے الفاظ ادا کرے گا جس کا وہ معزات جواب دیں گئے جب وہ اپنی خواہش کی چیزیں کھا کیس کے تو اخیر میں انگفتہ آیڈ کو دُنی الفلیمین کمیں کے۔

لفظ دعویٰ کا ترجمہ مطلق کلام بھی کیا گیا ہے اور بعض مغمرین نے کی چیز کے طلّب کرنے کا معنی بھی لیا ہے اور بعض حضرات نے دعا وکا ترجمہ بھی کیا ہے جس کا مطلب سے کہ جب الشاقعائی سے دعا وکریں گے واللہ کی تیج بیان کریں گے اور دعا و کے ختم پر آنکھنڈ بلو تھن الطفی بیان کریں گے ہے تینوں معنی الفت عربی کے اعتبار سے ورست جیں اگر وعا و کے معنی میں لیا جائے تو مطلب میدوگا کہ ان کے لئے کسی چیز کی کی تو نہ ہوگی جو اپنی ضرورت کے لئے دعا و ماتکس کیکن تلذ و کے طور مراورت اور میں بھالانے کے لئے وہ حضرات دعا مانگا کریں گے۔

بيد جوفرها وَ مَعَدِينَهُ مَ فِيهَا سَلامُ اللهُ اللهُ عَن رَبِّ وَجِنْمِ الفاظ مَل برسلام آهي الله تعالى كالرف ي كان برسلام آك كا جيها كرموره ليمن شرفرها مسلام فولا مِن رَبِّ وَجِنْمِ اورفرشت محى ان برسلام كرتے ہوئے وافل جوں كے جيها كه مورة رعد على فرمايا: وَكُلْكُوكُ فُهُ لُهُ فُلُونَ عَلَيْهِ فُرِقِ فَلِي بَلْ سَلَاعً كَذَيْ كَافَ يَا اَمْ بَر ايك دوسرے كوسلام كريں كے جنت وار السلام ہے وہاں سلام على سلام ہے مورہ واقعہ على فرما يا لايستمنفون فيا الكور واقعہ على فرما يا لايستمنفون فيا الكور والله على مرابع كريا وواس على كون الله عن سلام عن سل

وكُو يُعِيِّلُ اللهُ لِلنَّالِسِ الشَّكَ اسْتِعِمَالُهُ مِي الْمَايُرِ لَقَضِى الْيَهِمُ اَجِلُهُ مُرْفَانُ وُ الْكِنْ يُن وَمَا كُونُهُ وَكُونِ رِنْسَانِ وَاقْعَ كُونَ عُرِيمِهِ وَكُونَ مِلانًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَاعِ

## انسان جلد باز ہے مصیبت میں اللہ کو یکار تا ہے اور عافیت کے وقت بھول جاتا ہے

عذاب کی جلدی مجانے کے باوجود جلدی ندآ ٹااس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عذاب کی وعید تجی نیس بلکہ وعید تجی ہے لیکن عذاب اس ونت واقع موكاجب الله تعالى كي عكمت متقامني موكى بسورة عكبوت من فرمايا: وَبَهُ تَعِيدُونَكُ بِالْعَدَابِ وَلَوْلَا أَجُلُ مُسَمَّى لَيَاءَهُ مُ الْعَدُابُ وَلِيَ أَنِيكُمْ مَعْمَةُ وَهُ وَلِي يَعْفُرُونَ (اوروه آب عي جلد عذاب آن كا تقاضا كرت میں اور اگر میعاد معین نه ہوتی تو ان برعذ اب آچکا ہوتا اور البتہ وہ ان براجا تک آ جائے گا اور ان کوخبر بھی نه ہوگی ) اور سور ہ ص من فرمایا: وَقَالُوارَبَنَا عَجُلَ لَنَا قِطْنَا فَلِلَ يَوْمِ الْمِسَابِ (اورانبول نے كہا كداے مارے رب صاب كون سے بہلے ہارا حصہ ہم کودیدے ) ان لوگوں کا مطلب بیتھا کدا گرقیامت آئی ہی ہے تواس کے آنے کے انتظار کی ضرورت نہیں اس دقت جوعد اب دیا جائے گاوہ ہمیں امی مطلوب ہے جنہیں ایمان لا تاہیں ہوتا وہ اسک ہی جابلانہ با تیس کرتے ہیں۔ اس كے بعدانسان كى أيك اور بيدائى بيان فرمائى جواسكى طبيعت تى موتى بدارشا وفرمايا وَإِذَاسَسَ الْأِنْسَانَ الضُّوَّدَ عَامَلًا لِمُنْهَ أَذَ قَالِيدًا أَذَ قَالِها الرجب انسان كوتكليف ميني بوتوجميل ليني جوع بيني جوء اور كمرر بوع يكارتا ب-فكنا أعظفناعنه ففرة مَوْكان لَوْيدُ عُنا إلى في منته في حب بم اس في تكليف دوركردية بي تواليد اليدكر رجاتا ب كد كويا اس نے تکلیف پائی جانے برہمیں بکارائی ندتھا۔ بیطنمون قرآن مجید کی دیگر آبات شریعی وارد مواہے۔ سور و زمر میں فرمایا وَإِذَا مَكُلُ الْإِنْكَانَ مُكُرِّدَ عَالِيَهِ مُنْفِيكًا إِلْيَهِ فِنْهُ إِذَا مَتَوَالَ بِنَعْهُ فِنَهُ فَي مَا كَانَ يَدْعُوَّ الْإِنْكِ وَمِنْ فَبْلُ وَجَعَلَ فِنُو الْفَالْمُ لِلْعَالِيَهِ فَي الْمَالِيةِ فَي الْمَالِيةِ فَي الْمَالِيةِ فَي الْمَالِيةِ فَي الْمَالِيةِ فَي الْمُنالِقِيقِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَيْلِقُ اللَّهُ فَي اللّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (اور جب انسان کوکوئی تکلیف سی جاتی ہے تواہے رب کو پکارنے لگتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے مجرجب وہ اے اپنے پاس سے نعت عطا فرما ویتا ہے تو اس سے پہلے جس کے لئے پکارر ہا تھا اے بعول جاتا ہے اور اللہ کے لئے شریک بنانے لگاہے تا کہاس کی راہ ہے دوسروں کو کمراہ کرے ) مجرانسان کاریمی عراج ہے کہ صدودے آھے برحتاجلا جآتا ہے گناہ کے کام کرتا ہے اور گناہ کے کاموں کو اچھا بھی مجتا ہے جیسا کدارشا وفر مایا گذیاد زُنِن اِلْمُسْرِونِين مَاعَاتُو اِلْعَسَاكُونَ (ای طرح صدے بڑھ جاتے والوں کے لئے وہ کام مزین کردیے محے جودہ کرتے ہیں)

قا کرہ: آ ہے۔ شریفہ کے مضمون ہے دو ہائیں معلوم ہو کی اقل بیرکیٹری دعائیں ماتنی چاہئے انسان شرک یمی وُعا کرتا ہے اور خیرکی بھی دعا کرتا ہے۔ اور دونوں کی تجوابیت کے لئے جلدی مجاتا ہے اللہ تعالی ایل عکمت کے مطابق دعا کیں قبول فرماتا ہے شرکی دعا جلد تجوابیت نیس یاتی 'اور خیرکی دعا محموماً جلدی قبول فرمالیتا ہے مؤمن بندوں کوچاہئے کہ

القال البهوى في معالم التنزيل (ص ٢٣٣٥) معنداه لو يعجل الله الناس اجابة دعاتهم في الشو والمسكروه استعجالهم بالنوري كما يحبون استعجالهم بالنور لقضى البهم اجلهم اى لا هلك من دعا عليه واصاته اهـ، وفي روح المعاني (ص ١٨٤٦) والاصل على ما قال ابو البقاء تعجيلا مثل تعجيلهم طحدف تعجيلا وصفته المعضافة واقيم المعضاف اليه مقامها. اهـ (علام بنوى منالم على تعجيلا مثل تعجيلا مثل تعجيلا أكر الله تبال شراور تكيف ومعالمه على على ان كا عام المعضاف اليه مقامها. اهـ (علام بنوى منالم على تعجيلا كالمتى بيه كم الله تبال المعضافة واقيم المعضاف اليه مقامها. اهـ (علام بنوى منالم على تعجيلا على الله تبال المعضاف المعلى المعضاف المعادية المعادية

شریعن تقصان مرض و تکلیف کی دعاند کریں۔ معترت جابر رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا کرتم اپنی جانوں کے لئے اور اپنی اولا د کے لئے اور اپنے اموال کے لئے بدؤ عاند کیا کرواییا نہ ہو کہ بید دعا تولیت کی گھڑی میں کریٹھواور تمہاری بید ڈ عاقمول ہوجائے۔ (رواہ سلم) دعا بھیٹے خیر کی کرے اور جلد کی نہ مجائے۔

معرت الوجرية بروايت بكرسول الله و المائدة المنظمة المائدة المائدة الله المنظمة المائدة المائد

اس کے بعد فرمایا وَلَقَدُ اَلْفَالُونَ مِنْ فَلِلْمَلْفِ (اللّهِ بَيْنِ) فِينَ ہم نے تم سے پہلے بہت ی جاموں کو الاک کیا۔ جَبُدانبوں نے ظلم کیا اور ان لوگوں کے پاس ان کے رسول کھلے ہوئے دلائل کے کرآ ئے۔وہ ایمان لانے والے نہ تھے لِنداوہ ایمان نہ لائے (جب وہ ایمان نہ لائے تو آئیس ہلاک فرمادیا) ہم تحریمن کواس طرح بدانہ دیا کرتے ہیں۔

اس آیت بی محرین کو عبیہ بر محارے دھیل دینے سے بید بھولوک عذاب ندآئے گا گزشتہ اقوام کی تاری اور انگی سرکھی اور نافر مانی اور پھران پرعذاب آنے کے واقعات سے جبرت ماصل کرلو۔ عذاب الجی سے بے فکر ہوجانا بہت بوئ تا مجی ہے فتق ممالک میں وقد وقد سے عذاب آثار بتا ہے پھر بھی آ کوفیش کھولتے۔

چرفر مایا اُنَعَبَ مُنْ اَلْمُنْ مُنْ اَلْمُنْ مِنْ اَنْعَا مِنْ اَنْعَا مِنْ اَنْعَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ م گزشتہ قومی ہلاک ہوگئی ان لوگوں کی مکوشی سلفتنی خاک بین ل کئی تغییرات پر باد ہو کی منصوبے خاک می لمے جود نیاوی تر قیاں کی تھیں دوسٹ تم ہوئی ان کی جگداب موجود داقوام دنیاجی آیاد ہیں۔ مکوشی ہیں دولتیں ہیں یاوگ پرانی قوموں کے خلفیہ ہیں مینی ان کے بعد زمین میں ہے ہیں اور زمین میں انہیں اقتدار طا ہے۔ بیخلافت اس کے نہیں ہے کہ دنیائی کوسب کچھ بھیں اور دنیائی کے لئے مریں اور جیس اور دنیا میں فساد کریں بیخلافت آز مائش کے لئے دی گئی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لیکنٹ کی کھی تھی گئون ۔ تاکہ ہم دیکھیں کہتم کیے کام کرتے ہو۔ آگر گزشتا متوں کی طرح فساد کیا اللہ کی کماب کواللہ کے رسول علی کو جنٹا یا کفر میں اور بدا تمالیوں میں گئے تو آز مائش میں فیل ہوں سے اور عذاب کے ستی ہوں ہے۔

جعزت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا کددنیا بیشی ہے۔ ہری بحری ہے۔ اور بلاشباللہ اس میں تمہیں پہلے توگوں کے بعد بسانے والا ہے سووہ دیکھے گاکہ تم (ونیا میں) کیا کرتے ہوسوتم دنیا ہے ہواوہ میں اس کے اور بلاشباللہ اس کے اور عورتوں کا فقنہ تھا۔ (رواہ سلم) بچو اور عورتوں کا فقنہ تھا۔ (رواہ سلم)

وَإِذَا تُعَلَىٰ عَلَيْهِمْ الْمَاتَ الْعِنْ فَقَالُ الْمَنِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا الْمُتِ الْعُرْانِ عَيْرِهِ لَا اللّهُ الْمَالِينَ عَيْرِهِ لَكَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

منکرین کی اس بات کا جواب کہ دوسرا قرآن لے آھیے یا اس کو بدل دیجئے

قن مديو: معالم التزيل (ص ٣٠٤ ج٢) من مطرت قاده القل كياب كه وَإِذَا تُنطَى عَلَيْهِمْ المَّرَكِين مَه مراد بين ادريب فقل كياب كه الل مكه من سه يائح آدميول في آخضرت سرورعالم عَلَيْكَ سه يول كها تها كها كراكراً ب جاہتے بين كه بم آب برايمان ليا أكين و آب اس قرآن كه علاده دوسراقران ليا كيم جس بين لات ادرم كا اور منات كي عبادت جوز نه كا تهم نه جوادران بنوں كا برائي كراتھ ذكر بھي نه بواكر الله تعالى في اليك آيات نازل نبيل ك ہیں تو آپ اپنے پاس سے بنا دیں یا اس قرآن کو بدل ہی دیں۔ آیت عذاب کی جگدآیت رحست کھودی اس پریا آیت عذال ہوئی جن پاپٹی آ دمیوں نے بیاب کی تھی ان کے نام بیابی (۱) عبداللہ بن امید (۲) ولید بن مغیرہ (۲) کر بن حضص (۲) عمر دین عبیداللہ بن البی تیس (۵) عاص بن عامر بن جشام ان کو گوں کی اس بات پر آیت بالا نازل ہوئی کہ جب ان پر ہماری واضح آیات خلاوت کی جاتی ہیں تو جونوگ ہماری ملا قات کی امید کیس رکھتے (لیمی آخرت کو ٹیس مائٹ کی بول کہتے ہیں کہ آپ اس تر آن کے علاوہ دومراقر آن لی آئے یا اسکو بدل دہتے آپ فرماد ہیں کہ میں بیٹیس کرسکنا کہ اپنی سے بدل دول میں تو صرف وی کا پابند ہول ایری طرف جودی آئی ہاری کا اجامی کرتا ہوں نہ اپنی اس کے کہ کہ سکتا ہوں نہ اپنی اس سے بدل دول میں تو مرف وی کو بدلنا بہت بڑا گناہ ہے میں تمہیں جسے اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں ایس مرف بہنچانے کا ہے اپنی سے قراتان بنا نے کا نیس ہے جس تو اللہ کا مامور ہوں اللہ کا مور ہوں اللہ کا نیر ہوئی کرتا ہوں وہ نہ جاہتا تو جس تھی اللہ کا ایری کو وہ نہ جاہتا تو جس تھی ہوں نا فرمانی کروں تو عذاب میں جتال مور ہوں اللہ کے تقم وہ نے برتم کو آگی کیا بات ایری وہ نہ جاہتا تو جس تم پراس کی حوال کا تدری کی تو برات وہ نہ جاہتا تو جس تم پراس کی حوال میں در تا ہوں وہ نہ جاہتا تو جس تم پراس کی موالہ کا مامور ہوں اللہ کے تقم وہ نے برتم کو آگی کتاب سنا تا ہوں وہ نہ جاہتا تو جس تم پراس کی حوال ماند بردہ تم پر براس کی حوال میں در تا تا ہوں وہ نہ جاہتا تو جس تم پراس کی حوال میں در کرتا اور نہ دو تمہیں بتا تا کہ بیاللہ کی کتاب سنا تا ہوں وہ نہ جاہتا تو جس تم پراس کی کتاب سنا تا ہوں وہ نہ جاہتا تو جس تم پراس کی حوال میں دیت نہ کرتا اور نہ دو تمہیں بتا تا کہ بیاللہ کی کتاب سنا تا ہوں وہ نہ جاہتا تو جس تم پراس کی حوال میں میں کا تو براس کرتا ہوں دور تھیں بتا تا کہ بیاللہ کی کتاب سنا تا ہوں وہ نہ جاہتا تو جس تم پراس کی کتاب سنا تا ہوں وہ نہ جاہتا تو جس کی کتاب سنا تا ہوں وہ نہ جاہتا تو براس کی کتاب سنا تا ہوں وہ نہ جاہتا تو جس کی کتاب سنا تا ہوں کو تا تو براس کرتا ہوں کی کرتا تو بران کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا تو بران کی کرتا ہوں کرتا ہو

خاطبین کویدد کینااورسوچنا چاہئے کہ پی عرصہ دراز تک تمہارے اندر مہابوں بعنی اسی سرز مین پر چالیس سال تک زندگی گزاری ہے اس دوران میں نے بھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی بوں اور جھے پراللہ نے کتاب نازل فر مائی ہے۔ اگر میں اپنے پاس سے بنا کرکوئی بات کہنا اور اپنی بات کواللہ کی طرف منسوب کر کے تمہارے اندرا پنا کوئی مقام بنانا چاہتا تو اس سے بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا' جب بیر میرا کلام نہیں ہے تو اس میں کیسے ترجیم کردوں؟ تم جھے سے کہتے ہو کہ میں اپنے یاس سے بنا کرلے آؤں' کیاتم بھی نہیں دکھتے۔

آخر میں فرمایاس سے بڑھ کرکون ظالم ہے جواللہ پر بہتان بائدھے یا سکی آیات کو جنلائے اللہ کارسول جھوٹ نہیں بول سکتا اور اپنی بنائی ہوئی بات کواللہ کی طرف منسوب نہیں کرسکتا۔ ہاں تم لوگ جواللہ کی آیات کو جھٹلارہے ہو بیظلم تہماری اپنی جانوں پر ہے اور سرایا جرم ہے آیک آلا یُعظیم اللہ بیر موق ( بلاشہ جرم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے )

 ويعبُنُون فِن مُون الله ما لايعترهُ مَو لاينفعهُ مَو ويقُولُون هَوُلاَ شفعاً وَلاَ الله ما لايعتره مَون الله على المنظمة المارد الله على المنظمة المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظمة المن المنظمة المن المنظمة ال

#### مشرکین کی گمراہی'اوران کے قول عمل کی تر دید

عضوی ہیں: ان آیات میں اول قو مشرکیوں گا گرائی کا تذکرہ فر مایا کہ پراوگ اللہ تعالیٰ شائنہ کی تو حید کو چھوڈ کر غیرالشکی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں ان میں بعض جا ندار بھی ہیں جیسے بعض حیوانات اور بے جان بھی ہیں جیسے اصنام واو جان بینی بین اور ہے۔ ان باطل نفح اور ضرر پہنچا کے سے بالکل عی عامز ہیں جون خرر کہ بھی نہ بہنچا سکے اس کی عبادت کرتا اور اپنے خالق کو چھوڑ تا بہت بوری جمافت ہا اور بہت دور کی گرائی ہے۔ جب مشرکیوں کو آئی گرائی پر مستار کی اور کہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ جب مشرکیوں کو آئی گرائی پر عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ بیالت سے بیکٹے تکالائد ہمارا اصل مقصود تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔ ہم ان چیز ول کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ بیالت سے ہماری سفارش کردیں کے گرائی پر جینے اور شرک پر باتی رہنے کے لئے شیطان نے مشرکیوں کو بین تا کہ مشرکیوں یوں بھتے رہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانچ ہیں اور شرک کرنے سال کے کرتے ہیں کہ مشرکیوں کو بی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانچ ہیں اور شرک کرنے سال کئے اس لئے اللہ تعالیٰ کہ کھواری کا اس نے تھم ویا ہوا وار جن کے کرنے کا اس نے تھم ویا ہوا وار جن کے کرنے کا اس نے تھم ویا ہوا وار جن کے کرنے کا اس نے تھم ویا ہوا ہوا ور جن کے کرنے کا اس نے تھم ویا ہوا ہوا کہ اس سے بوئ کا فرمائی ہوتا ہوا ور جن کے کرنے کا اس نے تھم ویا ہوا ہوا ہوں ہوگا اللہ تعالیٰ کو مانا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں انکی تھوتی وہ اور جمل اس سے معلوم کرے جو اس کی تعرف کو تو کو تھیدہ اور جمل اس سے معلوم کرے جو اسکی تعرف کو تو کا عقیدہ بھی کر دیا چھرا کے بارے ہیں سے منازش ہو نے کا عقیدہ بھی تر اسٹا ہیں ہو اس کے اس سے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں انکی تعلق کو تی کوشر کے بھی کر دیا چھرا کے بارے میں سازش ہو نے کا عقیدہ بھی تر دیا چھرا گے بارے میں سے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں انکی تعلق کو تی کوشر کے بھی کر دیا چھرا کے بارے میں سفارش ہو دی کا عقیدہ بھی تر دیا تھرائی کے بیاں سفارش ہو دی کا عقیدہ بھی تر دیا تھرائی کے بیاں سفارش ہو کے کا عقیدہ بھی تر دیا تھرائی کے بیاں سفارش ہو کے کا عقیدہ بھی تر دیا تھرائی کے بیاں سفارش ہو کے کا عقیدہ بھی تر دیا تھرائی کے بیاں سفارش ہو کی کا عقید کی کر دیا تھرائی کے بیاں سفارش ہو کی کا عقید کی کر دیا تھرائی کے بیا سفار کی کو کے کا عمال کے کہ کر ان تھرائی کی کر دیا تھرا

المرفرايا: سَنَفَا وَتَعَالَى عَدَا أَنْفِر لَوْنَ (ووزات باك بادراس عدر بجووه شرك كرتي من)

پر فرمایا: وَمَا کَانَ الدَّالُ الْآلَالَةَ الْآلَالَةَ الْمَالِمَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُولَ الْمِينَ سِلوك اليك بى جماعت تصوائبوں نے اختلاف كرايا يعنى بنى آدم كا ايك بى دين تعاسب موحد تنے دين اسلام پر تنے پر لوگوں بنى اختلاف ہو كيا اور يہت سے لوگ ايمان كوچھوڈ كركا فر ہو كے اور يہت سے لوگ كافرى تين شرك بحى ہوگئے۔

مراجعت كرلى جائ\_\_(ويمحوانوارالبيان جا)

محرفر ماید و کانگونی کو کانگون کونید اورده کیتے ہیں کدان پرکوئی نشانی ان کے دب کی طرف سے کیوں مازل نہ ہوئی ) یعنی ہم جو مجرود کھنا جا جے ہیں اس کا ظہور کیوں نہیں ہوا؟ چونکہ ایمان لا تانہیں جا ہے تھے۔اس لئے اسک با تیں کرتے تے طالب حق کے لئے آیک بی مجود کا فی ہے۔

مع زے بہت دیکھے لیکن فرمائٹی مجورہ جائے سے اللہ تعالیٰ کسی کا پابند قیس ہے جولوگوں کی مرض کے مطابق مجورے کا ہر فرمائے کی مرب کے مطابق مجورے کا ہر فرمائے کی میں بچھ لینا جا ہے کہ فرمائٹی مجورہ کا ہر مونے پر ایمان نہ لائے تو ہلاک کر دیے گئے۔ لہذا فرمائٹ کے مطابق مجورہ نہ سیجے بھی بھی اللہ تعالیٰ کی مہر مانی ہے مجر فرمایا:

ایمان نہ لائے تو ہلاک کر دیے گئے۔ لہذا فرمائش کے مطابق مجورہ نہ سیجے بھی بھی اللہ تعالیٰ کی مہر مانی ہے بھر فرمایا:

طُفُلْ إِنْ الْفَيْنَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُعْلِمُ مِنْ اللّٰهُ مُعْلِمُ مَنْ اللّٰهُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مُعْلِمُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْمُونُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ مُ

اوربعض مفسرین نے اس کاریمطلب بتایا ہے کہتم نے موجودہ بخزات کی قدرند کی اورا بھان ندلائے بلکہ عناواورضد کی وجہ سے فرمائٹٹی مجزات کے در بے ہو مجے تنہارا پر نفراور مناونزول عذاب کا باحث ہے غیب کاعلم اللہ ہی کو ہے جس جیس کہ سکتا کہتم پر کب عذاب آجائے لہذاتم بھی انتظار کروش بھی انتظار کرتا ہوں۔

والذّا الدّورون الكاس رحمه قرن بعن فراء مسته فراذا لهد والكرون الكارة الكورون الكرون الكرون

#### مَرْجِعُكُمْ فَنَكْتِمَ لَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعَكُونَ ٣

مر ماری طرف تم کولوث کرآ نائے موہم حمیس بنادیں کے جوتم کرتے تھے

قد فلصديد : صاحب دوح العانى (ص ٩٣ ج١١) كليمة بين كرانشرتعالى في الله كم يرسات سال تك قط بحيح دياتها التريب تها كداكل وجد به بلاك موجا كين أنهول في رسول الشعطينية به درخواست كى كدا ب خوشحالى كه لئة وعا فرما كين اكرية قط كى معيبت دور موجات اور بمين خوشحالى لل جائة جم ايمان في اكرية قط كى معيبت دور موجات اور بمين خوشحالى جائة جم ايمان في المربية والمان المدير وحم فرمايا توايمان لان كى بجائة وبى برانا وُحمَّك اعتبار كرليا اور الله كي أيات من طعن كرف في الدور سول الله علي بيد من مواند المربية المربية والمربية المربية المربية

الله تعالی نے فرمایا کر جب ہم لوگوں کو تکلیف وی بختے کے بعد رحمت کا سرہ چکھا دیے ہیں تو فورائی وہ ہماری آیات کے بارے میں کمرکرنے کلتے ہیں۔ لیمی آیات کو نہ مائے کے بہانے تراش لیے ہیں اور طعن و تشخ ہے ہیں آئے ہیں علی الله الشرکۂ منظر آت کے منظر الله تعالی جلدی دیے والا ہے جب شرارت و بعاوت پر آتر آئے تو الممینان سے نہ شیمیں الله تعالی کی طرف سے جلد تا اس کا بدلیل جائے گا۔ راف رائے کا کا کا کا کا کا کا کو فوق کے ہمارے فرضے کلے لیے ہیں جوتم حلے سمازیاں کرتے ہو) الله تعالی کے علم جس ہوتے ہوئے تھا رکی ترکشیں اور شرارتیں اور حلے سازیاں وفتر وں میں بھی محفوظ ہیں آئے ہے کر یہ کا سب فزول خواہ وہ بی ہوجو صاحب روح نے لکھا ہے کیکن قرآن کر کیا عمی انسانوں کا ایک عام طریقہ کا دیمیان فر او یا کہ جب انسان کو دکھ تکلیف کے بعد کوئی قوت کی ہوتو وہ اللہ کی آئی۔ کو جھٹلانے گئی ہے اور حیار سمازی اور کرئے جی پر اترا تا ہے وہ پہیں جمتا کہ پھر بھی جمعے تکلیف کی جو وہ اللہ کی آئی۔ ہی میں صیب میں جتما ہوجا تا ہے اور مور سے بھی تو جلدی تی آئی ہے ہم کا فرکاموت کے وقت سے بی عذاب شروع ہوجا تا ہی جی مصیب میں جتم ہوگی اعمال نا ہے سامنے آئیں ہے جن جس شرشتوں نے ان لوگوں کی مجروی اور حیار سمازی کو لیے ایس کے اور کیا۔ سامنے آئیں گئی میں جن کا میال نا ہے سامنے آئیں ہے جن جس جس جانے کی مزایا گئیں گے۔ لیا تھا کہ یا عمال نا سے ان پر جمت ہوں گے اور دوز خ جس وائی آئی ہی خرشتوں نے ان لوگوں کی مجروی اور حیار سان کے اور حیار سامنے آئی آئی ہی خرشتوں نے ان لوگوں کی مجروی اور حیار سان کی کھروی اور حیار سامنے آئی آئی ہے میں جسے کی میں انہ کی سے انہ کی سرائے کی سرائے کی سرائے کیں ہے۔

ا سے وقت میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی پر نظر نہیں جاتی جواس مصیبت سے بچاہے اور محنور کو بنائے البغد اللہ کے حضور میں خالص اعتقاد کے ساتھ وَ عاکر نے لگتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ضر در ضرور آپ کے شکر گرزار بندوں میں ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ مصیبت سے بچادیتا ہے تو پھروی اللہ کی زمین میں بخاوت فرارت دور سرکشی کرنے گئے ہیں جس کا آبیس کوئی حق نہیں ۔ اقرال تو خالق و ما لک کی بخاوت ہی ناحق ہے پھراو پر سے وعدہ کر سے بحول معلیاں کر دینا اور شکر کے بجائے کفران نعمت میں لگ جانا اور تو حید کی بجائے شرک کو ابنالینا بیسب بخاوت ور بخاوت در بخاوت سے اور کفر مایا : فلکھ آبیل آبیل کی تاکن میں ناحق بخاوت کر سے بخاوت در کری تو ایس ناحق بخاوت کی تابیل نجات دے دی تو اچا کے خرال نے تابیل نجات دے دی تو اچا کی زمین میں ناحق بخاوت کرنے گئے ہیں )۔

پیر فرمایا: یَانِیُ النَّاسُ اِنْکَابُدُیکُونِی اَنْکُیکُونِی اِسے لوگوتمہاری بغاوت اپنی بی جانوں پر ہے کونکداس کا وبال تمہارے بی اوپر پڑنے والا ہے ) فَتُنَاعَ الْمُنْکِوقِ اللَّهُ نِیَآ۔ (تم دنیا والی زندگی بیں نفع حاصل کررہے ہو) یہ تھوڑ اسا نفع ہے اور تھوڑے دن کا نفع ہے۔ کیما قال تعالیٰ فی سور ہ النساء فُلُ مَتَاعُ اللَّهُ نُیا فَلِیْلُ کِیرِفر مایا اَنْقَ الْمَنْکُونِی فَلْمُونِی فَلْمُ مَتَاعُ اللَّهُ نُیا فَلِیْلُ کِیرِفر مایا اَنْقَ الْمُنْکِانُونِی کِیرِفر مایا اَنْقَ الْمُنْکُونِی کُیرِفر مایا کی اِنْ اللَّهُ مُنْکُونِی کُیرِفر مایا کی اُنْدُونِی کُیرِفر مایا کہ اُن اللَّهُ مِنْ کُی اَسِداور مُو اخذ و ہوگا۔ للِنَّوائِی ونیاش این ایک ان است کرلو)۔

#### دنیا کی ہے ثباتی گی ایک مثال

قط معدیو: اس آیت میں دنیا کی حالت بیان فرمائی ہے۔ دنیا کی ظاہری زیب دزینت اور شیب ٹاپ پر جولوگ دیجھے جاتے ہیں اور آخرت سے عافل رہتے ہیں ان لوگوں کو حنبیہ فرمائی ہے کہ اس تھوڑ کی کی حقیر دُنیا کی وجہ سے آخرت سے عافل نہ ہوں ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ایسی مثال ہے جیسے اللہ تعالی نے آسان سے پانی برسایاس پانی کی وجہ سے طرح طرح کے بودے آگئ سبزیاں تکلیم 'کھاس برآ مہوئی' اور ان چیزوں کی وجہ سے زمین ہری بھری اور دیکھتے ہیں خوب خوشما ہو معنی سبز ولبلهائے لگا نظروں کو بھانے لگا جن لوگوں کی زمیش تھیں وہ بڑے نوش ہوئے اور انہوں نے خیال کیا کہ بس اب تو پرسب پچھ ہمارے بقیندیش ہے اس سے طرح طرح کے منافع حاصل کریں گے ہی سوی بچاریس تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رامت بیں یادن میں کوئی مصیب آئے اور اس نے اسے ڈھیر کردیا۔

اب جب دیکھنے کی حالت ہے کہ ابھی تو ہری بحری تی اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کو یا بہاں کل پڑھ بھی نے قااس دنیا ہی جو ہری بحری گھاس اور کو گھی کی حالت ہے کہ ابھی تو ہری بحری تی اور ابھی کہ بھی تین مثال بوری دنیا کی ہے افراد کی بھی بیتی مثال ہے اور قوموں کی بھی جو موسی بھی خوری ہوں تھی دندگی گڑارتے ہیں بھرافراد کو موست آ جاتی ہے بھی دندگی گڑارتے ہیں بھرافراد کو موست آ جاتی ہے بیتی خوری ہو جاتے ہیں اور اس سب کے بعد قیامت کے دن حاضر ہونا ہے اور وہاں ابدالآباد کے نیصلے ہوئے ہیں وہاں کی ابدی زعد کی کے سامنے جننی بھی بوی زندگی ہو بی ہے اور جنے کی فعتوں کے سامنے جننی بھی بوی زندگی ہو بی ہے اور جنے کی فعتوں کے سامنے بیسے معمولی کو میش کری بھی تین اگر کوئی محکل دوز نے ہیں جا گیا (العیاذ کو ایسا کے مدارے مال اور ذیت اور ہوا وٹ جو تو زے دن کی تھی کہ بھی فائدہ مندئیں ہو بھی ہی ۔ آ خرت کے میدان باللہ ) تو دنیا کے سارے مال اور زینت اور ہوا وٹ (جو تو زے دن کی تھی کا کہ دنیا ہی جو بھی تھا وہ بھی بھی میں ہو تھی ۔ آخرت کے میدان بھی ہو تھی ہے گئیں گڑھی کے دنیا ہیں جو بھی تھا وہ بھی بھی میں ہو تھی ۔ آخرت کے میدان بھی ہو تھی ہو گئی کے دنیا ہیں جو بھی تھا وہ بھی بھی میں تھی۔ آخرت کے میدان بھی ہی بھی ہو کی کہ دنیا ہی جو بھی تھا وہ بھی بھی میں تھی ہو تھی ہو تھی میں تھی ہو بھی ہی ہی بھی ہو تھی میں تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی میں تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی میں تھی ہو ت

آخر می فرمایا کذار نی نفوس الانته الغور تفکیر فاق (ممای طرح آیات کو کلول کربیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو اگر کرتے ہیں) جو اگر کرتے ہیں وہی منتقع اور مستقید ہوتے ہیں جو اگر نہیں کرتے وہ اپنی مستع ن ہی میں ملکے رہے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔

ووزخ والے میں اس عل پیشہ زمیں کے

اہل جنت کی نعمتوں اوراہل دوزخ کی بیصورتی اورعذاب دائمی کا تذکرہ

سل می سوده الرسد) وسیده برسون میهدرون می به ساوعیه می استرا می سوده استرا می سوده استرا می سوده استران الله ا رسول الدملی الله علیه وسلم نے قیمرروم کودموت اسلام کے لئے تعالکعا او تحریفرمای آمسیلے فیشیلے نیونیٹ الله

أَجْمَاجُوكَ مَرْقَيْنِ فَوَاسلام لِيَ ملامت رج كالشريخي دوبرااج مطافرمات - ( مي يخارى من ا)

الحاصل اسلام عن سلامی علاماتی عبد فرمایا: و کفندی مین فیکا الی و کالوائد تیجید و اورانشد جید و است کی بدایت و در و جا ب ) سیدها راسته جند کا راسته بجوعقا کده می اوراعال صالح کا جائی جدوری آیت هی بدای با الیکن بخشانی الشندی و نیماراسته جنت کا راسته بجوعقا کده می اوراعال صالح کا جائی جدوری آیت می فعلی کے وزن پر ب جس کا لفوی ترجم "خونی" سے کیا گیا ہے۔ معزات مغمرین کرام نے فرایا ہے کہ شنی سے جنت مراو ہا اورزیادہ سے دیدراالی مراد ہے۔ جنت می برطرح کی تعییل بول گی کی کی شامو گی ۔ وہ خود بهت بوی جگ می اس استان الله مراد ہے۔ جنت می برطرح کی تعییل بول گی کی کی شامو گی ۔ وہ خود بهت بوی جگ سے میں اس استان استان میں استان کی شامو گی دومنور (ص ۲۰۵۰) میں صفرت صورت ایوموکی اشری اور صفرت کو بیان کریں گے ۔ تغیر درمنور (ص ۲۰۵۰) می صفرت صورت ایوموکی اشری اور صفرت کو بیان کی دومنورت انس بن ما لک رضی الله صفرت صورت ایوموکی اشری الدین کی باری کی دول الله ملی الله علی دسلم نے نویسا کی تھی کی تغیر فرمات ہوئے یہ ارش درایا کی بیان کی نویسا کی تھی کی تغیر فرمات ہوئے یہ ارش درایا کی بیان کی تفیر کی تعید کی سالت کی کی الله کا میداد میار میاری کی کی کی تعید کی تعید کی تعید کی تعدد کتب حدیث کے والد نواز کی ایا کی دسول الله ملی الله علید و نور ایا کی بیان کی کی الله کی کی تعدد کتب حدیث کی درایا کی درای اور دیار دیا ۔ انسان کی کی تعدد کتب حدیث کی درای کی درایا کی درایا کی درایا کی کی درایا کی درایا کی درایا کی درایا کی درایا کی کی درایا کی درایا کی درایا کی درایا کی کی درایا کی درا

متحج مسلم میں معرت صہیب رضی اللہ عدے مدے تقل کی ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا کہ جب جنت بھی داخل ہوجا کیں محواللہ جل شانہ کا ارشادہوگا کیاتم پھیادر چاہجے ہوجو تھیں مطا کر دوں دہ عرض کریں محرا ہمیں اور کیا چاہئے ) کیا آپ نے ہمارے چہرے سفیدنین کردیجے اور کیا آپ نے ہمیں جنت بھی داخل نہیں فرمایا اور کیا آپ نے ہمیں ووزخ سے نجات نہیں دی (یہ بہت بڑا انعام ہے) اس کے بعد پردہ آٹھا دیا جائے گا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا دیا ار کریں سے آئیں کوئی بھی الی چزنددی جائے گی جوائیں اپنے رب کے دیدارے بو حکر محبوب ہواس کے بعد آئن خضرت من فی نے نے ہے۔ آیت الدوت فربائل لِلْکَانِیٰ اَنْسَنُواالْسُنْتَی وَزِیْاَدُوَّا (رواؤسلم ۱۰۰ق)

پر الل جنت کے ایک مزید انعام کا تذکرہ فرمایا: وَالْمَیْ وَجُوْهُمُ اَلَٰهُ وَالْ اِلَٰهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

كرفر مايا: الماليك أعصل النار عن فقاطيل فن (بيلوك دوز خوال بين اس عن جيشد بين ك)

ويؤمرنيد الها العصب النار مرق الميلان الشركة المكانكة النه والمركة والمركة وكريكانا بنهم المركة وكريكانا بنهم المركة المركة المركة المكانكة النه والمركة والم

#### مَوْلَهُمُ الْعَرِقَ وَضَلَّ عَنَّهُمْ مَا كَانُوْ الْعِنْتُرُونَ ٥

ما لك يقيق كى المرف لوناد يج جاكس ميكاوري كويمون تراش مكاتفاده سب عاكب وجائك

### باطل معبودا ہے پرستاروں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے

قسف میں ۔ ان آیات میں روز قیامت کا ایک منظر بیان فر مایا ہے ارشاد فر مایا کہ وہ دن قائل ذکر ہے جبکہ ہم سب کوئی کر یں گے ۔ جمع ہونے والوں میں موحد بن بھی ہوں گے اور شرکین بھی مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے وہ بھی حاضر ہوں گے۔ انڈرتعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ شرک کرنے والو اتم اور تمہارے وہ معبود جن کو اللہ تعالیٰ کے موابی جا کرتے تھے اپنی جگہ برے رہو ۔ بینی انتظار کرواور دیکھو تمہارے ساتھ کیا معالمہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گے ۔ مشرکین جن کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ جائے گی مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے وہ اپنی پرسش کرنے والوں سے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ تمہاری عبادت نہیں کرتے ہو کہیں گے کہ تمارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ بہتر تمہاری عبادت نہیں کرتے ہے۔ بہتر تمہاری عبادت نہیں اللہ گواہ ہے۔ بہتر تمہاری عبادت ہے فال تھے۔

بعض مغسرین نے یہاں بدا گال کیا ہے کہ وہ دن تیج ہو لئے کا ہے دہاں اُن سے جھوٹ کیے صاور ہوگا؟ بدا شکال بدون ہے کیونکہ شرکین کے جھوٹ ہو لئے کی تصریح سورۃ انعام میں موجود ہے بھرای ذیل میں بدیات بھی آگئی کہ وہ جوالتہ اُن کا اللہ تعالیٰ کو گوائی کے طور پر پیش کرنا بھی جھوٹ ہوگا بہر صورت مشرکوں اور ان کے معبود وں کے درمیان جدائی ہوجائے گی۔ تعلقات منقطع ہوجا کی کے خواہ ایک ہی طرف سے ہول جی ان کا تعلق تھا اور بت جامد اور تا بھی تھے کہ وہ جو جائے گا کہ مشرکین کا ایک ہی طرف سے ہول جی ان کو تواہ کی مشرکین کا کہ مشرکین کا کہ مشرکین کا میں ہوں ہے اور بدواضح ہوجائے گا کہ مشرکین کا کوئی مدد گارنیوں ہے جن لوگوں کو سفاد تی بنا کرعبادت کی وہ خود دوز خ میں ہوں کے اور اور ان کے مار اور سے بیزار ہو بھے ہوں کے کمانی سورۃ الانعام وکائز کی منگلہ شفاعت کرنے والوں کوئیس و بھتے جن کی نسبت تم دعوئی کرتے تھے کہ وہ تھارٹ کوئیس و بھتے جن کی نسبت تم دعوئی کرتے تھے کہ وہ تمہادے موالے جس شرکے ہیں۔ واقعی تمہادا آپس کا تعلق ختم ہوگیا اور تمہارا دعوئی سب کیا گزراموکیا )

آ خرجی فرمایا: مَنَالِكَ تَبَلُوْاكُلُّ تَعُنِی اَلَّالَهُ اَلَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ و

معتى يش بي يتنى كافرون كاوبان كولَ مدوكار شاوكا-

#### قُلْ مَنْ يَرْزُونُكُومِنَ التَمَاءُ وَالْرَضِ أَنَّ يُعْلِكُ التَمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَمَنْ يُخْرِجُ

آپ فرماد بینے وہ کون ہے جو جمیس آسان سے اور شن سے درق ویا بہنا و کون ہے جو کا فول ادر آ تھوں کا مالک ہے اور وہ کون ہے

الْحُكُ مِنَ الْمِيكِتِ وَيُغْرِجُ الْمِينَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُكَ يَرُ الْأَمْرُ فَسَيَغُولُونَ اللهُ فَعَلْ

جوزى كويروه ساورمرده كوزعه سالكال بادرده كون بيراتام كامول كي قدير قرما تاسية سوده خرور إلى كل كراف ي بال

اَفَكَلَاتَتَعَوْنَ ﴿ فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّكُمُ الْمُعَلِّ فَهَاذًا بِعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الطَّلَلَّ فَأَنْ تَصْرَفُونَ ﴾

آ ہے قرماد سیجے کہ پار کیوں ڈرتے ہو سودہ اللہ تمہارات کی رب ہے سو پارٹی کے بعد کرائی کے سواکیا ہے؟ پارکھال پارے جارے بو

مشرکین سے سوال کتمہیں کون رزق دیتا ہے اور تمہارے کا نوں اور آئنگھوں کا کون ما لک ہے اور تمام کا موں کی تدبیر کون کرتا ہے؟

من معمود : دیا میں جولوگ فیرانشری عبادت کرتے ہیں اور طوق کواللہ تعالیٰ کا شریک بنار کھا ہے اس کے بارے میں ارشاوفر مایا کیا ان سے دریافت فرما ہے کہ آسان سے اور زمین سے جہیں کون رز آل دیتا ہے اور تہارے سنے کی قوت اور دیکھنے کی قوت کا کون ما لک ہے بیچی تہارے کا لوں اور آل محموں پر کے بودا افتیار ہے کون ہے جس نے بیچیزی جہیں وی ہیں اور جو اُن کی حافظ ہے ہے دو میا ہتا ہے قو ان کوسلب کر لیتا ہے اور یہ بی ہتا کہ کمر دہ سے زئیرہ کو کون انکا آل ہے اور یہ بی ہتا کہ کہ مردہ سے زئیرہ کو کون انکا آل ہے اور رہواُن کی حافظ ہیں جو تھر قات ہیں ان کی قدیر کون فرما تا ہے جب ان کو کون سے اور مور اُن کی حقوق اُن کی اُن افعال کا ما لک دفتار اور ان صفات سے منصف سوالات کر دی ہے اور ان مان کے جا ہوں اور آل ہوا ہو کہ ہوا ہو گئی ہوئے کہ گرتم اس دائی قاتی اور مان کی سے کون توں کر ہے ہوں وہ ہوا ہو کہ ہوا ہو گئی ہوئے کہ ہوئے ہوئے اور کی کون کو ہوئے کہ ہوئی ہوئے کہ ہوئے کون کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کو ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کون کہ ہوئے کون کون کون کے کہ ہوئے کون کہ ہوئے کہ ہوئے

كُنْ إِلَى حَقَّتُ كَلِمتُ رُبِّكَ عَلَى الْدِينَ فَسَعُواْ النَّهُ مُ لِايُوْمِنُونَ ﴿ قُلْ هَلْ الدِينَ اللهُ مُ لَا يَعْمَ لِل يُوْمِنُونَ ﴿ قُلْ هَلْ اللهِ مَا لَا يَعْمَ لِللَّهِ مَا يَالِ مَا يَالِ مَا يَالِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِينَ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

مِن الْمُركِّ إِلَى الْمُعَلِينَ الْمُلِقِ الْمُعَلِينِ الْمُعِينِ الْمُعَلِينِ اللّهُ ا

#### مشركين سے مزيد سوالات اور توحيد برآنے كى دعوت

قسف معمیو: ان آیات بش اقل آوید فرمایا که شرکین نے جوشرک واپناں کا ہوا ہے اور مجمانے کے باوجود تو حید پرنیس آئے اُن کے بارے بش الشعالی کی طرف ہے ہیات طے ہو بچی ہے کہ یہ لوگ ایمان شدائیں گے۔اس بش رسول الشعابی کے اور کو کی کہ اس کے بعد فرمایا کہ ان ہے وریافت کیجے کروہ کون ہے جو ابتداء تھو تی کو پیدا فرما تا ہے بھر موت دے کرد دبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس بات کو جان لوکہ مرف الشعالی میں پیدا فرماتا ہے اور موت دے کروہ کی دبارہ خشفت کو تھنے کے بعد تم کہاں اُنے پھرے جارے میں بیدا فرمایا کہ آپ ان ہے سوالی فرمائے کہ متاؤ تمہارے شرکا وہی وہ کون ہے جو تن کا راستہ بتاتا ہے آپ خود ہی فرمائی میں اور اس بات کو جان ہی تا تا کرید کہ دبارہ نے کہ اللہ بی کہ متاؤ تمہارے شرکا وہی وہ کون ہے جو تن کا راستہ بتاتا ہے جو تن کا راستہ بتا ہو گیا ؟ انشاکہ تھو قر کر آگی عبادت کرتے ہو دو تن ہے داہ تم کہ جو اور اس بات کے مور اور کہ کہ تاتا کی جو جو ترکہ کو تو خود تن ہے داہ تھی جو اور تن کے در دیا ہو تا کہ کہ تاتا کہ کہ باتا کہ کہ تاتا کہ استہ تاتا ہے ہو تا تاتا ہو گر اس کہ تاتا ہو تاتا کہ ہو تاتا ہو تاتا کی جو تاتا کی جو تاتا کہ ہو تاتا کہ ہو تاتا کہ تاتا ہو تاتا کہ ہو تاتا کہ تاتا ہو تاتا کہ ہو تاتا کہ ہو تاتا کہ تاتا ہو تاتا کہ تو تاتا کہ تاتا کہ تاتا ہو تاتا کی تاتا ہو تاتا ہو تاتا ہو تاتا ہو تاتا کہ تاتا ہو ت

پھرمشر کین کا حال بیان فرمایا کدان میں اکثر وولوگ میں جو محض انگل گمان اور خیال کے بیچھے چلتے میں اپنے انہی خیالات کی وید سے اللہ کے سواد وسروں کو معبود بناتے میں۔ گمان اور انگل سے حق واضح اور ٹابت نہیں ہوتا اس کے لئے ولائل قطعیہ کی ضرورت ہوتی ہے بغیر علم اور بنا دلیل انہوں نے اللہ کو جھوڈ کردوسرے باطل معبود بنار کھے ہیں۔ جیسا کہ سورة مجمّ میں فرمایا: این جی اللہ انسٹاؤ وسکی نیشند کو آئے آگا کا گھوٹی آئٹرنگ اللہ یک ایٹ مشلطن ان تیکی مون الاکس و کیا آئٹرنگ اللہ یک الاکسان (بیصرف نام ہیں جوتم نے اور تمہارے باپ دادوں نے تجویز کر لئے ہیں۔اللہ نے ان کی کوئی وکیل تہیں ہیجی۔ بیلوگ صرف گمان اوراسیے نفسول کی خواہشوں پرچل رہے ہیں)

آخرين فرمايا إِنَّ اللهُ عَلِيم بِمَا يَفَعَلُونَ كَم بِلاشبراللهُ كوان كامول كي خبرا الله علم كمطابق ووانبين مزاد عكار

وَمَاكَانَ هَٰذَا الْقُرُانَ آنَ يُعْتَرَى مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِي

ادريقراً ن ايبانيس بجوافتر امكيامي اوالله كاطرف يندور بكدودان كابول كاتعد ين كرف والاب جواس يبلي بين

بَيْنَ يَكُيْهِ وَتَعَفُّصِيْلَ الْكِتْبِ لَارْيُبَ فِيْرِمِنْ رَبِ الْعَلِيْنَ ﴿ اَمْ يَغُولُونَ افْتَرَلَهُ

اور احتام ضروریہ کی تعمیل بیان کرنے والا ہے۔اس میں کوئی شک شیمی کہ بدرب العالمین کی طرف سے ہے کیا وہ لوگ

عُلْ كَانْتُواْ بِمُورَةٍ مِتَثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُ مُونِ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ

یوں کہتے ہیں کہاس کوآپ نے اپنے پاس سے بنالیا ہے۔ آپ فر او بیٹے کرتم اس جیسی سورت لے آ وَاوراللہ کے علاوہ جن او کو ل کو باؤ سیکتے ہوآئیس علا لواکر تم

ڝ۬ڔۊؽڹ۞ؠڵػڎٛڹٛٷٳۑؠٵڶۄ۬ۑؙڿؽڟؙٷٳۑۼڵؠ؋ۘۏڵؾٵؽٲؾۿؚڡٝڗٵٝۅؽڶٛڎؙڰۮٳڬڰڰ

ہے ہو۔ بلکہ بات میے بے کمان اوگوں نے آ ہے جمٹالیا جسے اسے اصلاعلی میں نیس اے ادرائجی اس کا متیجہ اُن کے ماہنے نہیں آیا ایسے ہی جمٹالیا اُن

الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِمْ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الظّلِمِينَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ

لوگوں نے جوائن سے پہلے تنے مرد کیے لیجے طالموں کا کیسانجام ووالدوائن میں سے بعض دو ہیں جوال پرائیان الا کمیں کے اور بعض دو ہیں جوال پرائیان میں

وَمِنْهُ مُنْ لَايُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ اعْلَمْ بِالْمُفْسِدِيْنَ هُ وَإِنْ كَذَّبُولِكَ فَقُلْ لِي

لا كي م يك اورة ب كارب فساد كرن والول كونوب جانباب اوراً كرودة ب كونها كي توة ب فرماد يحت كرمر الم التي مراهل بعاد يتهار التي

عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمُّ أَنْتُمُ بِرَيْكُوْنَ مِا أَعْلُ وَانَابِرِ مَي مُّ مِيتَاتَعُمُكُونَ ®

تمهارا على بتم اس برى موجوش كام كريابول اوجن كامول وتم كرت جوش أن برى مول

قرآن حکیم کی حقانیت برواضح دلیل اوراس جیسی ایک سورت بنانے کا جیلنج

قضسين : توحيد كوائل بيان كرف ك بعداب كتاب الله كاتفانية بيان فرائى جس كذيل بين رسول الله على الله على الله على الله على الله على معلى الله على الل

جب قرآن کی جائی تابت ہوگئ تو قرآن لانے والے بین سیدنا مجدرسول اللہ علی بھی تابت ہوگئ اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں نے المی جز کو جٹلایا جوان کے احاط علی من نیس ہے۔ قرآن کو بھے نیس اور نہ بھے کا ادادہ کرتے ہیں۔ فورکرتے تواس کی حقیقت اور تھا نہت بچھ میں آ جائی اب جبہ جٹلانے پر سلے ہوئے ہیں تواس جٹلانے کا متجدد کیے لیس مے لیعنی ان کی اس تکفریب کا براانجام سامنے آئے گا۔ دنیا میں ذنیل اور ہلاک ہوں مے اور کفر پر مرنے کی وجہت ان کی اس تکفریب کا براانجام سامنے آئے گا۔ دنیا میں ذنیل اور ہلاک ہوں مے اور کفر پر مرنے کی وجہت ان کی اس تکفریب کرنے والوں پرعذاب آچکا ہے۔ دیکھ لیج ان کا اس میں ان کی مرز انہاں میں سے پھولوگ اس پر ایمان لائی میں مے اس میں آ تحضرت علی ہوئے کہ کو اللہ انہیں ہے کہ آپ اپنا کا م کے جائیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جنہیں ایمان لائن میں ہے اس میں آتھ کو در سے کہ آپ اپنا کا م کے جائیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جنہیں ایمان لائن ہیں ہے۔ اس میں آتھ کو روت میں میں ایمان لائن میں ہے کہ آپ اپنا کا م کے جائیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جنہیں ایمان لائن میں ہے اور آپ کی تعمد مین کو توب جانا ہے۔ وہ ان کے کفر کی سزادے دے گا۔ مر یوفر مایا کہ بدلوگ جو تک نہیں کر ہوئی تا ہے۔ تم میر سے کو اس کے کور کی میں انہیں کر ہوئی تا ہا ہوں کے کہ اللہ تو ان کی خور کی میں انہیں کی تور میں ہوئی تا ہوں ہی ہوئی ہوئی کور میں ایمان سے بری ہو میں تبیارے کی ان سے قرماد یہ کے کہ میر سے کہ ان کی اس میں ہوئی تا ہے۔ تم میر سے کور سے کہ کور کی ہوئی تبیار کی کور کی ہوں مجھے میر سے کہ کی کور کی ہوئی تھی کور کی ہوئی تو کی میں کور کی ہوئی تھی تھی کور کی کور کی ہوئی تو کور کی کور

ػٲڹؙٛۊٳڡؙۿؾڔؽڹ۞ۅٳؠڗٲ۫ڹؙڕؽػڬؠۼڞٳڷڒؠؽڹۼۮۿؙۿٳٞۏڹؾۘٷڣۜؽؾڬٷٳڵؽٮٚٲڡڒڿؚۼٲ سیانے والے نے تقد اور اگر بھائی ہی ے مجھ حساتے کو کھا ہے جس کا بھائن سے دور کے جس یا بھائے کا معاق مدے دیر آور و کھا کہ الرف عن مسالون کے ؙۼٙٳڶڷؙۮۺؘۿؽۘڴۼڵؽۘ؉ٵؽڡٚۼڵۏؘڹ®ۏڸؚػؙ**ڷٳؙػڐؚڒۺۏڷٷٷٳۮ**ٳڿٳۧ؞ٛڒۺؙۏڷۿؙۄ۫ڡؙۻؙ مجراللہ اس پر گواہ ہے جو کام وہ لوگ کرتے ہیں اور ہراُمت کے لئے ایک رسول ہے سوجب اُن کے پاس اُن کا رسول آ جاتا ہے بَيْنَهُ مْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لِا يُظْلَمُونَ®وَ يَقُوْلُونَ مَتَى هٰذَاالْوَعْلُ إِنْ كُنْتُمُ توان كے درميان انساف كے ساتھ فيصله كرويا جاتا ہے اوران برظلم نين كيا جاتا۔ اور دولوگ كتے بين كديدو عدد كب بورا ہوكا اگرتم صدِقِينَ ٩ قُلُ لِآمُلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلانَفْعًا الْامَا شَآءَ اللهُ لِكُلِّ أُمَّةِ آجَكُ ہے ہوآ پ فرماد بیجے کہ ش اپنی جان کے لئے کسی محمر دیائع کاما لک نہیں مگر جوافد جا ہے۔ براً مت کے لئے ایک دفت مقرر ب إِذَاجَاهُ أَجِلُهُ مُرْفَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقُرِ مُونَ ﴿ قُلْ آرَءُيْتُمْ إِنْ جب أن كا دفت مقررة جانا بي تواكي محزى نه يحي مث سكة بي اور ندة ك بزه سكة بي آب فرما ديجني كم تم مناذ اكر ٱتْكُوْعَذَابُهُ بِيَاتًا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَغِيلُ مِنْهُ الْبُيْرِمُونَ ﴿ ٱلَّهُ إِذَا مَا وَقَعَ الله كاعذاب الت كوفت ما جائيان كوفت ما جائوان على ووكون يترب حمل جرعن جلدى مواس على المرجب وووقع مو الْمُنْ تُمْرِيهُ ۚ ٱلَّٰنِ وَقُلْ لُنْتُمْرِيهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا ى جائة الرين إلى ان الذك بايان المائة بعد الأنتراس كم جلدى آف كالقائد المرت من جران الوكول من كباجات كاجنول فظم كماكر ويقلى كا عَدَابَ الْغُلَدِّ هَلْ تَجْزَوْنَ إِلَابِهَا كُنْتُوْتِكُسِبُوْنَ ۗ وَيَسْتَنْبُوْنَكَ آحَقُّ فُوْ قُلُ عذاب بكولوجميس أبيس العال كابداروبا جائ كابن كائم كما للكرت تصدادروة ب صديات كرت بي كياري ب آب فراويج إِيْ وَرُيِّنَ إِنَّهُ لَكُنَّ وَمَا أَنْتُمُ بِمُعْجِزِيْنَ فَ ال مرسدب كاتم بلاشد وفق عيد اورم عاج كرف والفيس مو

تکذیب کرنے والوں کی ہے جسی میں متاکا منظرُ دنیا میں عذاب آنے کی وعید

قسف مديني : گزشته يات بن بكذين اور معائدين كاذكر قا ان آيات من أن كم مزيد عناداور تكذيب كاتذكره فرمايا-أوَّلا '، توية فرمايا كدان بن بعض ايساوك بن جو بقابرة ب كي طرف كان لكاكر بيضته بين ليكن ان من شرق طلي ب شد ایمان لانے کا ادادہ ہے۔ ان کاشٹا اور نسنا برابر ہے۔ لہذا ان کی حالت بہرے انسانوں کی طرح ہوگئی۔ جسے بہروں کو سنانا فائدہ مندنیس ہوسکا ای طرح ان کوسنانا اور نستانا پر ابر ہے۔ بہاوگ نصرف پر کہ بہروں کی مانتر جس بلکہ بجھ سے بھی حمودم جیں۔ انہیں کان لگانے والوں کی طرح وہ لوگ جی جو ہے کی طرف دیکھتے جیں ان کا ادادہ بھی حق کے بول کرنے کا خیس ۔ ابنداد کھا اُن دیکھا اُن دیکھا ان کے فزویک برابر ہے۔ ایموں میں اور ان جس کو کی فرق بھی آ ہے اعموں کو کیسے ہوا یہ ویس کے۔ حالا تکہ وہ دیکھتی جیس دیں ہے۔ حالا تکہ وہ دیکھتی جیس دہے۔ اس صفعوں کو سورہ افغال جس بول بیان فرمایا: و کو تنگو اُو گا گیا ہیں گا آئے اسٹوں کو سورہ افغال جس بول بیان فرمایا: و کو تنگو اُو گا گیا ہیں گا آئے اسٹوں کو سورہ افغال جس بول بیان فرمایا: و کو تنگو اُو گا گیا ہیں گا گیا ہے۔ انہوں کے خرمایا: کہنا کہ بھی نے من لیا حالا تکہ وہ فیس سنتے ) چر فرمایا: کی انسان کی جانوں پر فرما سا بھی ظام جیس میں میں سے بیہ ہے گا گوئی جانوں پر فلم ہے اور وہ خووا ہی جانوں پر فلم ہے اور وہ خووا ہی جانوں پر فلم ہے اور وہ خووا ہی جانوں پر فلم کے اور اورہ خووا ہی جانوں پر فلم ہے اور وہ خووا ہی جانوں پر فلم ہے اور وہ خووا ہی جانوں پر فلم کے اور اورہ خووا ہی جانوں پر فلم کے اور اورہ خووا ہی جانوں پر فلم کے اور اورہ خووا ہی جانوں پر فلم کے والوں پر فلم ہے اور وہ خووا ہی جانوں پر فلم کے اور اورہ خووا ہی جانوں پر فلم کے والوں پر فلم ہے اور وہ خووا ہی جانوں پر فلم

اس کے بعد قیامت کے دن کا ایک منظر بیان کرتے ہوئے ارشاد قربایا ویکم کی کان الذہ کی کی کھی الدہ کا گائی کہ حصہ می سے مرف ایک گھڑی تھی ہے۔ مرف ایک گھڑی تھی ہے ہوں کے ) یعنی جب دہاں حاضر ہو تھے تو جو دنیا ہی لیمی مرف ایک گھڑی تھی اور ہرزخ میں جوم صددماز تک رہے تھے اس سارے وقت کو بول جمیس کے کہ گویا ہم مرف ورائی تی در دنیا ہی اور ہرزخ می دے قیامت کے دن کی گئی کو دی کے کردنیا اور برزخ کی شدت دراز کو بھول کر بول جمیس سے کہ گویا میں سے کہ گویا میں سے کہ گویا میں سے کہ گویا میں سے مرف ایک گھڑی وہال گزاری ہے۔

مورہ روم علی فرمایا: وَيَوْمَنَكُوْمُوالمَاعُهُ يُفْسِمُ الْمُنْ مُنْ الْمَنْوَا عُلَيْ سَاعُهُ ﴿ اور جمل دن قيامت قائم بول عجر مين مسميل كها كي هي كرم ايك دومرے و بجوانے بول عجر بين مسمون كها كي دومرے و بجوانے بول عجر بين مسمون بجوانے بول عجر بين هما كي ودمرے و بجوانے بول عجر بين مسمون بجوانے بول عجر بين كي مدخل بي اين مدخل بولا أله بين ميں ايك دومرے والان كركي مدخل كي مدخل اين الله و مسمون ميں ايك دومرے والان كركي مدخل اين الله و مسمون كي مدخل كا دور بور كي اور بور كي اور بور كي اور بور كي اور بور كي مدخل كي اور بور كي باذل كو بالاك كرديا۔ دنيا بھی بدارت يا فقد ند بور كي آخرت بھی من من بور كي اور اين جانوں كو بالاك كرديا۔ دنيا بھی بدارت يا فقد ند بور كي آخرت بھی من من من بور كي اور اين جانوں كو بالاك كرديا۔ دنيا بھی بدارت يا فقد ند بور كي آخرت بھی من من من بور كي اور اين جانوں كو بالاك كرديا۔ دنيا بھی بدارت يا فقد ند بور كي آخرت بھی من من من من بور كي اور بور كي من من من بور كي اور بور كي بور كي بور كي بور كي اور بور كي بو

پر قربایا: وَلِمَا اَنْ يَلِكُ بِهُ عَلَى الْمَنْ عَنْ فَهِ فَهُ مُرْاؤَنَّتُو فَيْنَكُ وَالْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ عَنْ الْمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

عذاب آجائ اورید می خروری نیس کیآب کے بعدان پرعذاب آجائے بعنی دنیا بیس عذاب آٹالازم نیس جمارے پاس ان کوآٹا تی ہے جو برداعذاب ہے ( لیمن آخرت کاعذاب ) اس میں آو ہر مشر اور کا فرکوجتلا ہوتا تی ہے۔ تُخذاندُ اللّٰ بِعَیْنُ عَلَیْ مَا فَیْنَدُ عَلَیْوْنَ کَا مِن کا موں کاعلم ہے وہ اپنے علم کے مطابق بدلدد سے گا۔ یہ بات بھی مجھ لیمنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوان کے سب کا موں کاعلم ہے وہ اپنے علم کے مطابق بدلدد سے گا۔

مر فرايا: وَلِيْكُلُّ الْمُدَوْلُهُ وَلِهُ عَلَيْ مِنْ لِمُولُهُ وَقُونِي بَيْنَهُ فِي بِالْقِسْطِ وَهُ فِرِلا يُعَالَمُونَ - كد قيامت كرون برأمت کارسول موجود ہوگا۔ جو دنیا ش انجی طرف مبعوث ہوا تھا استیں موجود ہوں گی اور اُن کے رسول بھی موجود ہوں کے جوالل کفر کے کفراور اہل ایمان کے ایمان برگواہی ویں ہے اور انساف کے ساتھ قیصلہ کرویا جائے گا اور کسی برظلم ندہوگا۔ اس آيت كايد فيهم مورة نساء كي يرآيت فكنيَّف إذا بعث كان أندة وفيهي - اورسورة زمرك آيت ويعاني بالنين والنه مذا وكون ينتهم بالنكي وعُدَة كايط كنون - كرموافق ب- اوربعض مضرين في آيت بالا كاب مطلب بتايا ب كدونيا على جو رسول اُمتوں کے باس آئے اُن کی انہوں نے جو تکذیب کی اور اس تکذیب پر جو اُن پرعذاب آیاس آیت میں اُس کا ذكر ب\_مطلب يدب كدم أمت ك لئ أيك يغمر بدوه يغمر جب ان كياس البات الما الما والمام يجاد بات مجراس کے بعد کھولوگ مانتے ہیں اور کھولوگ نہیں مانتے تو اُن کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جا تا ہے۔الل ایمان کی تجات ہو جاتی ہے اور کافر ہلاک کرویے جاتے ہیں اور کسی بظلم نیس کیا جاتا۔ کیونکہ جو بھو ہوتا ہے اتمام جست کے بعد موتار بات من ويَكُولُونَ مَهِي هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنْ تُوصْلِ قِينَ - جب بار بارعذاب كي وعيد سنة تقدة منكرين كت تے کہ عذاب کی وعید کہاں تک سنیں کب ہوگا بیعذاب؟ ایک مرتبہ آئی جائے تو ہم مجی و کیے لیس کیما عذاب موتا ہے عذاب آئے میں جودر محسوس کرتے تھے اور اللہ تعالی کی طرف سے جوڑ میل تھی اس سے فائدہ اُتھانے کی بجائے مزید تكذيب بن آئے برھ جاتے تھے اور يوں كہتے تھے كہ بيد عدہ كب بوگا أكرتم سے جوتو أے پوراكر كے دكھاؤاورعذاب بحل لے آؤران كاينول استفهام الكارى كيطور برتمار الله تعالى شائد في فرمايا: فَلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْيِينَ خَذَا فَ كَانَفُهُما الكام مُعَارَ اللهُ عَلَا مُعَالَةُ اللَّهُ (آب فرما و بیجے کہ میں خووا یں وات خاص کے لئے کسی نفع اور ضرر کا مالک فیس ہول مگر جو مجھ اللہ جاہے ) جب اپنے بارے بھی میرابدهال ہے توتم پرعذاب لانابدمیرے اعتبار بس کیے بوسکتا ہے۔ مجھے سے تقاضا کرنا جاہلانہ بات ہے۔ بظل اُمَّتَة البُل إلابتالبَ المُهُمِّدُ ولايستالبوون ساعة ولايستقد المون (مرأمت ك لئ ايك ونت مقرر ب جب ان كا مقرره ونت آ پنچ گاتو ایک گری نه چیچ به عظم میں اور نه آ مے بر ه سکتے میں )

عذاب کا دفت آجائے پرعذاب واقع ہوجائے گاجن اُمتوں کے لئے وُ نیااور آخرت دونوں میں عذاب کا دفت مقرر ہے وہ دونوں میں جلائے عذاب ہوں کے اور جن کے لئے د نیا میں عموی عذاب دینے کا فیصلہ تیں کیا حمیا آخرت میں تو ان کے نفر کی دجہ سے اُن کو عذاب ہونا تی ہے۔ اُجلِ مقرر پرعذاب سائے آئی جائے گا۔ یہ جوجلدی کیا تے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ عذاب کہ آئے گائی وجہ سے الله تعالی شائہ اُ پی مقرر کردہ اجل سے پہلے عذاب میں لائے گا۔ ان لوگوں کو اُل مشی ہندا الْوَعُدُ کا پہلا جواب یہ ہوا کہ رسول اللہ علی ہے ساعلان کرا دیا کہ میرے بس میں عذاب لا نامیل اور دومرا جواب یہ وے دیا کہ عذاب اپنے وقت مقرر پر آئے گا۔ تمہارے جلدی میرے بس میں عذاب لا نامیل اُدودومرا جواب یہ وے دیا کہ عذاب اپنے وقت مقرر پر آئے گا۔ تمہارے جلدی میرے بس میں عذاب لا نامیل اُ اور دومرا جواب یہ وے دیا کہ عذاب اپنے وقت مقرر پر آئے گا۔ تمہارے جلدی میرے بس میں عذاب لا تامیل آئے گا۔

لے خاتم الفوں علا مے بہلے جوامتوں سے احال كردے ان كاذكر بـ ١١

پر فرمایا: قبل آرائی نیش از آن کنی نی آلی ایک آلی کا آلی آلی آلی ایک ان سے فرما و یکے لینی سوال کیجے کہ اگرتم پر اللہ کا عذاب دات کوآ پڑے یا دن کوآ جائے تو عذاب میں ایک کون ی چیز ہے جس کی وجہ ہم میں عذاب کے جلدی لانے کا تقاضا کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ عذاب تو رات یا دن جس کی وقت بھی نا زل ہوسکتا ہے یہ جائے ہوئے کہ عذاب خت چیز ہاس کے آئے کی جلدی کیوں چاتے ہیں عذاب میں ایک کون ی چیز مرغوب ہے جے جلد بلا نا چا ہے ہیں۔ جب چیز ہاس کے آئے کی جلدی کیا تے ہوئے کہ عذاب لانے کی جلدی کون ی چیز مرغوب ہے جے جلد بلا نا چا ہے ہیں۔ جب حقوم ہوا کہ عذاب لانے کی جلدی کیا نے سے وعدہ عذاب کی بحک یہ بہ مطلوب نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ عذاب لانے کی جلدی کیا ان لاؤ گے؟ (اس وقت ایمان لانا ہے فائدہ ہوگا اور اس وقت ایمان لانا ہوگا کیا اب تعدیات کو موال ہوگا کیا اب تعدیات ہو جائے گا جنہ و حالا نکر تم رفت کا کہان کا نا اور تقید بین کرنا فائدہ مشدنہ ہوگا کرتے ہو حالا نکر تم رفت کا ایمان لانا اور تقید بین کرنا فائدہ مشدنہ ہوگا کہ خوال کی گا جنہ و سے کہا جائے گا جنہوں نے تھا کیا کہ تھی والا عذاب چکھو کی آلی کا نشانہ کا کھی ہوئی کی جنہ کی کہا جائے گا جوئم کرتے تھے) یعنی دنیا ہیں جن کا عموں کو کہا کہا ہوئی کی کہانہ کو کا کہا ہوں کا بدلہ دیا جائے گا جوئم کسب کرتے تھے) یعنی دنیا ہیں جن کا عموں کو کہا کہان کیا کہانہ کی جنہ کی کہا ہوئی کی کہانہ کی گائی کہانہ کی کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کی کہانہ کیا کہانہ کو کہانہ کی کہانہ کیا کہانہ کی کہانہ کو کہانہ کی کہانہ کو کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانے کی کہانے کی کی کہانہ کی

مرفرایا: وَیَسْتَنْیُوْنِکُ اَحَلُ اُوْ اوروه آپ سے دریافت کرتے ہیں کیاعذاب واقعی چزے؛ قُلُ اِی وَکُرْنَ اِیُنا نَعْیُق۔
آپ فرماد یکے کہ ہاں ش اپنے رب کی ہم کھا کر کہتا ہوں کہ دہ بلاشری ہوجانے والی چزے۔ وَمُنَّ اَنْتُمُو نِهُ فِهِوْنِینَ اور تم عاجز کرنے والے جنیں ہو ) یعنی جب عذاب آجائے گاتو تم اللہ تعالی کوعاجز نیس کر کئے 'بیت مجموکہ جب عذاب آئے گاتو ہم بھاک لگئیں کے اور کمیں بناہ لے لیس کے۔ سارا ملک اللہ ی کا ہے کہیں بھی فراد ہو کرنیس جائے۔ سورہ عکبوت میں فرمایا: وَمُنَّ اَنْتُمُو نِهُ فِهِ وَیْنَ فِی الْاَحْرَافِ وَکُونِ اللّٰوَيْنَ وَکُونِ اللّٰويْنَ وَکُونِ اللّٰهِ عِنْ وَکُونِ اللّٰهِ عِنْ وَکُونِ اللّٰهِ عَنْ وَکُمُ اللّٰ مِنْ عَلَیْ وَکُونِ اللّٰهِ عَنْ وَکُونِ اللّٰهِ عَنْ وَکُونِ اللّٰهِ عَنْ وَکُمُ وَلَائِعَ وَلَا اللّٰهُ عَنْ وَلَائِعَ وَلَائِعَ مِیْ اللّٰوَ عَنْ وَکُونِ اللّٰهِ عَنْ وَکُونِ اللّٰهِ عَنْ وَکُونِ اللّٰمِی وَکُونِ اللّٰهِ عَنْ وَکُونِ اللّٰکِ وَلَائِعِ مِیْنَ وَالْمُونِ مِیْنَ وَالْمُونِ مِیْنَ مِیْ مِیْ وَکُونِ اللّٰمُ وَلَوْنِ وَلَائِعُ وَلَائِعُونَ وَلَائِعُ وَلَائِعُونِ وَلَائِعُ وَلِيْ وَلَائِعُ وَلَا اللّٰ مِیْ اللّٰ اللّٰمِیْ وَالْمُونِ وَالْمُولِ و

وكؤات لِكُلِي نَفْسِ ظَلَمَت مَا فِي الْكُرْضِ لَافْتَكُ مَنْ بِهِ وَاسَرُّواالنَّدَامَة مِنْ الْمُرْضِ لَافْتَكُ مَنْ بِهِ وَاسْرُواالنَّدَامَة مِنْ الْمُرْفِقِ الْمُرْافِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرَافِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرَافِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرَافِقِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ وَالْمُرَافِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### ظالم لوگ جان حچٹرانے کے لئے زمین بھر کرفندیہ دینے کو تیار ہوں گےاوراُن کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا

قسف معنی : منگرین اورمعاندین و نیاش می کوجنداتی ہیں۔اللہ کے ساتھ میرک کرے اور اوکفراضیار کرکے اپنی جانول پر ظلم کرتے ہیں اسکی آخرت میں سزا ہے گی۔ اور جب وہاں عذاب سانے آئے گا تو جان کا بدلہ وے کرعذاب سے بہتے کے لئے سب پہر خرج کرویے کوراضی ہوں گے۔اگر بالفرض انہیں پوری زین اور جو پہر اس میں ہوہ وہ سب اور اس جیسا اور بھی ان کول جائے وہ اس سب کواپی جان کے بدلہ دینے کو تیار ہوجا کیں گے۔ وہاں پھر بھی باس نہ ہو کا اورا کر بالفرض پھر باس ہوا وہ اس سب کواپی جان کے بدلہ دینے کو تیار ہوجا کیں گے۔ وہاں پھر بھی باس نہ ہو کا اورا کر بالفرض پھر باس ہوا وہ جان کے بدلہ دینے گئی اور اورا کی گئی ہوں کے بدلہ دینے گئی ہوں کے بدلہ دینے گئی ہوں گئی ہوں کے بدلہ دینے کو تیار ہوجا کی ہورہ آئی ہوں کہ ہوران کی ایس کا اورا کر بالفرض پھر ہورہ آئی اور مورہ کا کہ ہورہ کی آئی ہورہ کر ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کو ہوشیدہ کو ایک ہورہ کی ہورہ کو بالک ہورہ کی ہورہ کو ہوشیدہ کو ہوشیدہ کو ہورہ کی ہورہ کو ہوشیدہ کر ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کا ہورہ کی کر کاش موسی ہوتے تو آئی جنا کے عذاب نہ ہو ہو کا ہم ہورگا کے مقام نہ ہوگا )

الگاراتی بدائی منافی التکهاوت و الارنونی (خردارالله ی کے لئے ہے جو کھھ آسانوں میں اور زمین میں ہے) سب کھاس کی کلیت ہے میں اس کی کلوق اور مملوک ہیں۔ اُسے ہر طرح تفرف کرنے کاحق ہے۔ مجر مین کوعذاب وینااس کے لئے آسان ہے۔ اس کی قدرت اور تعرف ہے کوئی باہر نیس۔

اَلاَ اِنَّا وَعُلَى اللَّهِ عَتِيْ (خَرِوار الله كاوعد وسيا ہے) قيامت ضرور آئی ہے۔ انكار كرنے سے اور شك كرنے سے وہ رُك نہ جائے گی۔

<u> وَالْمَنَّ اَكُنْ مُنْهُ وَلَا يَعْلَمُونَى لَيْنِ الْمُرْلُولُ مِنِيلَ جَائِحَةٍ جَوَقِيامت كَا فَيْمِنْ مَلَ كَرَخَةٍ مِن الْمُونِيَّةِ وَلَيْنِينَةً وَلَيْنِينَةً وَلَيْنِينَةً وَلَيْنِينَةً وَلَيْنَا اللّهُ وَلَيْنِينَةً لَيْنَةً فَوْلَا اللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ</u>

يَالَيُهُا النَّاسُ قَلْ جَاءَتُكُوْ مَوْعِظَةٌ مِنْ لَكِكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصَّدُولِةٌ وَهُلَى العَوْوَاتَهَاد عِهِى تَهَاد عدب كَارِف عَصَاءً كَاجاددالى يَزِدَ لَي جَى يَمَ عَوْل كَا خَذَا جادد بالعَت عِ قَرَحُمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ فَكُلُّ بِغَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهُ فَيِلْ لِكَ فَلْيَغْرَحُوا هُوحَدُيْرُفِهُا اوردمت جموعِن عَلِيَةً بِفَرَادِيَ اللّهِ عَصْل اددالله كاردمت عنون دو بالدود الله يُوث بول ياس عبر ع

#### ر ورود بجمعون

جوده ومح كرية بين\_

قر آن موعظمت ہے سینول کے لئے شفاہ اور مدایت ورحمت ہے مند منا ہے اور مدایت ورحمت ہے مند منسوی : مشرکین سے خطاب کرنے کے بعد موغین کو خطاب فر مایا کیونکہ اللہ تعالیٰ آئے النا آئی سے شروع فر مایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب بیبی ہے اور ہدایت نا ذل فر مائی ہے وہ تمام انسانوں کے لئے ہے سب انسان اُسے قبول کریں۔ جن لوگوں نے اسے تبول کرلیاان کے لئے فو تجری ہے۔ آئیں اللہ تعالیٰ کے فتل واقعام اور دہمت واکرام پر فوش ہونا چاہئے کہ میں اللہ نے اور محت واکرام پر فوش ہونا چاہئے کہ میں اللہ ہونا چاہئے کہ میں اللہ عند وہ کچھ عطافر مایا جس کے مقابلہ میں ساری و نیا بھی لوگ جو کچھ ترقع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس افعام کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قران مجید کوموعظم الاسے اور مینوں کے لئے شفا اور موثین کے لئے ہدایت اور دھت بتایا۔ موعظم اللہ عیدے کہتے ہیں جس میں برائیوں کو چھوڑنے اور اُدکام پر محل کرنے اور مکارم اظافی اور محاسن اعمال افتیار کرنے کی تلقین اور تعلیم ہاور آخرت کے احمال اور ابوال کی تذکیر ہو۔ قرآن مجید

من بارباران سب أمورك اعتياد كرف كالقين فرمائي.

قرآن جبيركو بسفاء لما في الصلور بحلفها يعناس كدريدولول كي ياريون كاعلاج موتا باور وفخض اس کی جابات برعمل کرے اس کا ول زوحانی باریوں سے شفایاب موجاتا ہے۔حسد کین کلبر بخل خود پسندی اور کت د نیااور و وسب اُمور جوانسان کے دل کو تباہ کرتے ہیں قرآن مجید میں ان سب کاعلاج ہے اس علاج کو اختیار کرے تو شفا حاصل موكى - نيز قران جيدكو بدايت اور دحمت بحي فرماياس مي لفظ نسلسهُ وُمِينينَ كانصا فيفرماديا - قرآن جيد بدايت اور رحمت وسمجى كے لئے بے كيكن جونكه اس سے الل ايمان عى مستفيد ہوتے ہيں اور اسے اسينے لئے ذريعه بدايت اور حمت منالية بي اس لے خصوصيت كساتھوان كے لئے بدايت اور رصت بونے كا تذكر وفر مايا ـ بيابيا بى بے جيميا كرسورة بقرہ کے شروع میں قرآن کے لئے بھندی لِلمَسْتَقِینَ فرمایا ہے عزید قرمایا کہ اللہ کے فعل اور دحمت پرخوش ہوجا کیں۔ ماحب مدارك التويل لكفة بين كفضل اوردحت سدكتاب الله اوردين اسلام مراوب الله تعالى شائد في فضل فرمايا كرقرآن مجيدنازل فرمايا اوروين اسلام قبول كرف في توفق دى جورحمت عظيمه باورانعام برانعام ب-الله كفنل اوردصت پرخوش ہونے کا تھم فرمایا کیونکہ یہ بہت بوی استیں ہیں۔ان پرجتنی بھی خوش کی جائے اورسرت کا اظہار کیا جائے تکم ہے۔ دنیا میں ہدایت پر ہونا اور آخرت میں نعتوں ہے مالا مال ہونا اس پرخوش ہونا اور چیز ہے اور ؤنیاو کی نعتوں پر اترانا دوسری چیز ہے پہلی چیز کا تھم دیا ممیا ہے اور دوسری چیز ہے منع فرمایا ہے۔ دنیاوی مال اور جاو پر اترانا مست ہوتا الله تعالیٰ کے ذکر کو بھلا ویتا ہے اور اس میں دوسروں کی تحقیر بھی ہوتی ہے۔ اس لئے اس سے منع فرمایا جیسا کہ سور و انعام عرب حَقَى إِذَا فَرِعُوا بِمَا أَوْسُوا المَا لَهُمْ بَعْنَهُ اور موروض عرفرايا الْوَقَالُ لَا قَوْمُ الْاَلْفَالَ اللهُ لَا يُعْمِهُ الْعَرِيدِينَ آ خرت سے متعلقہ اعمال اور نعمتوں پر خوش ہونے میں چونکہ نئب دنیا کا دخل نہیں اور اللہ تعالیٰ کی شکر کر ارک کا ذریعہ ہے اس کے محدد ہے آ سے بالا میں ای کا تھم فر مایا۔ نیز یہ محی فر مایا کہ افل دنیا جو بچھ جمع کرتے ہیں تعت اسلام اور نعت قرآن ك سامن اللي محويمي حيثيت نبيس كيونكدونيا تعوزي باورفاني ب-

#### قُلْ آر مَيْ تَعْرُفِيّاً آنْزِلَ اللّهُ لَكُوْ مِنْ رِزْقِ فَبِعَ لَنَهُ مِنْ هُمَا وَحَلُلًا وَقُلْ آللهُ آباراتِ كَمْ مَا وَمِنْ اللهِ تَعْلَمُونَ فَو مَا ظُلْ اللّهِ مِنْ يَعْمُ مُونَ عَلَى اللّهِ الْكُوبَ يَوْمَ آخِن لَكُوْ المُرْعَلَى اللّهِ تَعْلَمُونَ فَو مَا ظُلْ اللّهِ مِنْ يَغْتُمُ وَنَ عَلَى اللّهِ الْكُوبَ يَوْمَ حمين اس كا اجازت دى جياالله بافتراء كرت مزاور قياست كودن كيارت عن ان اوكون كاكمان عبد الله برجوت المَّهُ إِنْ يَعْدُانِ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَحَمْنًا مِعْلَى الْعَالَ مِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

الْقِيْمَةُ اِكَ اللهَ لَذُو فَصُلِّى عَلَى التَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْتُرَمُنُهُ لِاَيَفَكُو وَنَ فَعَلَ

باعد عن برسبلا شبه الله لوكول رفعل فرمان والاب اورليكن ان ش س يبت لوك فكر ادانيس كر

ا بی طرف سے کسی چیز کوحلال یا حرام قرار دینا الله تعالی پرافتر اء ہے

قف مدینی : الله جل شاید نے بندول کو پیدا فرمایاان کورز ق می عطافر مایا ان کی ہدایت کے لئے انبیاء کرام ملیم السلام کو مبعوث فرمایا اور اپنی کرایس نازل فرمائیس الله کے رسولوں اور الله کی کرایوں نے احکام بتائے اور حلال وحرام کی وہ تنسیلات بتائیس جواللہ تعالی کے فزویک جی فاتم الانبیاء سیدنا محدر سول الله علیقة پردین کوکائل فرما و بیا اور آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا قرآن و صدید بی حرام و حلال کی تنصیلات موجود جی مشرکین نے جوائی طرف سے حرام و حلال تجویز کر کھانے ہوئی بیش بندی فرماوی کہ الله تعالی کر رکھا ہے۔ اس کی بھی ترویز فرمائی اور آمت محد بیلی صاحبا العملوات والتی کے لئے بھی چیش بندی فرماوی کہ الله تعالی کی ہدایات سے بہٹ کرائے جی پیش بندی فرماوی کہ الله تعالی کر میایات سے بہٹ کرائے جی بیش بندی فرماوی کر اور ام ترام قرار دیے کا افتیار صرف الله تعالی وحرام قرار دیا حرام جرام سے اور امول بندگی کے خلاف ہے۔

ے ای طرح بچتے ہیں جیے حرام ہے بچا جاتا ہے۔ نیاز فاتحہ کا جن لوگوں میں رواج ہے وہ لوگ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ایسال تو اب کے عنوان سے جو کھاٹا لگاتے ہیں وہ اقال تو بدعت ہے چراس کے بارے میں بیقانون بنا رکھا ہے کہ اس سے صرف لڑکیاں کھا تمیں کی لڑ کے نہیں کھا تمیں مجے۔اللہ کی شریعت میں جو چیز سب کے لئے حلال ہے اے لڑکوں کے لئے حرام قرار و بنا وہی مشرکین والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں تغییر اور تبدیل کر دی اور حلال کو اپنے پاس سے حرام قرار دے دیا اس طرح کی بہت تی چڑیں چروں فقیروں اورالی بدعت میں مروج ہیں۔

دوسری آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی جواللہ پر جموث باند ہتے ہیں اور اللہ کے قوانین بیس تصرف کرتے ہیں۔ حلال کو ترام اور ترام کو حلال قرار و بہتے ہیں۔ارشا و فرمایا کہ قیامت کے دن کے بارے میں اٹکا کیا گمان ہے۔ کیا آئیس روز قیامت کا یقین نہیں ہے؟ ای یقین کے نہونے کی بنیاد پر اللہ کے نازل فرمودہ رزق میں اپنی طرف سے صلت و ترمت تجویز کرتے ہیں ایسے نثر رہو گئے کہ آئیس آخرت کے مؤاخذہ کا کچھ کی دھیاں ٹیس۔

آخریس فرمایا بیک اہد کڈؤونعفیل علی الکایس وکٹری آگٹیٹوٹونکونی (بلاشہراللہ تعالی لوگوں پرضل فرما تا ہے رزق طال عطافر ما تا ہے کیکن آکٹرلوگ ناشکری کرتے ہیں) حلال کوحرام قرار دے دیتے ہیں۔

الله كاميضل بھى ہے كداس نے لوگول كودولت عقل بواذا يغير بليج كتابيں نازل فرمائيں جنہوں نے حق اور ناحق واضح كركے بتايا جس بيں حرام وحلال كى تغييلات بھى بيں ليكن اكثر لوگول كاميال ہے كماللہ كے فضل كى قدر دانی نہيں كرتے اور شكر كے بجائے كفران فعت كى داوافقياد كرتے بيں اس كفران فعت بيں معصيت اور كفروشرك كا افقياد كرناسب داخل ہے۔

#### وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَاتَتُكُوامِنَهُ مِنْ قُرُانٍ وَلاَتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلاَكُنَّا

اور آب جس کی مال ش بھی ہوں اور قرآن جید کا جو بھی کوئی حصد علاوت کر رہے ہوں اور تم لوگ جو بھی کوئی عمل کرتے ہو

عَلَيْكُوْرَهُ هُوْدُ الدِنْ تَعْنِيضُونَ فِيهِ وَمَالِعُ زُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِنْ عَالَى ذَرَّةٍ فِي

ہم ضرور اس سے باخبر ہوتے ہیں جبکہ تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور زمین اور آسان میں ذرہ کے برایر

الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا وَلَا أَصْغَرُمِنَ ذَلِكَ وَلَا ٱلْبُرُ الَّافِي كِتَبِ مُبِينِ

كوئى چيزالى بين جوتير ارب كم على مندو اوركوئى جيزالى بين بهواس يجهونى بويايدى موجوكما بسين عن مذمو

اللہ تعالیٰ کاعلم ہر چیز پر محیط ہے کوئی ذرّہ اوراس سے حصوفی بڑی چیز اورمخلوق کا کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں

قسط معدي : ان آيات ين الله جل شائد كي مفت علم كوبيان فرمايا باور بتاياب كرآب جس مال ين بهي بول اوراى مال من سه يه بحى ب كرآب قرآن كركس عسدكي طاوت كردب بول اورآب كعلاوه دوسر ساشخاص اورا فراد جويمي كوئي الگان اَوْلِيَا الله لا كُون عَلَيْهِ مُر ولا هُمْ يَحْزُنُون فَالَّذِيْن المُوْا وكانوايتكون فَ الله خردار با فيه جو ادياه الله بي ان بركول خون نين اور دور دنيده مول كرجو ايان لائ اور تقوى افتيار كرت ني له مُوالنُّهُ لِي فَي النَّهِ فَلِكَ اللهُ اللهُ فَلِكَ اللهُ فَلِكَ اللهُ اللهُ

## اولیاءاللدنه خوف زده ہوں گے نمگین

ارشادقر مایا الایسمان بسطح و سبعون شعبة و الطنسلها قول لا الله الا الله و ادناها اماطة الاذی عن الطریق و السحیاء شعبة من الایمان سرست کیماً و برایمان کے شعبہ بین ان شرسب سے افضل الا الله الله الله که لیما برایمان کے شعبہ بین ان شرسب سے کم درجہ کی بات سے براست سے تکلیف دینے والی چیز بنادی جائے اور میا ایمان کا ایک شعبہ بے۔

اس ش ایمان کے سرے کھا ورشیع بتائے ہیں جس می ادفی شعبہ بتایا ہے کہ راستہ تکلیف دیے وائی چیز بتا دی جائے اور ضمومیت کے ساتھ دیا وائیان کے شعبوں میں شار فرمایا ہے ہروہ ممل جوائیان کے تقاضوں کے موافق ہواوراللہ کی رضا کے لئے ہووہ سب تُر ب فداوندی اور رضائے الّٰہی کا ذریعہ ہے۔ اولیا واللہ کی تعریف میں جو الّٰہ لین اختوا فرمایا ہیاں کے تمام تقاضوں کوشائل ہے فرائنس سے لے کرستجات تک جو بھی کرنے کے کام ہیں وہ سب اللہ کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں۔ یہ قوائیان کے تقاضوں کا ذکوہ واجن پومل کرنا ہان کے علاوہ دو سرے تقاضی ہیں جن کے ارتکاب کرنے ہے من قرب حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں۔ یہ وائیال کے تقاضوں کا ذکوہ واجن پومل کرنا ہان کے علاوہ دو سرے تقاضوں کا ذکوہ واجن پومل کرنا ہان کے علاوہ دو سرے تقاضی ہیں جن کا تعلق اُن اعمال سے ہے جن کے ارتکاب کرنے ہے منع قربایا ہے۔ اس کو و تک اُنو ا ایک کا ذریعہ ہے۔ بیان فرمادیا۔ حرام سے لیکر کروہ حز بھی تک جو اعمال ترک کرنے کے ہیں اُن سے پچنا بھی رضائے الّٰی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ می عبادت ہے۔ ایک حدیث ہیں ہے۔

اِتْق المعجارة تكن اعبد الناس كرتوالله كي حرام كي مولَى چيزوں سے چي ايبا كرنے ہے تو دوسروں ہے بوھ كر عبادت كر ارموكا (مفكوة العمائع م يهم) جوفض مامورات يمل كرتار بساور منهيات بيخار ب اوررسول الدعاية كَ مَنْ وَلَا اللَّهِ كَالمِمْام كرار يه يص فَلَ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهُ فَالبِّعُونِي يُحَبِكُمُ اللهُ مسان فرمايا إلى محنص کواہے اسے عمل کے اعتبار سے قرب الی حاصل ہوگا اور اس درجہ کی ولایت حاصل ہوگی۔جس درجہ کے اعمال ہوں كاورجس قدردنياوى اشغال وافكار سودين فارغ بوكا اورالله تعالى سالوكل بوكى اى قدرقرب اللي يس اضاف بوتا رے كا مى بخارى من ب كررسول الله علي في ارشادفر إلا ان الله تعالى قال من عادى لى وَلِيًّا فقد آذنته بالمحرب وما تقرب الى عبدى بشك أحب إلى معا افترضته عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى يسالنوافل حتى احببته فاذا اجبته فكنت سمعه الذي يسسمع به وبصره الذي يبصربه ويده التي يبطش بھا ورجله التي يمشي بھا۔(يشك الله تعالى في ارشاد قربايا بيجس في مير عولى سے عداوت كى بيس فياس ے اعلان جنگ کیا اور میرے بندے کا میرے فرائض کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ پند ہے اور میرابندہ نوافل کے ذریعہ میرے قریب ہوتار ہتاہے یہاں تک کہ میں اس محبت کرتا ہوں جب میں اس سے حبت کرتا ہوں تو شل اس کا کان بن جاتا ہوں جس ہے وہ سنتا ہے اور اس کی آئے بن جاتا ہوں جس ہے وہ و مکتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤل بن جاتا ہول جس سے وہ چاتا ہے ) اس صديث سے معلوم ہوا كہ الله تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب فرائض کی ادائیکی کا ذریعہ حاصل ہوتا ہے اور نوائل کے ذریعہ بھی تقرب بڑھتار ہتا ہے إن أموركوسا من ركه كر مجهدليا جائے كه والايت فراكض واجبات اورمستخبات اور مندوبات اور ا تباع سنت كے ابتمام اور ترک منہیات کا نام ہے بیرجولوگوں میں مشہور ہے کہ ولی وہ ہے جس سے کوئی کرامت صاور ہویا صوفیہ کے کسی سلسلہ میں دافل ہو یا کسی خانقاہ کا گدی نظین ہو یانسب کے اعتبارے سید ہودہ ولی ہے خواہ کیے بی اعمال کرتا ہوا در کیسا بی دنیا دار ہو اور کیسا بی تارک فرائض اور مرتکب محرمات ہو۔ یہ جہالت کی بات ہے جوض تنبع شریعت نیس وہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ اب تو کمذیاں عموماً جلب ذری کے لئے رہ کی ہیں۔

جہاں کہیں تعویْر ابہت ذکر وشغل اور ریاضت ہے وہ بھی مشکر ات کے ساتھ ہے۔ قلب جاری ہے لیکن اکل حلال کا اہتمام نہیں۔ بینک میں کام کرتے ہیں پھر بھی صوفی ہیں واڑھی کی ہوئی ہے پھر بھی ہزرگ ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے اور مریدوں سے کہد دیتے ہیں کہ میں مکہ کرمہ میں پڑھتا ہوں یہی ہزرگ کے ڈھنگ رہ گئے ہیں اور ایسے اوگوں کو ولی سمجھا جاتا ہے۔ ولایت انہاع شریعت کا نام ہا اور حظرات صوفیاء کرام ای کے لئے محنت اور ریاضت کراتے تھے کہ شریعت کا نام ہا اور حظرات صوفیاء کرام ای کے لئے محنت اور ریاضت کراتے تھے کہ شریعت طبیعت کا نیے اور اللہ تعالی کے احکام پر چلنا آسان ہوجائے۔ آب تو گلدی نشینوں کے نز دیک ولایت اور بزرگی کامفہوم عی بلیٹ گیا۔

يهان تك توولايت كي حقيقت بيان كي في جس سے معلوم مواكداً ولياء الله كون ميں اب يہ مجھنا عاسبة كدالله تعالى نے ان اولیاء اللہ کے لئے جس انعام کا وعدہ فرمایا ہے وہ الانكوث عَلَيْهِ خُدُولاً مُعْدَيْمُ مُنْفُونَ ہے۔ سورہ بقرہ ش فرمایا ہے۔ إِنَّ لَكُنِّنَ الْمُوَّا وَعَيِلُوا الطَّيامَةِ وَأَقَامُوا الصَّالَةِ وَأَنَّوا الزَّلُوةَ لَهُ مُ الجُرُمُ وَعِنْدُ رَبِّهِمْ وَلَاحُوثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مُعْزِنُونَ (بلاشان جولوگ ایمان لاے اور نیک عمل کے اور نماز قائم کی اور زکوۃ اواکی ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا تواب ہاں آ براول پر کوئی خوف نبیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں کے )اس آیت سے معلوم ہوا کہ لانظوف عَلَيْهِ هُرولا مُعْمَعُ مُنْفِيْلَ كَى خوشخری مؤمنین صالحین کے لئے ہےاور دونوں آنیوں کے ملانے ہے ولایت کامصداق بھی معلوم ہوگیا (جس کی آنشر کے ہم او پر کر بھکے ہیں ) حضرت عمر منی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بہت ے ایسے بندے ہوں مے جوندنی میں نہ شہید ہیں قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان کے اس مرتبد کی وجدے جواللہ ك زديك بيان بررشك كرين مع محابية في عرض كيايار سول الله اليكون لوگ بين - آب فرمايايده ولوگ بين جو آ ہی میں ایک دوسرے سے قرآن کی وجہ سے عبت کریں محمان کی آ پس کی بیعبت شاہ پس کی رشتہ دار یوں کی وجہ سے ہو کی اور نداموال کے لین وین کی وجہ ہے (میمبت مرف الله تعالی سے تعلق کی بنیاد پر ہوگ ) الله کی تنم ان کے چیرے نور ہوں سے اور وہ نور پر بیٹھے ہوں ہے جس دن لوگ خوف زرہ ہوں گے۔ بیخوف زرہ نہ ہوں سے اور جس دن لوگ رنجیدہ مول كاس دن يوك رجيده ندمون كاس كے بعدرسول الله عليه في يك آيت ألا إنْ أو لِيساءَ اللهِ لا حَوق عَنْهُم وَلا هُمَ يَحْزَنُونَ الدوت فرماني (رواه ابوداؤ دكمافي المشكوة عن ٢٦٨) اس حديث معلوم موكيا كداولياء الله كے يارے ميں جو يدفر مايا ہے كدان برند خوف ہوگا اور ندوه م زوہ ہول مے اس سے قيامت كے وان بے خوف اور بالطمينان بونا مراد ہے لندا پیاشکال دور ہوجا تا ہے کہعض مرتبہ حضرات انبیاء کرام کیم السلام کوخوف لاحق ہوااور بعض احوال مين عملين موسة اى طرح بهت سے اولياء الله بربعض حالات مين خوف اور مزن يعني عم طاري مواكيونك بيونياوي احوال ہیں آخرت میں بیرحضرات خوف وحزن ہے محفوظ ہوں مے۔ بیرجوفر مایا کہ حضرات انبیاءاور شہدا وہمی ان کا مرتبہ و کیوکران پروٹنگ کریں محےاس کا مطلب پنیس که حضرات انبیاءادر شہداءخوف زوداور ممکنین ہوں محے بلکہ مطلب بیا ہے

حضرات انبیاہ کرام علیم السلام اپنی اُمتوں کے مسائل حل کرنے اوران کے بارے میں گوانی دینے اوران کی سفارشیں کرنے شن مشغول ہوں مجے اور حضرات شہداء کرام بھی سفارش میں لگے ہوئے ہوں مجے اور دوسرے اولیا واللہ بے فکر بے خم ہوں مجے۔اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ رشک کرنے کا مطلب میہے کہ بید حضرات اُن اوگوں کی تعریف کریں گئے جنہوں نے اللہ کے لئے آپس میں محبت کی۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ ہر موکن کو پکھنہ کھے دلایت کا درجہ حاصل ہے اس درجہ کی وجہ سے جنت کا داخل آل جائے گا اور جنہوں نے گنا ہوں کے ذریعہ اس دلایت کو مکد دکر دیا ان میں سے جو خفس مزایانے کے لئے دوزخ میں جائے گاوہ بھی مزایا کرائی حصد دلایت کی وجہ سے جواسے حاصل تھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا ۔ اگر اپنی ولایت کی لاج رکھتا اور گنا ہوں سے پچتا جس سے اُوٹے درجہ کی دلایت حاصل ہوتی تو دوزخ میں نہ بھیجا جاتا۔

اولیا ماللہ کے لئے مزیدانعام کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کھٹی البنٹری فی الکیٹی و اللہ فی الافیار و الدار میں حضرت عبادہ اولیاء کے لئے دنیا والی زندگی میں اور آخرت میں بشارت ہے۔ اس بشارت سے کیا مراد ہے اس بارے میں حضرت عبادہ بین صامت رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ انہوں نے بیا بہت پڑھ کررسول اللہ علیہ ہے ہے کہ نے کہا کہ اس بشارت سے کیا مراد ہے آپ علیہ نے فرمایا تم نے جھے ہے اس کی بات کا سوال کیا ہے جواس سے پہلے جھے ہے کسی نے بھی دریافت نہیں کی مرفر مایا کہ نے فرمایا تم نے جھے ہے اس کی بات کا سوال کیا ہے جواس سے پہلے جھے ہے کسی نے بھی دریافت نہیں کی جمرفر مایا کہ اس سے انہی خواج میں مراد ہیں جنہیں آ دمی خود کیے لئے بیان کے لئے دروش فیا کہ اور میں خاتمہ کی اور اٹال مطلب ہیے کہ مومن بندے ایسے خواج دکی خوشخری ہوتی ہے اور الیا بھی ہوتا ہے کہ دوسر بے لوگ کو ایس خواجی دکھائی جاتی ہوتا ہے کہ دوسر بے لوگ کو ایس خواجی دکھائی جاتی ہی ہوتا ہے کہ دوسر بے لوگ کو ایس خواجی دکھائی جاتی ہیں جن میں کی مومن بندے کے لئے بشارت ہوتی ہے۔

اس صدیث میں رسول الله علی فی بشارت کا ایک مصداتی بیان فرمادیا ہے اور ایک صدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذررضی الله عند نے عرض کیا یا رسول الله! ارشاد فرما ہے ایک فیض کوئی خیر کا کام کرتا ہے اور لوگ اس پر اسکی تعریف کرتے ہیں (اسکی وجہ سے اس کا تو اب ختم تو نہیں ہو جاتا جبداس نے وہ عمل اللہ کے لیے کیا ہے ) آپ نے فرمایا کہ بہتو مومن ہے گئے ایک بیشارت ہے جو اس دنیا میں اُسے لگی ۔ (رواہ مسلم ۳۳۳ ج۲) اس سے معلوم ہوا کہ کسی صالح بندہ سے لوگوں کا محبت کرنا ان کی تعریف کرنا اور اُن کواچھا بجستانس میں اس بات کی بشارت ہے کہ وہ ان شا ماللہ تعالی اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ کہ وہ کہ ان کا کا کہ کواچھا کہنا ہیا سے اچھا ہونے کی دلیل ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وُنیا کی بٹارت بہہے کہ موت کے وقت فرشے بٹارت لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خوشخری سناتے ہیں اور آخرت ہیں بٹارت کا مطلب سے کہ جیسے ہی روح پرواز کرتی ہے تواسے عالم بالا کی طرف لے جایا جا تا ہے اور اللہ کی رضا مندی کی خوشخری دی جاتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عندے جوا کیے طویل صدیث موت اور مابعد الموت کے احوال کے بارے میں مروی ہے اس میں موت کے وقت اللہ کی رضا مندی کی بٹارت کا ذکر ہے۔ نیز قبر میں بٹارت دیئے جانے کا ذکر بھی ۔ (مشکل ق المصابح ص ۱۳۲)

حضرت حسن نے فرمایا کہاس ہے وہ بیٹارت مراد ہے جس کا اللہ نے موشین سے وعدہ فرمایا ہے کہ آئیں جنت کا داخلہ نعیب ہوگا اور اُن کے اعمال کا بہت اچھا تو اب ملے گا۔ جیسا کہ سورہ یقرہ ( ۳۴ ) میں قرمایا: وَبَنْتِهِ الّذِينَ اِلْمُنْوَا

وَعَهِ لَوَ الصَّلِطَ الْعَوْمِ لَيْنَ لَهُ مُعَدَّقَ بَعَنِي مِنْ تَعَوَّمُ الْأَكُمَٰ اورسورة بقره (ع19) ش وَبَشُو الصَّابِويْنَ اورسورة بقره (ع19) ش وَبَشِو الْمُقُومِنِيْنَ فَرِما اللهِ سِيبِ اللهُ مِن اللهُ عَلَيْنَ اللهُ لَا اللهُ اللهُ كَا باتول لِعِي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ كَاللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ كَا إِلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ ا

وَلَا يَحْدُرُنُكَ قَوْلُهُ مُرَانَ الْعِزَةَ يِلْاءِ جَمِيْعًا هُوَالسِّهِ يَعُ الْعَلِيمُ ۗ الْكَانَ الْعِمَنُ فِي ا اورآ ب کوان کی بات رنجیده شرک نیا شهر مراری مورت الله علی کے لئے ہے۔ وہ شنے والا ہے اور واراس میں فک نیس کوال ہی کے لئے ہیں جو السَّمُونِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَلِيمُ الَّذِينَ يَنْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ثُمَّ كَا أَوْ إِنْ آ اول میں اور جو زمین میں این اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے شرکاء کو بکار رہے ہیں وہ کس جنز کا بُتَيِعُوْنَ إِلَا الطَّنَّ وَإِنْ هُــُمْ إِلَّا يُغْرُصُونَ۞هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَ لِتَسْكُنُوُ انواع کردے ہیں۔ ریوک مرف کمان کے بیچے کل دے چی اور مرف انگل پیچ کمان کرتے ہیں۔ انٹدہ بی ہے جس نے تمارے کے دات کو پیدا فرمایا تاک فِيْرِوَالنَّهَارَ مُبُصِرًا إِنَّ فِي ذَٰ إِلَى لَا يَتِ لِقَوْمِ يَيْسَمَعُونَ ® قَالُوااتَّيَنَ اللهُ وَلَر تم ہں ٹی مکن مامل کروادرن کود مجھنے کا وربیرہ متایا۔ بلاشہاں ٹی ان کوک کے نشانیاں ہیں جوسفتے جیرے ان کوک نے کہا کہ اللہ نے بیٹا ہنا کیا ہے سُبُعِيَةٌ هُوَالْغَيْنُ لَهُ مَا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْكَ لَمْ مِنْ سُلْطِن بُهْذَا وواس سے یاک ہووقی ہے اس کے لئے ہے جو پھھ سانوں میں ہے ادرجو پھھنے میں میں سے تعمارے یاس اس بات کی کو لی ولیل تَقَوُّلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لَاتَعَلَمُوْنَ ﴿ قُلْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفُتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِب تیں ہے کیاتم اللہ کے ذمہ ایک بات لگاتے ہوجس کاتم علم ٹیس رکتے۔ آپ فرما دیجئے بیٹک جولوگ اللہ پر جموث باعد منتے ہیں ڒۑڡؙٚڸڂۅٛڹ؋۫ۘػؾٵۼ ڣٳڶڎؙڹڮٳؾ۫؏ٳڵؽؽٵ۫ڡۯڿۼۿڂڗؾٛڒڹۮۑڣۿؙڡؙٳڶڡۮؘٳٮ؊ۺۮۑۮ وہ کامیان نبیس ہوں ہے۔ دنیا میں تھوڑا سافائدہ اُٹھانا ہے بھر ہماری ہی طرف ان کولوٹا ہے بھر ہم آئیس ان سے تفرک جیہ سے بخت عقراس ۣؠؠٵڲٲٮٛۏؙٳۑڰڡ۬ۯۏڹ٥<sup>ۿ</sup>

يكماكي مجد

مشرکین صرف گمان کے پیچھے چکتے ہیں انہوں نے اللہ کے لئے اولا دنجویز کر کے اللہ پر بہتان باندھا ہے

فضعه يو: ان آيات عن اول تورسول الله علية كتل وى باورفر ماياب كرآب ان كى باتنى من كرمكنين اوروكيرند

مون ساری مون اور برطرح کافلب الله ی کے لئے ہو و عالب ہے آپ کوفلب عطافر مائے گا۔ جیسا کہ آلا فیلیٹ آفا و کُورُ سُلِی ( اور بولا ہے الله اور اعمال کی سواد ہے گا۔ محرف الله ہے الله اور اعمال کی سواد ہے گا۔ محرف الله ہے الله اور بور مین می کا سیر بور الله الله ہو ا

پر فرمایا: عَالَمُوالْفُنُ اللَّهُ وَلَنَّ الْمُنْفِئَةُ (ال لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنالیا ہے) وہ اس سے پاک ہے۔ مُوالْفَنِیُ (وہ بے نیاز ہے) لاما آن النہ فوت و مانی الآخی اس کے لئے ہے جو پھی آ سانوں میں ہے اور جو پھی زمین میں ہے) اوّل تو وہ بے نیاز ہے اسے کی کی حاجت نیس کی محاون و مددگاری ضرورت نیس پھر بیمی جھینا جا ہے کہ جو بھی بھی آ سانوں اور جن میں ہے دوسی اللہ کی محلوق ہے اور اس کی مملوک ہے خالق اور محلوق کے درمیان کوئی نسی رشتہ نیس ہوسکا۔ رشتہ

کے لئے ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ لبندا اللہ جل شانۂ کے لئے اولاد ہونا ہی محال ہے۔ اس کے لئے اولا وتجویز کرنا اس کے لئے عیب کی بات تجویز کرنا ہے۔ اور اسکی ذات کوئتا ج متانا ہے حالا نکہ دوان سب باتوں ہے پاک ہوا در باند و بالا ہے۔ حدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کا مجھے گال دینا ہے کہ وویوں کہتا ہے کہ اللہ صاحب اولا دہو گیا حالا نکہ میں بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو کتنا اور نہ میں بڑتا گیا اور نہ کوئی میرے برابر ہے۔ ( میجی بخاری س ۲۳۷ ہے ہو اللہ کہ میں اللہ کے در تراشید و کی میں الکٹونون میں اللہ کو در تراشید و اللہ میں اللہ کے در اللہ میں اللہ کے در اللہ میں اللہ کے در اسکہ میں اللہ کے در اللہ کو در اللہ کہ در اللہ کا در اللہ کوئی دلیل تمیں ہے کہ اللہ میں اللہ کے در اللہ کہ در اللہ کہ

والتل عليه خرب الأورى الخوال لقوم القوم الكورى ال كان كبر عليك فرقة المى وتاكري كان المرعليك فرقة المحك وتاكي الدورة الدورة الدورة الدورة الدورة الدورة الدورة الدورة المركزة المركزة والمركزة والمركزة والمركزة المركزة عليك فرايات المركزة عليك فرايات المركزة المركزة والمركزة والمركزة المركزة عليك فرايات كالدولة والمركزة المركزة والمركزة المركزة المر

# حضرت نوح الطيخ كاجرأت كے ساتھ اپنی قوم سے خطاب فرمانا اور نافر مانی كی وجہ سے قوم كاغر ق ہوجانا!

خصفه ميون ان آيات من معزت أوح عليه السلام كاواقعه اجهال طوري بيان فرمايا به تغصيل كساتهم أكده مودة عود اورسورة نوح بن قدكور ب- نيزسورة اعراف (ركوع ٨) من بحي كزر چكا ب سورة اعراف كي تغيير بن بم في جو يجو كلما باس كودوباره ديكي ليس أورسوره مود (ركوع م) اور (ركوع م) كي تغيير كامطالعة كرليس -

تُكُرُ بَعَثْنَا مِنَ بَعْنِ الْسُلَا إِلَى قَوْمِهِ هُ فِي آَوْهُ مُ بِالْبَيْنَةِ فَكَا كَانُوْ الْبُوْفِينُوالِهَا هرم نور كريد كَة عَيْرِ بِعِج مِن بِي بِهِ وَمِن كَامِر مِن مِن مِن مِن مِن كَان كُل مِن لِيل لَا مَن مِن مِن كُنْ بُوْ إِنِهِ مِنْ قَبُلُ لَكُ لِكَ تُطْبِعُ عَلَى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِينِيُ ثُمْ بَعَثْنَا مِن بَعْنِ هِمْ كرجري كرباج ال يحتى باعان لا أي براي الروس على ما المروس على المناس على برياد الله عن المراد الله عن المراد الم

ويلى وهرون إلى فرعون وملايم باليتنا فاستكلير وا وكانوا قوما تجيرا في مؤكَّ الدربارد ل كوافي آيات كرمة تدفر فوان الدواك كراوم كرمرد الدول كي الرف يحيم موان وكول. فَهُمُ لَكُونُ مِنْ عِنْدِينَا قَالُوَ لِإِنَّ هِذَا لَسِنةً فَيُدُرُّهُ فَقَالَ مُوْلِكِي الْكُولُونَ لِأ ، اُن کے یاس مندی طرف سے من آ عمیاتو کہنے تھے کہ بلاشہ ریاد محلا جادہ ہے۔ مولیٰ نے کہا کہ جب تمہارے یاس من آ أَءُكُوۡ ٱسِعۡرُهُ فَا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ۞ قَالُوۡ الْحِفْتُنَا لِتَكْفِتُنَا عَمَّا وَجُذُنَا بالك بأت كية اوذ كيار جادوب الرجاوك تعاسفا مهار بكل اوت والكن في كالوامل آمِنَاوَتَاكُونَ لَكُمُا الْكِيْرِيَّةِ فِي الْأَرْضِ وَمَا خَنْ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ®وَقَالَ ينبله حامين كويلا بيقة بميم الرست جناو سداوز عن عمرة ولكورواري أن جاست كاوبيم تبولون يرايمان المسفول المتعل جريساو فِرْعَوْنُ انْتُوْنِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيْهِ ۗ فَلَكَا جَآءَ السَّعَرَةُ قَالَ لَهُ مُوْسَى ٱلْقُوْا فر مون نے کیا کہ عرب یاس ہر جادو کرکو لے آ ؟ جو خوب جائے والا ہو۔ سوجب جادو کرآئے تو مول نے ان سے کہا وال دو مَا ٱنْتُوْمُ لُقُوْنَ ۞ فَلَكَا ٱلْقَوْا قَالَ مُوْسَى مَا جِعْتُمُ بِهِ السِّعْرُ إِنَّ اللهُ جو بکی والے والے موسوجب انہوں نے والا تو موک نے کیا کہتم جو بکی لائے موسے جادو ہے با شہر محترب اللہ بُعِلَة إِنَّ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ عَلَى الْبُقْسِدِينٌ وَيُعِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكُلِمَتِهِ وَكُؤْكَ أے باطل كروسامك بي فك الشرار اوك الول كاكام في بين ويا كورانشا ي وحدول كروائق في كوابت فرما تا جاكر جد

#### حضرت موی التانی کا فرعون کی طرف مبعوث ہونا اور اُن کے مقابلہ میں جادوگروں کا مشکست کھانا

قسف معدي : ان آيات عمد اول واجهالي طور بران وفيرول كي آمداد رسطيني اورقوموں كي كلذيب كا حال بيان فرما ياجو حطرت فوح اور معزرت موى عليما السلام كے ورميان تھے۔ جب لوگوں كے باس حق آيا تو پہلے ہے جس كفر ير ہے موتے تھائى بر بھر سے اور حق كو قول ندكيا ان لوگوں كے منادكى وجہ سے ان كے دلوں برمير لگادى كئى۔ فيذا حق كو قول كرنے كى صلاحيت مى ندرى۔

اس ك بعد معترت موى اور بارون طيها السلام كى بعثت كا تذكره فر بليا كدان دونوں كو يم فرعون اور إسكى قوم ك

مرداروں کی طرف بھیجا جو ہماری آیات و جھڑات لے کر پہنچ جب فرعون اوراس کی قوم کے سرداروں کے پاس ان دونوں حضرات نے بی بیٹی بیااورتو حید کی دعوت دی اور غیر اللہ کی عبادت جھوڑ نے کا عظم فرمایا تو ان لوگوں نے تکبر کیا اور تی تبول کرنے کواچی شان کے خلاف سمجھا مبیسا کہ سورہ مومنون نے ان کا قول تقل فرمایا ہے۔ انڈویٹ ایک گئی بیٹی کا فر انگلے کہ فوق (کیا ہے۔ انڈویٹ ایک گئی بیٹی کی انگلے کہ فوق (کیا ہے) ہے لوگ پہلے ہے جمرم سے کا فر انتظام کہ فوق مہمارے زیر تھم ہے) ہے لوگ پہلے ہے جمرم سے کا فر انتظام دونے کی بیٹی کرو انہوں پر بھے دہ ہوا وہ حدید مولی علیہ السلام ہے جمت بازی کی ان سے کہا کہ اپنے دسول ہونے کی نشانی بیش کرو انہوں نے اپنے کہ بیان جس باتھ ڈال کر نگا اور تو ہونے اور کی ان سے کہا کہ اپنے ہو۔ ہوش کی دوا کرد کیا ہے جا دو کہتے ہو۔ ہوش کی دوا کرد کیا ہے جا دو کہتے ہو۔ ہوش کی دوا کرد کیا ہے جا دو کہتے ہو۔ ہوش کی دوا کرد کیا ہے جا دو کہتے ہو۔ ہوش کی دوا کرد کیا ہے جا دو ہے اور خاص کر جوشن ہوا دو کے ڈر بھر نبوت کا دوئی کرئے وہ تو اپنے دیوی شری کا میاب ہوئی نبیں سکتا۔ اس میں ہوتے دون تو اپنے دیوی شری کا میاب ہوئی نبیس سکتا۔ اس میں ہوتے دون تو اپنے دیوی شری کا میاب ہوئی نبیس سکتا۔ اس میں ہوتے میان نبیس ہوئی شرے مقابلہ میں کا میاب ہوئی نبیس سکتا۔ اس میں ہوئی سے دونو ان بیان فرمائی کرد کی مقابلہ میں آئے گا دونا کا م ہوگا۔

فرعون اوراس کے درباری کہنے گئے جی ہاں ہم نے مجھ لیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اپ ہاپ وادوں کو جس
د بن پر پایا ہے اس سے تم ہمیں بٹا دواور جب ہم تم پر ایمان لے آئیں تو پھر زمین میں تمہارا ہی تھم جلے اور حہیں ہی
سرداری ال جائے اور تم ہی صاحب افتد ارہوجاؤ۔ فکر ہر کس بھڈر ہمت اوست۔ الل دنیا 'دنیا ہی کوسب پچھ بچے ہیں اور
جس طرح خود دُنیا کے طالب ہوتے ہیں ای طرح دوسروں کے بارے میں ایسانی خیال کرتے ہیں کہ یہ بھی طالب دنیا
ہے۔ اور اسکی ساری محنت کوشش اس لئے ہے کہ اے ملک ال جائے۔ آخرت کی بڑائی اور بلندی ان کے ساسنے ہوتی ہی
میں۔ فرعون نے اور اس کی جماعت نے حضرت موئ و ہاردن علیما البلام سے بھی کہا کہ تم دنیا کے طالب بوسرز میں مصر
کی حکومت جا ہے ہو ( والعیاذ باللہ )

چونکہ اکی لائھی والا مجرہ و کھے کر فرعون اور اس کے درباریوں نے یوں کہا کہ یہ کھلا ہوا جادہ ہے اس لئے جادہ کا مقابلہ کرانے کے لئے جادہ کر وی حضہ ہی ماہر جادہ کر ہیں سب کو مقابلہ کرانے کے لئے جادہ کر اس حضا ہے کہا میری کھم روس حضے ہی ماہر جادہ کر ہیں سب کو کلا اور چنا نچہ جادہ کر بلائے مجھے اور مقابلہ کی بات بھی جب وہ لوگ سامنے آئے تو حضرت مولی علیہ السلام سے کہنے گئے کہ بدیلے آپ المحال ہے اپنی رسیاں اور لا الحصیاں ڈالیس جو اُن کے جادہ کی وہ سے دوڑتے ہوئے سائیس معلم ہورہی تھیں۔ حضرت مولی علیہ السلام نے اپنی والی ڈالیس جو اُن کے جادہ کی وہ سے دوڑتے ہوئے سائیس معلم ہورہی تھیں۔ حضرت مولی علیہ السلام نے اپنی والی ڈالی وہ وہ اور دھا بن گئی۔ اور اُن کی ڈالی ہو کی چڑے لے کر آئے ہوجادہ کر اُن کے جادہ کو باطل قرارہ سے کہ کہ ہورہ کی میں دہ جادہ کو باطل قرارہ سے کہ کہ ہورہ کی میں ہورہ کی اس میں جو اور کے بارہ کی اس کے در کی اس میں مورہ کی ہورہ کی ہورہ کی میں ہورہ کی ہورہ کی میں ہورہ کی میں ہورہ کی میں ہورہ کی ہورہ کی میں ہورہ کی میں ہورہ کی ہورہ کی میں ہورہ کی ہورہ کی میں ہورہ کی میں ہورہ کی ہورہ کی میں اس کے در کھو ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی میں ہورہ کی ہورہ کی ہورہ ہوگی میں ہورہ کی ہورہ کی

پرگلینده وَلَوْکَنِهُ اَلْتَنْدِهُونَ (اور الله تعالی این وحدول کے موافق حق کو تابت قرباتا ہے اگر چہ بحریان کو برنا کوار ہو) حضرت موکی علیدالسلام سے جماللہ کا وعدوتھا اِنکٹ آئست الا تعلی وہ پورا ہوا۔ قرعون اور قرحو نیوں کواور جادوگروں کو کست فاش ہوئی۔ فائسمد فاہ علی ماقضی۔

فَكَا أَمْنَ لِلْوَسِي الْاذَرِيَة قَرْقَ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ قِرْنَ وَزَعُونَ وَمَلَا بِهِ فَرَانَ الله وَ مَى أَرَانِ الدِي مَا الله وَ مَى أَرَانِ الله وَ مَى أَرَانِ الله وَ مَا أَلِي الله وَ مَا يَعْنَ الله الله وَ مَا يَعْنَ مُوالِمُ وَالله وَلِه وَالله وَلِهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَال

مصر میں بنی اسرائیل کا بے بس ہونا اور مولی انتیازی کا انہیں تو کل کی تنظیمی اور کل کی تنظیمی اور کل کی تنظیمی فرمانا اور گھرول میں نمازیں پڑھنے کا اجتمام کرنے کا حکم دینا مستعمد و عرب مون طیالیام کی اسرائیل میں سے تھائی قرم کی طرف بھی میوٹ ہوئے تھے جینا کے فرمون مون میں اور اُن کی طرف بھی اکل بعث ہوئی تھی ۔ فرمون کی توم میں سے ایک تھی نے ایمان تبول کیا جس کا ذکر سورہ مون میں سے اور فرمون کی ہوئی جس کا سورہ تجربے میں ذکر ہے اور بعض لوگوں نے مصلہ (فرمون کی لاکی کی سے اور فرمون کی ہوئی کی مون مورٹ کی کی کے مون ہونے کا بھی ذکر کیا ہے بنی امرائیل میں سے بھی بھی

لوگوں نے ایمان تعول کیا۔ مسلمان تو ہو مھے لیکن فرحون سے ادراس کی قوم کے سرداروں سے ڈرتے تھے کہ کہیں انہیں فقتے میں نہ ڈال دے۔ لینی جودین حق انہوں نے تیول کر لیاہے اس سے مثانہ دے۔ فرعون کوز مین میں افتد ار حاصل تقا۔ متکبر مجمی تقاادر ظالم بھی جن لوگوں کوسزا دیتا تھا وہ بہت بخت سزا ہوتی تقی۔ ہاتھوں بس کیلیں گاڑ دیتا تھا۔ اس لئے اُسے سورہ دائغجر بیں فُو الْاَوْ مَالاِ ہے۔

تکبراور بجر میں اتنا آ کے بڑھ چکا تھا کہ اپنے بارے میں آکار کی گھا الا عملی کہتا تھا جو لوگ مومن ہوئے وہ اس سے

ڈرتے رہے تھے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے توم سے فرمایا اگرتم واقعی اللہ پرایمان لے آئے ہوتو اللہ ہی پر بجروسہ

رکھوا کرتم فرما نبردار ہو۔ اُن لوگوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بجروسہ کیا بجر بوں دعا کی کہ اے اللہ ہیں طالموں کے لئے

ختر نہ بنا جو ہمیں تکلیف دیں اور تحت مش بنا کمی اور ہم پر رحم فرما کا فرقوم سے نجات دے۔ صاحب روح المعانی تکھے ہیں

کہ اس سے معلوم ہوا کہ ڈوعا کرنے والے کو اللہ پر توکل کرنا چاہتے۔ توکل ہوگا تو دُعا کی قبولیت کی اُمید زیادہ بندھ جاتی

ہے اور اس سے سے بھی معلوم ہوا کہ توکل دُعاء کے منافی نہیں ہے۔ توکل کا معنی ہے کہ اسباب عادیہ پر نظر نہ رہے اور

مرف خالق الاسباب پر بجروسہ ہو جائے۔ اور دعا بھی اُسی ذات پاک سے ماگی جاتی ہے جس پر بجروسہ ہاں لئے

ودنوں میں کوئی منافات نہیں۔

اللہ تعالیٰ شائٹ نے موٹی اور ان کے بھائی ہارون علیجا السلام کی طرف دی بھیجی کہ اپنی قوم کے لئے مصری میں مگر بنائے رکھواور گھروں ہی میں نمازیں پڑھتے رہو۔ بیر گھر ہی تہارے لئے مسجدیں ہیں چونکہ فرعون کے ظلم کی وجہ سے باہر مسجدیں نبیس بنا سکتے بتھے اور کھل کرنماز پڑھنے کا موقعہ نہ تھا اس لئے بیتھم دیا کہ گھروں ہی میں نماز پڑھیں۔اور نماز قائم رکھیں۔ (اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوئی کہ جہاں بھی ہوں مظلومیت کے جن حالات سے بھی گذر دہے ہوں نماز قائم کرنے میں سستی نہ کریں )۔

آخر می فرمایا وکیتی المؤونین (افل ایمان کو بنارت دے دو) الله تعالی ان کی دُعا قبول فرمائے گا آئیس ظالموں سے نجات دے گا اور دُعْمَن کے مقابلہ میں ان کی مدوفر مائے گار اور اُن کی مظلومیت کی جوحالت ہے اس سے نجات دے گا۔ (جس کا ذکر آ گے آر ہاہے)

وقال مُوسى رئينا إِنك احده فرعون و ملاؤ زينة واموالا في الحيوة الله فيالا مؤسى رئينا إِنك الحيوة الله فيالا الدين فرائ الموسى على المواله الم

فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ بِغَيَّا وَعَلَّوا حَتَى إِذَا آدَرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ الْمَنْ النَّهُ الْفَلْ الْمَنْ النَّهُ الْفَلْ الْمَنْ النَّهُ الْفَلْ الْمُنْ النَّهُ الْفَلْ الْمُنْ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ النَّامِ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَ

## فرعون اور آل فرعون کے لئے موسیٰ الطبیلا کی بدوُعا و فرعون کا غرق ہونا اور عبرت کے لئے اس کی نعش کا باقی رکھا جانا

 وَلَنَ كَذِيهِ وَالْمِنَ الْمُنْ اللّهُ الل

اور باردن علیماالسلام نے جود عاء کی تھی اس کی قبولیت واضح طور پرنظروں کےسامنے آم گئی۔

لفظ ہنائی جوفر مایا (جس کا معنی ہے کہ جولوگ تیرے پہتھے ہیں تو ان کے لئے جرت بن جائے )اس کا عموم اس وقت کے موجودہ لوگوں کو بھی شامل ہاور بعد بن آنے والوں کو بھی ۔ لیکن قران مجید بن ایسا کوئی لفظ نیس جس سے یہ معلوم ہوکہ کتنے عرصہ تک اس کا نعش کو محفوظ رکھا گیا۔ اُس زمانہ کے لوگوں کو عرب عاصل ہونے کے بعد اسکی نعش محفوظ نہ رہی ہوتو اس بیں اٹکال کی کوئی بات نہیں اور اگر زمانہ در از تک باتی رہی ہوتو یہ بھی ممکن ہے۔ اہل معرکو نعشوں پر مصالح لگا کر باقی رکھنے کا شوق تھا اور اس کا مصالح لگا کر باقی رکھنے تھے اس مصالح کوئی کہا جاتا تھا۔ تقریباً تمین موسال سے می لگائی ہوئی بہت ی نعشیں مصر بیں نکل چکی ہیں اور اُن میں فرعون کی نعش بھی بتائی جاتی ہوتا ہرہ کے بجائی کھر میں موجود ہے۔ بیشی طور پر ایسا فیصلہ نہیں کیا جاتا گئے ہوئی ہوتا تھا۔ کوئی کہ ان میں فرعون کی نعش بھی ہوتھ میں ہوتھ تھا ہوں کا بیان ہے کہ فرکورہ بجائی ہوئی ہوتھ تھیں محفوظ ہیں شرعی سند سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جوموئی علیہ السلام کا ہم عمرتھا۔ واللہ اعلیان ہے کہ فرکورہ بجائی ہوئی ہی ہوئی علیہ السلام کا ہم عمرتھا۔ واللہ اعلیان ہے کہ فرکورہ بجائی ہے جوموئی علیہ السلام کا ہم عمرتھا۔ واللہ اعلی السوا ب

قا تگرہ: حطرت مولی علیدالسلام نے فرعون اور آل فرعون کے لئے جو بدؤ عاء کی کدیدلوگ اس وقت تک ایمان ندلا عمی جب تک دردنا ک عذاب کوندد یکھیں۔

اس کے بارے میں بیاشکال کیا جاسکتا ہے کہ وہ تو ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ اپنے نخاط بین کے لئے گرائی پرمرنے کی بددعاء کیے فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرعون اور آل فرعون پرتیلیغ کی محنت کرنے اور اُن سے تا اُمید ہوجانے کے بعد کی بات ہے اور یہ بَد دُعاالٰی ہی ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی توم کی ہلاکت کے لئے بد وُعاکی تھی۔ رَبِّ لَاَتِکَ دُعَکِی اِلْاَیْنِ مِینَ الْکَافِیونِینَ وَیُوْلًا (اے دب زمین پرایک بھی کا فریاشندہ مت جھوڑ)

عَلَيْهِ مَرْكُلِمَتُ رَبِكَ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَلَوْجَاءَ تَهُمْ كُلُّ الْكَوْحَتَى يَرُواالْعِذَابِ
آب كرب كربات ابت او يكى جودا يمان ندائي على الرجاع بالرقام دلين آبائي - جب عدر وسوناك مذاب و
الْأَلِيْمُ ﴿

الْأَلِيْمُ ﴾
دوكم لين

#### بنى اسرائيل كواجها طه كانداوريا كيزه رزق ملنا

قصفه بيو: فرعون اوراس كِ لِشَرَوْ وْ بُورِي مِكَ اور بِن اسرائيل سمندر پاركر كان عال قد السطين كے لئے رواند ہو محے اپنی شرارتوں کی وجہ سے جالیس سال میدان تیم مگو مح رہاں کے بعد انہیں اپنے وطن میں شمكانہ لل گیا اور یہ لوگ وہاں صاحب افتدار ہو گئے فيمكانہ بھی اچھا لما اور کھانے پینے کے لئے پاکیزہ چزیں نصیب ہو تھی۔ اللہ کی ان تظیم نعتوں پر آئیس زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی فر مانبر داری میں مشخول رہنا جا ہے تھا۔ لیکن انہوں نے دین میں اختلاف شروع کر دیا اور جہل کی وجہ سے نیس بلک علم چنچ کے بعد آئیں میں اختلاف کیا۔ اللہ تعالی نے فر مایا: اِن دَبِلِک یَقْفِی یَ بیننے مُروع کر دیا اور جہل کی وجہ سے نیس بلک علم تو نے کے بعد آئیں میں اختلاف کیا۔ اللہ تعالی نے فر مایا: اِن دَبِلِک یَقْفِی یَ میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ صاحب معالم النز بل لکھتے ہیں کہ اس سے وہ یہود کی مراد ہیں جو نجی اکرم چھٹے کے زمانہ میں نے پہلے سے بیاوگ آپ کی تحریف آوری کے انتظار میں تھے۔ جب آپ تحریف لے آئے اور قرآن بجد کوئن لیا اور آپ کے بارے میں بیان لیا کہ آپ بی اللہ کے آخری نبی ہیں ہم جن کے انتظار میں تھے تو اختلاف کر بیشے۔ واکثر ووزی میں داخل ہوں میں ایل ایک آپ بی اللہ کے آخری نبی ہیں ہم جن کے انتظار میں تھے تو اختلاف کر بیشے۔ واکثر فران میں داخل ہوں میں ایان نبات ہوئے اللہ تعالی شادۂ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ مکذیوں آئی

اس کے بعد قرمایا فال کنٹ فی فیلی بھتا آنٹریانا آئیلی (الآبنیسن) راس میں بطاہررسول اللہ علی کو خطاب ہے۔

کیونکہ رسول اللہ علی کو وی میں شک ہونے کا اختال نیس تھا۔ بیابای ہے جیسے پالٹی النی اور میں شک کرتے سے کیونکہ رسول اللہ علی کو وی میں شک ہونے کا اختال نیس تھا۔ بیابای ہے جیسے پالٹی النی اللہ ایمان کو ہے۔ ای طلقت الی الی ایمان کو ہے۔ ای طلقت الی الی ایمان کو ہے۔ ای طرح آیت بالا میں طاہری خطاب آپ کو ہے اور مقصود وہ لوگ ہیں جو شک کی دلدل میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی طرح آیت بالا میں طاہری خطاب آپ کو ہے اور مقصود وہ لوگ ہیں جو شک کی دلدل میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ شک کرنے والے ان لوگوں سے بو چھ لیس جو پہلے سے کتاب پڑھتے تھے بعنی میرودونصاری سے معلوم کر لیس نے فرمایا کہ شک کرنے والے ان لوگوں سے بو چھ لیس جو پہلے سے کتاب پڑھتے تھے بعنی میرودونصاری سے معلوم کر لیس کے تربیاری کتابوں میں بنی آخر الزمان علی ہے کی بعث کی فیم ہے اس کے مطابق آپ پروہ صفات منطبق ہوتی ہیں یا نہیں ؟ جوتم پڑھتے آئے ہو۔ اگروہ صنداور عناد کو چھوڑ کر حقیقت واقعہ کے مطابق بتا تیں میں جو کہا بیا کر میں فی واقعی اللہ کی کتاب مطابق بتا تیں میں جو کتاب ناز ل ہوئی واقعی اللہ کی کتاب مطابق بتا تیں میں حقول میں اور آپ پرجو کتاب ناز ل ہوئی واقعی اللہ کی کتاب سے عام انسان مراد ہیں اور مطلب ہے۔ بعض حمرات نے یوں فرمایا ہے کہ فیل کتاب میں جو خطاب ہے اس سے عام انسان مراد ہیں اور مطلب ہے۔ بعض حمرات نے یوں فرمایا ہے کہ فیل کو کتاب میں خطاب سے سے مام انسان مراد ہیں اور مطلب ہے۔

کراے انبان اگر تھے اس وی میں شک ہے جو بواسط محدرسول اللہ مقطقة تیری طرف تیبی ہے تو ان لوگوں سے دریافت کر لے جواس سے پہلے اللہ کی کتاب یعنی توریت انجیل پڑھتے آرہے ہیں وہ تھے بتا دیں محکر انبیاء سابقین علیم السلام نے آپ کی بعث کی بٹارتمی دی ہیں۔اوراً کی کتابوں میں آپ کی تشریف آوری کی تجرموجود ہے۔ یہ یات دل کوزیادہ گتی ہے۔

لَكُنَّ مِهَ الْمُعَنَّ مِن وَيَكُ هُلُا تَكُوْمَنَ مِن الْمُهُ وَيَنِي (باشبرتر سياس تير سدب كي طرف سياق آهيا موقو برگز شك كرنے والوں عمل سے ندہو وكا تَكُونَنَ مِن الْهُ يَن كُنْ بُوْا بِالْيَّةِ اللهِ فَتَكُوْنَ مِن الْفَهِم عمل سے ندہوجا جنبول نے اللہ كي آيات كوجمٹا يا ورندتو جاه كاروں عمل سے ہوگا)

پر فرمایا: اِنَ الْمُؤَانَ حَلَقَهُ عَلَيْهِ وَكُلِمَتُ وَ لِلْفَ الْأَيْوَمُنُونَ بِالْتِهِ جِن فُوكُول كَ بار عَثَلُ آپ كرب كي بات البت مو بكل به كرد واليمان تيل الأكم في وه بحق المان لان والمستثن بيل و وَلَوْمَهُ وَلَا لَهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

فَكُولُا كَانَتُ قَرُيةٌ الْمَنْتُ فَنَعُهُمَا إِيْمَا فَهَا لِلْقَوْمِ يُونُسُ لَكَا الْمُنُواكَنَفُنَا حَوَلَ مِنْ ايمان ند لاَنْ جَن لا ايمان لاء أسان ويا كر إلى كافي كد جب وو لوك ايمان لائة في غراراً عَنْهُمْ عَذَاكِ الْخِزْي فِي الْحَيْوِقِ الدُّنْيَا وَمُتَعَنْهُمْ اللَّي حِيْنٍ ﴿ والا مذاب ويا والى زمرًى عن ان سے بنا دیا۔ اور اُنس بم نے ایک وقت عک فائدہ بھیا

> عذاب دیکھ کر حضرت یوٹس علیہ السلام کی قوم کا ایمان لا نا اور عذاب ہے نی جانا

قسفه مدين: الى بين فرعون كذكره على فريا كده ودبين القال المال المالية المال المالية المال المالية المالية المؤلمة الم

طرف بلاتے رہے۔اور قیامت کے روز کوئی ان کا ساتھ ندوے گا اور دنیا بٹس بھی ہم نے اُن کے پیچے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں بٹس ہے ہوں گے )

اورسور فوالذاريات على فرمايا: كَلْمُنْ لَهُ وَجُمُودَهُ فَفَرَكُ نَقَمْ فِي الْيَعِيرَةُ وَمُرْكِينَةً (سوم في السكواوراس كالتكر کو پکژ کرور یا میں مچینک دیا اوراس نے کام بی ملامت کا کیا تھا ) انٹد تعالیٰ کا قانون میں ہے کہ جب عذاب نظر آ جائے اس وقت ايمان قبول نيس موتا-سورة موس عن فرمايا: فَكُوْمِكُ يَتَفَعُهُمْ إِنْهَانَهُ مُلِكًا ذَا وَابْلَتُنَا المُدَينَ اللهِ النَّبِي فَكُو عَلَيْهِ <u>لْمَيْ عِيكُوهُ وَحَيْسِ هُ كَالِلْكَ الْكُوْرُونَ ( سوان كوان كاايمان لا نا نافع نه جواجب أنهون نے جاراعذاب و كيوليا۔ الله تعالىٰ</u> نے اپنا بی معمول مقرر فرمایا ہے جواس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے اور اُس وقت کا فرضارہ میں رہ گئے) اس قانون مے حضرت بونس علیدالسلام کی قوم کا استثناء قرمایا۔ ان نوگوں نے جب عذاب و یکھا تو ایمان قبول کرایا۔ اس پرانشانعاتی نے عذاب ٹال دیااوراس کے بعدایک زمانہ تک وہ لوگ زندہ رہاورانشانعاتی نے آئیس دیاوی چڑوں کے ذر بعید فائدہ پہنچایا' ان بس سے مرحض ایل اپنی موت پر مرتار ہااور عذاب کے ذریعے اجما می طور پر جو ہلاکت کا معاملہ مو-وه ختم مو كيا- آيت بالاجس اى مضمون كوبيان فرمايا ب- معزت يونس عليه السلام نيغ كابستى كرريخ والوس كي طرف مبعوث ہوئے تھے جومومل کی سرزمین (حراق) میں ہے۔ حضرت بونس علیہ السلام ان پر محنت کرتے رہے ایمان کی وعوت دینے رہے۔انہوں نے ایمان تبول ند کیا بالآ خرحفرت یونس علیدالسلام نے ان سے فرمایا کہ تمن ون کے اندرتم پر عذاب آجائے گاوہ آئیں میں کہنے میلے کہ اس محض نے بھی جموث تو بولائیں ہمیں ویکھنا ہے کہ تیسری رات کو یہ یہاں رہے ہیں پائیس - اگر بیدات کورہ مے تو ہم جھیں مے کہ عذاب پھٹیس مرف دھم کی ہادرا گرانہوں نے ہارے ساتھ رات ند کرزاری تو ہم مجھ لیس مے کمن کوعذاب آنے والا ہے۔ معزت بونس علیہ السلام ای رات میں وہاں سے نکل میے جب منع موئی تو انکی قوم نے اپنی آ محموں سے عذاب کے آثار دیکھ لئے۔ آسان پر بخت سیاہ بادل جمعا صحے اور وُحوال نازل ہونے لگا جوائل بستی اوران کے محرول کی چھتوں پر چھا کیا۔ جب بلاکت کا یقین ہوگیا تو ان لوگوں نے حضرت یوس علیہ السلام كوالاش كمياليكن كهيس نه بايا - انتد تعالى نے ان كے دلوں كوتو به كي طرف متوجه فرما ديا - وه اچي جانوں عورتوں بجي اور جانوروں کو لے کرمیدان میں نکل مجئے۔ تاث کے کپڑے میکن لئے اور اخلاص کے ساتھ تو برکی اور ایمان قبول کیا اور خوب زیادہ چیخ چلاے اور اللہ تعالی کی طرف عاجزی کے ساتھ متوجہ وے اور کہنے ملے کہ یونس جر کھے لے کرآئے تھے ہم اس يرايمان لائے -الله تعالى في ان يرحم فرمايا اوران كى دعا قبول فرمائى اورعذاب روك ديا اوھر بيدواقد وي آياكم حضرت يونس عليدالسلام في جب بيد يكعا كدعذاب سيقوم بلاك مدموني توقوم كيسا منع آف ين عجاب محسوس موار البذاد بال ے بطے محتے۔ودیا کے کنارے پینے تو ایک مشتی میں موار ہو محتے۔ کشتی حرکت کرنے تھی۔ ملاحوں نے کہا کہتم لوگوں میں كونى الياضم بجواية أقاكوچور كربهاك إبالباراجم قرعة الله يتي جس كانام فطي أب درياي وال وي مے۔ جن مرتبة قرعدة الاتو حصرت يوس عليه السلام كانام نكلا انہول نے فرمايا كديس وه علام بول جواسية آقا كے فرمان كا انظار کے بغیر بھاگ آیا ہوں الندا أنہوں نے اپی جان كوسندر من ڈال دیا (چونكداللہ تعالی كی طرف ہے قوم كوچور كر علے جانے کا تھم نیس ہوا تھا اس لئے انہوں نے سیجھ لیا کرعبدآبق (بھامنے والا غلام) میں بنی ہوں۔ کشتی کے سارے

سواروں کو بچانے کے لئے بچھے بی اپنی جان کو سندر میں ڈال دینا جائے۔ لہذا سندر میں خودے چھلانگ لگا دی اور ایک چھلی نے ان کونگل لیا۔ وہیں اللہ کو یا دکرتے رہا اور تبج میں مشغول رہے۔ انشدتعالی نے مجھلی کے بیٹ میں آب کی حفاظت قرمائی اس لئے اللہ تعالی نے آپ کوئر آن مجد میں کہ خوالت فور السنون اور کسی جگہ حساجت المنحون فرمایا ہے (وونوں کا ترجہ ہے بچھلی والا) ان کا مجھلی کے پیٹ میں رہنے کا واقعہ مورة انبیاء (ع۲) اور مورہ صافات (ع۵) اور مورہ میں میں موارہونے اور قرعد ڈالنے پھر سندر سے باہر ڈال دیتے جانے اور آن کے اور پر کدوکا درخت آگا دیے کا تذکرہ ہے اور وہاں ہوں فرمایا ہے کا گذار مفر مایا ہے تعصیل کے لئے سورہ انبیا واور سورہ والعمافات کی تعمیل کے لئے سورہ انبیا واور سورہ والعمافات کی تعمیل کے لئے سورہ انبیا واور سورہ والعمافات کی تعمیل کے لئے سورہ انبیا واور سورہ والعمافات کی تعمیل کے لئے سورہ

الله تعالی نے عذاب کے قارد کیمنے پر بھی حضرت بونس علیہ السلام کی قوم کی قوبہ قبول فر مالی اور انہیں عذاب سے ہلاک نے فر مایا۔ اس میں کو کی اشکال کی بات نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مختار مطلق ہے اُسے پوراا ختیار ہے کہ اپنی مخلوق کے بارے میں جوجا ہے تکویٹی اورتشر بھی قانون نافذ فر مائے اور جس کوجا ہے عذاب دے اور جس کوجا ہے نجات دے۔

وكؤشاء ربّك لأمن من في الأشرض كُلُهُ وجريعا الكَلْتُ عَكُوهُ النّاس حتى الدائرة بارب بابتا قد عن عن من في الأشرض كُلُهُ وجريعا الكَلْتُ عَكُوهُ النّاس حتى الدائرة بارب بابتا قد عن عن مع عن محال للنه في الديرة في الله بالديرة في الله بالديرة ويجمع كَ الله بالديرة في الله بالديرة من المربي المعلى المربية المحلى ا

لے اس بھی بینتا یا کہ جولوگ مثل کوکام بھی ٹیس لاسے کفریہ بھے رہنے ہی کواپتے لئے ہند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مثیست ان سے ایمان سے متعلق نہیں جوتی کہنا قال تعالیٰ فلقا ڈاغوا اڈاغ افٹا فُلُون فلفہ ۔ تُغنِي الْإِنْ وَالنَّنُ مَنْ قَوْمِ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ فَهَلَ يَنْ عَلَوْوُنَ اللّهِ مِثْلَ

کاچۃ بی برادر جولوک ایمان بیں اللہ قائیں دائل اور زمانے دالی چزی نئی بیں دیتی ہوکیا دو میا تظار کرد ہے بی کدان کے پی انہیں

ایکا مِر الّذِیْن حَکوا مِنْ قَبُلِهِ مُ \* فَسُلْ فَالنّظِرُ وَالذِیْ مَعَکُمُ مِنَ الْمُنْتَظِرِین ﴿

ایکا مِر الّذِیْن حَکومُ مِنْ الْمُنْتُلُونُ مِنْ اللّهُ وَالْمُنْ مِنْ اللّهُ مُنْتُلُونُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ مَا اللّهُ وَاللّهِ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

# ا گرالله حاجتا توسب ایمان قبول کر لیت!

تفعیمی : ان آیات می الال آوی بتا کا الله تعالی کا تلوق میں موس کی دیں گے۔ کافر بھی دیں گے۔ اللہ کی تحکمت کا بھی تعاصا ہے۔ اگروہ چا بتا تو زمین کے بسنے والے سب لوگ ایمان لے آتے۔ جب اللہ کی تحکمت ای میں ہے کہ زمین پرکا فرجی بیس اور موس بھی رہیں تو آ ہے ہواں پر امرار نہ ہوتا چا ہے تہ کہ سب لوگ موس بوتا ہیں۔ جو آپ ہوتا ہیں۔ کیا آپ زبر دی کر کے لوگوں کوموس بنالیں۔ جو خص موس ہوتا ہے اللہ کے اون کی کوئوں کوموس بنالیں۔ جو خص موس ہوتا ہے اللہ کے اون کی میں بیس اور خوالی میں بیس اور خوالی ہوتا ہے اللہ کے اون کی میں اور کے ایمان کی خوبی اور کیا تو ایمان کی خوبی اور کیا تھی ہوتا ہے اللہ کی میں بیس اور خوالی میں بیس اور کیا کہ ہوئی دیا ہے۔ اس کے بعد فر مایا کہ تم فور کر لواور دیکھ کو کہ آسانوں اور میں بیس بالہ تعالی کی تو حد پر کھلی ہوئی ولیلیں ہیں۔ ولیلیں ہی جی اور فررانے والی وعید ہی تھی ہیں جو اللہ تعالی کی تو حد پر کھلی ہوئی ولیلیں ہیں۔ ولیلیں ہی جی اور فررانے والی وعید ہی تھی جی جی اور فررانے والی والی میں ہوئی کی جو اللہ تعالی کی جو ایک کی ایمان کی میں اور فررانے والی والی ساتھ آ کر بھی ایمان کی ساتھ اس کی اور کھڑ کی اور کھڑ کی اس کی اور کھڑ کی اور کھڑ کی اس کی اور کھڑ کی اس کی ایمان کی دیا ہوئی اللہ تعالی کے خوالی کے خوالی کی میں اس کی اور کھڑ کی اس کی اس کی اس کی اس کی ایمان کی خوالی کی کی خوالی کی کی خوالی کی ک

آخر میں فرمایا شکونکینی ڈیسکٹا والینین امٹواکٹرانگ جب ماراعذاب آتا ہے جم مکذین کوہلاک کردیتے ہیں بھر ایے رسولوں کونجات دے دیتے ہیں اوراہل ایمان کوبھی ای طرح نجات دیتے ہیں سنگا عکیڈنا نُنٹی المؤومینین (ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اہل ایمان کونجات دیتے ہیں )اس میں اہل ایمان کونو تخری ہے اور مواقع عذاب سے نجات یانے کی بشارت ہے۔

قُلْ يَالَيُّهُ التَّاسُ إِنْ كُنْتُو فِي شَكِي مِنْ دِيْنِي فَكَ اَعْبُ الَذِينَ تَعْبُدُونَ وَلَيْنَ فَكَ اَعْبُ لَا اَعْبُ لَا اَعْبُ لَا التَّاسُ إِنْ كُنْتُو فِي شَكِي مِنْ وَيُرِي فَكَ اَعْبُ لَا التَّاسُ الذِي اللّهُ وَمِنْ المَا وَلِي لَا مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي لَا اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

مِن دُونِ الله و الكن اعبالله الله الله على الله الله على الله و المرت ان الكون من الله و ا

## الله تعالیٰ ہی لائق عبادت ہے وہی خیرا ورضرر کا مالک ہےاس کے فضل کوکوئی رزہیں کرسکتا

ان کو بتانا بیمتصود تھا کہتم مرد سے اور موت کے بعد زندہ کئے جاؤ کے اور کفر کی سزایا ڈ کے۔اس کے بعد فر مایا وَ أَعِرْتُ اَنْ آگُونَ مِنَ اللّٰهُ عِنِينَ لِنَّهِ عِنْ اللّٰهِ عِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ کے اللہ میں اللہ بعرفر الله مَانَ يَعْسَمُ اللهُ يَخْمَ فَلاَ كَالِيْفَ لَنَهُ اللهُ يَعْمَ فَلاَ كَالِيْفَ لَنَهُ اللهُ مَعْلَ كو كَي احدور كرنے والانسِ )

قَانَ يُودُكُ وَهُوَ يَعَيْدُ فَكُورُ الْوَكُ وَالْمُونَ الْهِ وَالْمُوهِ عَلَيْهِ وَلَى خَيْرِيَ بَغِي الداده فرمائ تواس مَنْ الله وَكُلُ مِن وَكُرِينَ وَاللّهُ مِن مِن الله وَلَا الله وَلَمْ الله وَ اللّهُ مِن مِن الله وَلَا الله وَلَا الله وَ اللّهُ مِن الله وَلَا الله وَ اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَلَى مَن اللّهُ وَلَى مِن اللّهُ وَلَى مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُلّا اللّهُ وَلِمُلّا اللّهُ الل

عرفرايا: وَهُوَ الْفَقُورُ الرَّحِينِي (ادروه يخشَّدوالا عمريان ع)\_

مغفرت الله تعالیٰ کا بہت بڑا نفتل ہے۔ اُس ہے آخرت کی نجات ہوتی ہے۔ نیز حصول جنت کا ذریعہہے۔ جس سے بڑی کوئی نعت نہیں اور وہ رحیم بھی ہے۔ رحمت کے عموم میں دنیاوی نعتوں کا اور ہر دکھ تکلیف سے بچانے کا مذکر وآ عمیا۔ اس میں بھی مشرکین پرتعریف ہے کہا یہ غفور اور رحیم کو چھوڑ کر دومروں کی عبادت کرتے ہوجن ہے بچھ بھی ملنے والا مہیں شدونیا میں اور نہ آخرت میں۔

قُلْ يَأَيُّهُا النَّاسُ قَلْ جَأَءِ كُوالْحَقُّ مِنْ تَرِيكُمْ فَكِنِ اهْتَلَى فَالنَّهَا يَكُتُ بِي لِنَفْيه ؟ آپذماد بِحَ كِدَاعِلُون تهار سعب كِالمرف سِنَهاد على فِنَ آكِيابِ وَيُونَى هِارِت بِعَدُوا فِي عَامِن كَ لِحَ هارت باناتِ

# وَمَنْ صَلَ وَإِنَّهَ أَيْضِ لَ عَلَيْهَا وَمَا آنًا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ فَوَاتَكِمْ مَا يُوْلِي إِلَيْكَ

الدجون مراى مرد بي الله الله الله الله من يريد في والى بساد من تم يرسلونين كياكيا اوراب الماتيان كيي جس كا آب كالرف وي كا جالى ب

#### وَاصْبِرْحَتْي يَغَلَّمُ اللهُ وَهُوكَ غَيْرُ الْعَكِمِينَ ٥

ورمبريج يبال كك كالله فيعد فرمائ اوره فيعلك و والول شروب يهتر فيعل كرف واللب

# ہدایت کانفع اور گمرابی کانقصان انسان کوذاتی طور پرخود پہنچتا ہے

قال صاحب الروح (ص ٢٠١٣) و لا يتخفى ما فى هذه الآيات من الموعظة الحسنة و تسلية النبى النبي النبي المنظمة المحسنة و وعد المؤمنين و الوعيد للكافرين و الحمد فله تعالى رب العلمين و المصلوة و السلام على سبد الموسلين الذي يونس ذكره قلوب الموحدين وعلى الله وصحبه اجمعين. (صاحب درح المعانى فرماتي بين ان آيات من جواد المحين عادر منوراكم المنطقة على عبد الموحدين كياب وعده الركافرول كياب التي يونس وعده المحمون كياب وعده الركافرول كياب التي التي الموحدة عند الموحدين الموحدين الموحدين الموحدين المعانى فرمات الموحدين الموحدين المعانى فرمات الموحدين الم

| يَقِينَ وَيُنْ الرَّحِيْدِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة بودك ين ازل بول ﴿ شروع الله كنام عدوية البريان نبايت رحم واللب ﴾ الع على ١٣١ ما إعدادره اركون ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اللَّهِ الْمُعَلِمَةُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الله يتماب بي كاليات محكم كالنس مرواضح طوري بيان كافئ بين عمت عالى باخرى طرف بيني كريم علا يحما كمى كاعبادت مركو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إِنَّانِي لَكُوْمِنْهُ مَذِيرٌ وَكِيشِيرٌ فَوَ أَنِ اسْتَغُفِرُ وَارَبَّكُمْ ثُمَّ تُونُو إِلَيْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وكال ين مجين الله كالمرف عدد افع والا بول اور بشارت دين والا بول أوريهات كم النياد ب مفرت علب كرويم ال كالمنون من أو يكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المُتغَكِّمُ مَنَّاعًا حَسَّمًا إِلَى آجِيلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وہ جہیں مقرر کردہ اجل مک خوش میش زعری دے کا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا تواب طابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وَإِنْ تُولُوا فَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَهِيْدِ ﴿ إِلَّى اللَّهِ مُرْجِعُكُمُ اللَّهُ مُرْجِعُكُمُ اللَّهِ مُرْجِعُكُمُ اللَّهِ مُرْجِعُكُمُ اللَّهِ مُرْجِعُكُمُ اللَّهِ مُرْجِعُكُمُ اللَّهِ مُرْجِعُكُمُ اللَّهِ مُرْجِعُكُمُ اللَّهُ اللَّهِ مُرْجِعُكُمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه |
| فرمائ كا اور اكرتم امراض كروتو على تم ير بوك دان كے مقاب كا اعريش دكت مول تم كو الله عى كى طرف لوش ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَكَى وَ قَلِي يُرُهِ إِلَا إِنْهُمُ يَكُنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتُعْفُوا مِنْهُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اوروه يرجز برقادر ب خبرواروه اسيد سيول كومورت إن تاكروه اس يجميالين خبردار جب وه اسيد كيرول كواوره ليد إن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الكحين يَسْتَغُشُون بِيَابِهُ مُرْيَعُكُمُ مِالْسِيرُونَ وَمَالْتُعُلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيْظَ عِزْاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وہ اس وقت سب ہاتی جات ہے جو پیشدہ طور پر کرتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں بلاشہ دہ سینوں کے اعمار کی چیزوں کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الضُّدُورِ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مانانې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

الله تعالیٰ کی عبادت کرنے اورا سکے حضور تو بہ کرنے پر انعام کا وعدہ اور اعراض کرنیوالوں کے لئے وعید

قضعه میں: یہاں سے سورہ ہور شروع ہاں کا ویشتر حصہ (از رکوع سانا رکوع ۸) متحد د حضرات انجیاء کرام بنیم السلام اور اکلی قوموں کے واقعات پر مشمل ہے یہ قویش اللہ تعالی اور اس کے رسول ملکت کی نافر مانی اور ایمان تجول نہ کرنے ک وجہ ہے ہلاک ہوئیں ان کے واقعات میں اُمت حاضرہ کے لئے بڑی جبرت ہے ان واقعات کے شروع کرنے ہے پہلے توحید کی دعوت دی ہے اور اللہ تعالی کی صفت تخلیق وایجاد کا اور منظرین کی بہٹ دھری کا تذکرہ فرمایا ہے اور آخرت کے عذاب ہے ڈرایا اور اہل ایمان کو بشارت دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ایک ہے جس کی آیات تھے کم کی تی جی ایم الن آیات کوواضح طریقے پر میان کردیا ممیا ہے اور اس کتاب کی توضیح ایسی ذات یاک کی طرف کی گئے ہے جو تعلیم مجی ہے اور خبير بحى باس كماب بن خوب زياده واضح طور برية تا ديا حمياب كد مرف الله بن كي عبادت كرداور ساته بن علي الملكة كا كام مى منادياجن بريد كاب نازل موئى بيعن يدكم إلىن الكَفْرَونَهُ وَلَنِي إِلَيْنَ اللَّهُ وَمِنْهُ وَلَنِي الله وَلَ بي الله وَلَى مع الله وَلَ من الله وَلْ من الله وَلَ من الله وَل الله وَل من ا وْرائے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں) حرید فرمایا وَ اَنْ اَسْتَغَفِّوْرُ وَارْدَیَّکُورِ (اپنے رب سے مغفرت طلب کرو مگراس کے حضور میں تو بہرو) لیتنی کفر کو چھوڑ واور اپنے رب سے معانی ماگو پھراس کے حضور میں اعمال صالحہ بٹی کر ح رجواور گنا مول سے بیچے رموجب مجمی کوئی گناہ موجائے تو توب کرو پھر توبدہ استنفار کا وُنیاوی اور اُخروی فائدہ بتایا۔ يُنتِغ كَمُ مُتَاعًا مُسَالًا (الدُّمْهِين فوش عِش الحجي زعر كاعطا فرمائيًا) ميرفوش عِش زند كي ايك وفت مقرره تك موكي جب تقذير كيمطابق اجل آجاسة كي اورموت واقع موكي اس وقت تك بيعمده زندگي عي رب كي اور آخرت بيس توافل ايمان ك لئة تحرى خرب - مرفرمايا وَيُوْتِ كُلُّ وَيْ فَضْلِ فَصْلًا ﴿ (اور مرفسيات والله وجوزيادهمل صالح كراء أس ك النال فاصله كابدله عطافر مادسه كا ) اس بيس آخرت ك اجروثواب كاذكرب فراب تواب توقور سي مع مل كابحي لط كا ليكن زياده عمل دافي خصوصيت كيساته جود كرفر ماياس سيمطوم مواكد وفي فخص بين سيجي كديس ني بهت نيك عمل كر لے اب آ مے کیا فیک عمل کروں جوجس قدر زیادہ عمل کرے گا اُسی قدر تواب یائے گا۔واضح رہے کہ خوش دعر کی کے لئے بيسرزياده مونا ضروري فين مصل راحت دل كى راحت اوردل كالغمينان بوده الى اعان كو بميش نعيب مونا باورب بهت بدى زعدكى سے محراس زعركى عن الى ايمان كو جولكيفين كا جاتى بين ان كا تواب آخرت على الحكاران تكليفون کے وکتیجے سے بھی آبت کامضمون پراٹھال مذکیا جائے کیونکدال ایمان ان بھی بھی لذے محسوں کرتے ہیں اوران کا اجرو ثواب جوآ خرت من موجود بال كالقين ركين كا وجدت زوحاني تكليف بوتي تن بين البيت بحي بجسماني تكليف بو جاتی <u>ئے نیزیہ می جمنا</u> جائے کہ یُفیفن مُخمُ فرمایا ہے۔

الى الله مُرْجِهُ كُورُ وَهُو عَلَى كُلُّ مُنْ مَن وَقَدِيدٌ (الله ى كالرفتم سب كوادثا ب اوروه برج يركادر ب) أسيسب كولونان يريمى قدرت ب اور برايك كولورا إدرا بدايد يريمى قدرت ب

اَلاَ إِنْهُورَ يَكُنُونَ صُرُورَهُ وَكُورَهُ وَكَا سَبِبِ مَزُولِ: كَارْمِالِ: اَلاَ إِنْهُورَ يَكُنُونَ صُدُورَهُ وَ (الأبة) اس آيت كاسب زول بتاتے بوئ معالم التو بل (ص٣٧٣ ج٢) يس عبدالله بن شداد سفال كيا ہے كہ بيا بيت ايك منافق کے بارے میں نازل ہوئی جس کا طریقہ ہے تھا کہ جب وہ دشول اللہ اللہ اللہ کا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا ہے۔
پیمر کراور کمر کوفیم وے کراور سرکو جھکا کراور چرو کوڈ ھک کر جاتا تھا تا کہ آئے خضرت ملکی ہے۔ ندد کھے کیس اور حضرت اللہ دور کے اور اللہ کاف کر اُن کے کا لوں میں اُل وہ نے فرمایا کہ منافقین اپنے سینوں کو پیمیر کر بیٹھے تھے تا کہ اللہ کی کماب ندشن یا تیس اور اللہ کاف کر اُن کے کا لوں میں ند آ جائے اور بعض معفرات سے بول بھی لفتی کیا ہے کہ بعض کا فرگھر میں وافل ہو کر پردہ ڈال کرا پی کمر کو موڈ اور کپڑا اور محرف اور کہتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا اللہ کو اب بھی معلوم ہوگا جو پکھ میرے دل میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ خبر واروہ لوگ اپنے سینوں کو موڈ تے ہیں تا کہ اللہ سے جہب جا کیں۔خوب بجھ لیس کہ جب وہ اپنے کپڑے اوڑ محتے ہیں ان رفت بھی اللہ تعالی سے بھی جا کیں۔خوب بجھ لیس کہ جب وہ اپنے کپڑے اوڑ محتے ہیں ایس وقت بھی اللہ تعالی سے بھی جا تیں اس وقت بھی اللہ تعالی سے بھی جا تیں۔

اقوال اورافعال جوما ہری چزیں ہیں وہ ان کواوردلوں کے ارادوں اور وسوسوں کواورسب کو جانتا ہے آخری الغاظ العینی ایک علیفؤ کو کا المستداری ہوئی۔ لیسی المستداری ہوئی ہے۔ لیسی المستداری ہے۔ اور کیندش مرے جاتے ہیں اسلام کے خلاف جوساز شمس کرتے ہیں اور تدبیریں سوچے ہیں اللہ تعالی کوان سب کا علم ہے۔

# وَمَا صِنَ مُ آیکِ فِی اَلْرَضِ اِلْ عَلَى اللهِ رِزْقَهُا وَیَعْلُومْ مَسْتَقَرُهُا وَمُسْتَوْدَعَهَا اللهِ رِزْقَهُا وَیَعْلُومْ مَسْتَقَرُهُا وَمُسْتَوْدَعَهَا اللهِ الرَقِمَ وَيَعْلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

زمین پرجتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کارزق اللہ کے ذمہ ہے

قضصه عن : کیلی آیت شمی الدتعالی کا مفت علم کو بتایا ہے کہ دہ سب کی جاتا ہے اور الن آیات میں رزاقیت اور خالفیت

بیان فرمانی ارشاد فرمایا کہ ذمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں۔ انسان ہوں یا حیوان چھوٹے ہوں موٹے جانور ہوں کرم ہے

گیڑے کوڑے ہوں اُن سب کا دز آن اللہ کے ذمہ ہے بینی ان کا دز آن اللہ تعالی نے اپنے دمالگا لیا ہے بیاس کا فضل وکرم ہے

مہریاتی ہے کہ تکساس پر کسی کا کوئی تی اور دز آن واجب نہیں ہے زمین پر چلنے پھرنے والی ساری مخلوق کا رز آن اپنے ذمہ بنا کر

ادشاد فرمایا: وَیَعْلَمُو فُرِسُتُو کُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُ

دوطرح کے بیں پکوتو وہ بیں جن میں اُلکامستقل قیام ہے اور پکھ عارض تعکانے بیں جہاں تعور کی دیر کے لئے تغیر نا ہوتا ہے۔اللہ تعالی دونوں تھکا نوں پر رزق پہنچا تا ہے۔ بعض چن ہیں ایک براعظم میں پیدا ہور ہی بیں اور دوسرے براعظم کے
اور کھارہے جیں بیسب کے سامنے ہے اور بیر وزائد کا مشاہدہ ہے ساحب روح المعانی نے بحوالہ متدرک عالم حضرت
این مسعود سے قبل کیا ہے کہ مستقق سے ماں کارجم اور مستود نے سے موت آنے کے مواقع مراد بیں اور مطلب اس کا
بین مسعود سے قبل کیا ہے کہ مستقق سے ماں کارجم اور مستود نے سے موت آنے کے مواقع مراد بیں اور مطلب اس کا
بین مسعود سے تعلق کو بر رزق پانے والے کی ابتدائی حالت کا علم ہے کہ آسے میں وقت سے رزق کی حاجت ہوتی ہوگی ہوگی ہوگی اس جا محاسب کی اور موت کب ہوگی ا آسے یہ بھی معلوم ہے کہ آسکی حاجت کب ختم ہوگی بعن موت کے وقت رزق کی حاجت ختم ہو جائے گی اور موت کب ہوگی اس جگہ کا اسکوام ہے وہ اس کے وہاں
کہاں ہوگی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ رزق پانے والے کی زندگی جس جگہ ختم ہوگی اس جگہ کا اسکوام ہے وہ اس کے وہاں
کونے جگ اس کورزق دیتارہے گا۔

رزق مقدر بورا کے بغیر کسی کوموت ندا نے گی: الله تعالی نے جس کے لئے بتنارزق مقدر فرمادیا ہے اسکو پورا کے بغیر وہ دنیا ہے بیش جاسکا بنتارزق مقدرے وہ ل کری رہے کا حضرت عبدالله بن مسعوق دوایت ہے کہرسول الله مقطقہ نے ارشاو فرمایا کہ بیشک میرے دل میں جرئیل ایمن نے بہات ڈال دی ہے کداس وقت تک کی حض کوموت ندا ہے گی۔ جب تک کہ وہ ابنارزق پوراند کرنے سوخ لوگ اللہ سے ڈرداوررزق طلب کرنے میں خوبی کا خیال رکھواوررزق طنب کرنے میں خوبی کا خیال رکھواوررزق طنب کرنے میں خوبی کا خیال رکھواوررزق طنب کرنے میں حوبائے تو اللہ کی تافر مانیوں کے ذریعہ طلب ندکر و کیونک اللہ کافضل اسکی تافر مانی کے ذریعہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ (رواہ الحاکم کمانی الترغیب ص ۵۳۵ ج ۳)

معرت ابودروا است روایت ہے کررسول اللہ علقہ نے ارشادفر مایا کہ بادشیدرزق بندہ کوای طرح طلب کرلیتا ہے جس طرح سے موت طلب کرکیتی ہے۔ (رواہ این حبان فی میجہ والمبر ارکمافی الترخیب ص ۵۳۵ ج۲)

اور صفرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول الله علق نے ارشا وقر مایا کہتم بیل سے اگر کوئی فض اپنے رزق سے بھا گے قودہ اسے بھڑ لے کہ رسول الله علق نے ارشا وقر مایا کہتم بیل سے اگر کوئی فض اپنے رزق سے بھا گے تودہ اسے بھڑ لے کا ۔ (مداخل الله باللہ اللہ باللہ باللہ بین محروض اللہ عنہ ما سے روایت ہے کہ بی اکرم علق نے ایک مجود پڑی بیوئی دیکھی آپ نے اُسے لے لیادہ بیں پرایک سائل موجود تھا وہ مجود آپ نے اُسے مطافر مادی اورفر مایا کر خردار اگر تواس کے پاس ند آتا تو بہترے باس آتا تا تو بہترے باس آتا تا تو بہترے باس آتا تو بہترے باس آتا تا تو بہترے باس آتا تو بہترے باس آتا تا تو بہترے باس آتا تو باس آتا تو باس تو با

الله تعالی ہوار جم وکریم ہو و کافروں کو بھی رزق دیتا ہاور فاستوں کو بھی مکن ہے کہ کی کو بیا شکال ہو کہ بہت سے
لوگوں کو فاقے ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ فاقہ کئی ہیں مرجاتے ہیں اُس وقت اُن کا رزق کیوں نہیں بہتھا۔ اس کا
جواب یہ ہے کہ الله تعالی نے ہرایک کا رزق مقرر اور مقدر فرمایا ہور ن کی جو مقدار مقرر ہو وہ بھی گی زندگی ہم میں
ہرا کیک کا رزق مقرر ہورا بھی جائے گا۔ ہروقت سے اور بہیشہ سے اس کا وعدہ نہیں ہے اگر کو کی فض کیموک کی وجہ سے مراک کا رزق مقرراس سے پہلے تم ہو چکا ہے اور موت کے وقت تک جس کسی کا رزق مقرراس سے پہلے تم ہو چکا ہے اور موت کے وقت تک جس کسی کا رزق باتی ہو وہ اُسے تھی جاتا ہے
بعض انسان کھا تے کھاتے مرجاتے ہیں اور بعض مرتے والوں کے مند میں حاضرین پائی و فیرودے دیے جین پھر فرمایا:
یعنی انسان کھاتے کھاتے مرجاتے ہیں اور بعض مرتے والوں کے مند میں حاضرین پائی و فیرودے دیے جین پھر فرمایا:
وکھو اُلّذی خَلُقَ النہ مُونِ وَ وَلَا اِلْمَ مِنْ بِیْدَا فَر مَایا ) ہے

مضمون سورة الاعراف كرماتوي ركوع من اورسورة يونس كر يبلغ ركوع من گزرچكا سمد بحرفر مايا و كان عَن هُ اعلَى الْهَأَء (اوراس كاعرش بإنى برتها) يعنى جب اس في آسان وزين بيدا فرمائ اس كاعرش بإنى برتها معلوم بواكه بإنى اورعرش دولون آسان اورز من كى بيدائش سے بيلغ بيدا ہوئے۔

أَى خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْاَرُصَ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْمَخُلُوْقَاتِ الَّتِيُ مِنْ جُمُلَتِهَا الْتُمُ وَدُنَّبَ فِيُهِمَا جَمِينَعَ مَا تَسُعَاجُونَ إلَيْهِ مِنْ مَبَادِى وُجُوْدِكُمُ وَأَسْبَابِ مَعَاشِكُمُ واُوْدَعَ فِي قَعَسَاعِيْهِهِمَا مَا تَسْعَدِلُوْنَ بِهِ مِنْ تَعَاجِيْبِ الصَّنَاتِع وَالْعِبَرِ عَلَى مُطَالِبِكُمُ الدِيُئِيَّةِ لِيُعَامَلَكُمُ مُعَامَلَةَ مَنْ يَخْتَبِوُكُمُ وَأَيْكُمُ احْسَنَ عَمَلِ فَيْجَازِيْكُمُ حَسْبَ أَعْمَالِكُمُ

(مساحب روح المعانی فرمائے بین بین اللہ تعالی نے آسان وزین اوران میں بسنے والی کلوقات ہیدا فرمائی جس میں ہم ہمی ہم اور آسان وزین میں تبہارے وجود کی ضرور بات اور تبہارے معاش وغیر واور تمہاری تم امضر ور بات ترتیب سے رکھ ویں۔ اور ان دونوں میں چزیں ایسے طریقہ سے رکھیں جن سے تم مختلف قسم کی کاریکر باں اخذ کرتے ہواور دینی فرائض کی انجام وہی میں عبرت پکڑتے ہوتا کہ وہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جوتم اس آ دی سے کرتے ہوجس کا استخان مقصود ہوتا ہے تا کردیکھے کہ تم میں سے کون سب سے اچھا تمل کرنے والا ہے۔ پھر تہمیں تبہارے اعمال کے مطابق جزاء دے)

كثرت عمل سے زياوه حسن عمل كى كوشش كى جائے : أَحَسَنُ عَمَلاً فرماياور أَحَسَرُ عَمَلاً مَن اللهِ اللهِ عَمَلاً منين فرماياور أَحَسَرُ عَمَلاً من اللهِ اللهِ عَمَلاً من اللهُ اللهِ عَمَل عَمِل عَمَل عَمَل عَمْل عَمَل عَمْل عَمْ

دوطرح سے آئی ہے اس میں اخلاص ہوئینی اللہ تعالی کی رضا مطلوب ہودوم ہے ہے کہ کما ب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہوئیبت سے نوگ عمل زیادہ کرتے ہیں کیئن اخلاص ہوئیں ہوتا یا اپنے خیال میں مخلص ہوتے ہیں کیئن کمل اس طریقہ کے مطابق نہیں ہوتا ہو شرعا مطلوب ہو بیدونوں چزیں آواب کو کھود ہے والی ہیں حضرت معاذی بن جبل کو جب آئن خضرت ملکی کے مطابق نہیں ہوتا جو شرعا مطلوب ہو بیدونوں چزیں آواب کو کھود ہے والی ہیں حضرت مرابے آپ نے فرمایا آخولے دیائے کئی سے کہ کے موصیت فرما ہے آپ نے فرمایا آخولے دیائے کئی ہوگا کے المحت کے کہ موسیت فرما ہے آپ نے فرمایا آخولے دیائے کئی ہوگا کے حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عند ہے دوابت ہے کہ درسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے نہ اچورہ ہے جواجی نمازے چوری کرتا ہے عرض کیا گیا ہوگا کی سب سے نہ اچورہ ہو ہوائی نمازے چوری کرتا ہے عرض کیا گیا ہوگا کی مازے کے دوابت ہے کہ درسول اللہ مالے کے درسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس بندہ کی نماز کی طرف توجہ نہیں اور حضرت ابو ہریرہ ہے سے دوابت ہے کہ درسول اللہ علی کے درسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس بندہ کی نماز کی طرف توجہ نہیں کرتا ۔ (الترغیب ص ۱۳۱۸ ہے اعزائی اس بندہ کی نماز کی طرف توجہ نہیں فرماتا جورک کو گاورکوری کے درمیان کر کوسید می نہیں کرتا ۔ (الترغیب ص ۱۳۱۸ ہورکائی کا کہ درمیان کر کوسید می نہیں کرتا ۔ (الترغیب ص ۱۳۱۸ ہورک کا درمیان کر کوسید می نہیں کرتا ۔ (الترغیب ص ۱۳۱۸ ہورک کا درمیان کر کوسید می نہیں کرتا ۔ (الترغیب ص ۱۳۱۸ ہورک کا درمیان کو کوسید می نہیں کرتا ۔ (الترغیب ص ۱۳۱۸ ہورک کا درمیان کو کوسید می نہیں کرتا ۔ (الترغیب ص ۱۳۱۸ ہورک کا درمیان کو کوسید می نہیں کرتا ۔ (الترغیب ص ۱۳۱۸ ہورک کا درمیان کرک کوسید می نہیں کرتا ۔ (الترغیب ص ۱۳۱۸ ہورک کا درمیان کرک کوسید میں نہیں کرتا ۔ (الترغیب ص ۱۳۱۸ ہورک کا درمیان کرک کوسید میں نہ کو نہ کرتا ہورک کرتا ہو کرک کیا کی کوسید میں کرتا ۔ (الترغیب ص ۱۳۱۸ ہورک کا دورک کرتا ہو کرک کی کوسید کی کرتا ہو کرک کوسید کی کوسید کی کرتا ہو کرک کوسید کی کرتا ہو کرک کوسید کی کرک کے دورک کی کرک کوسید کی کرک کوسید کو کرک کوسید کو کرک کوسید کی کرک کوسید کی کرک کرک کے کرک کوسید کی کرک کرک کے کرک کوسید کرک کرک کرک کے کرک کوسید کرک کوسید کی کرک کوسید کی کرک کرک کرک کرنے کرک کرک کرک کرک کرک کرک کرک کرک ک

اس تشریح کا بیرمطلب نہیں ہے کہ مل کم کرے بلکہ مطلب میہ ہے کدا چھاعمل کرے نوبی کے ساتھ انجام دے اچھا عمل اگر زیادہ ہوتو بیاورا چھی بات ہے اور پر کثرت صدود نثر بعت کے اندر ہو۔

اس کے بعد فرمایا وکین قُلْتُ اِنگُونَدُ مُنْ بُعْنِ الْمَوْتِ اِیْتُوْلُنَ الْمَانِیٰ کَفَرُوَالِیٰ هُذَا اَلْاَیِتُ اَلَاَیِتِ اِلَّایِتِ اَلَاَیِتِ اِلَّالِیِتِ اِللَّایِتِ اِللَّالِیِّ اِللَّایِتِ اِللَّالِیِّ اِللَّالِیِ اِللَّالِیِّ اِللَّالِیِّ اِللَّالِیِّ اِللَّالِیِّ اِللَّالِیِ اِللَّالِیِّ اِللَّالِیِّ اِللَّالِیِّ اِللَّالِیِّ اِللَّالِیِ اِللَّالِیِّ اِللَّالِیِّ اِللَّالِیِّ اِللَّالِیْلِیِ اِللَّالِیْلِیْ اِللَّالِیْلِیْ اِللَّالِیْلِیْ اِللَّالِیْلِیْ اِللَّالِیْلِیْ اِللَّالِیْلِیْلِیْلِیْ اِللَّالِیْلِیْلِیْلِیْلِیْلِیْلِیْ ایل کہدیے تھے کہ میں واد ہے تق میں منہ موڑتے کے لئے اُنہوں نے بیا کیا بیانہ نکالا تھا۔

پھر کافروں کی مزید جسازت کا ذکر فر مایا و کی انگرنا عُنه مُوالعَدُّاب اِلَ اُمَدَة مُعَدُّودُو لِیَعُولُ مَا اَمْسِیدُ اَ اورا اُر ہم عت معلومہ تک عذاب کو ملتو کی کردیں تو بہلوگ ہوں کہیں کے کہ اس کوکس نے روک رکھا ہے ) اس بات کے کہنے سے ائے دومقعد تھے۔ ایک تو وعید کو جھٹلایا اور مطلب بیتھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا اور جمیں مور دعذاب تعراقے ہیں تو وہ آ کیوں جیس رہا اُسے کس نے روک رکھا ہے۔ دوسرے آخرت کے بارے میں مطلب بیتھا کہ جسے دنیا میں عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں اور عذاب نیس آتا ایسے ہی موت کے بعد اُٹھایا جانا اور عذاب ہونا یہ بھی ایسی ہی ہا ہے جو واقع ہونے والی نیس ہے۔اللہ جل شائد نے فر مایا۔ اَلکیوَمُریَالیْفِ مُلَیْنَ مَصَرُّوفَاً عَنْهُمْ (خردار جس دن اُنظے پاس عذاب آجا کا تواہد ہے گا تواہد کی جس کا فدا آجا ہے ہوئے گا تواہد کی جس کا فدا آجا ہے ہوئے گا تواہد کی جس کا فدا آجا ہے تھے ) اللہ تعالی نے عذاب مؤخر کر رکھا ہے اس کا وقت معین ہے تھے تھے کہ مطابق وقت معین پر اللہ تعالی بھے وے گا جب عذاب بھیج دے گا تو ملے گانیوں اور یہ جو بچھاس کا فدات مناتے ہیں اس کا انجام دکھ لیس کے۔

وكين أذقنا الإنسان مِنَارِحْمَة تُحْرَرُعَنها مِنْهُ الله لَيُوسُ كَفُورُ وكين أذَقَنهُ ادراگر بم انهان كوبي رمت جمله بن بمرم أساس مي بين لي آوره ناميدا عمراه وجانا جادرا كرى تطيف كر بعد جاسي بخي في نعنها ي بعد حَمَّراً مَسَنَهُ ليعُولُن دَهْب السّيّاتُ عَبِي إِنَّهُ لَهُورُ فَنُورُ الْلَائِن صَبَرُوا المد بجمله يرة ده كها بالمدي ماري بعاليال دني موكن بينك دو الرائلة بي بمانا بنوا عان اوكول كرونول نام كوافياري

وعَمِلُواالطِّلِعْتُ أُولَإِكَ لَهُ مُعْفِضَةٌ وَآجُرُكُويُرُهِ

اور نیک کام کرتے رہے ہیروہ لوگ میں جن کے لئے منفرت ہے اور برواج ہے

## نا اُمیدی ناشکری اِترانا سیخی بگھارناانسان کاخاص مزاج ہے

سورة هود

فَلْعُلُكُ تَارِلَةٌ بِعُضَ مَا يُوْتَى النّهِ فَصَالِمُ مَنَ النّهُ مَلُكُ الْوَلَا الْولَا الْولَا اللّهِ وَالْولَا اللّهِ وَالْ لَا لَا اللّهِ وَالْ لَا لَا لَا لَا اللّهُ وَالْ لَا اللّهُ وَالْ لَا اللّهُ وَالْ لَا اللّهُ وَالْ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ اللّهُ اللّ

#### منكرين كوچينج كهقر آن جيسي دس سورتيس بنا كرلائيس

قضعه بین : شروع سورت بین الله تعالی کی قرحید بیان فرمائی اورا کی صفت قدرت صفت دازقیت اور صفیت خالقیت کو بیان فرمایا پھر بعث بعدا لموت کے محرین کی تر دید فرمائی۔ پھرانسان کا مزاح بتایا کدو نفتوں کے جلے جانے برنا اُمیداور ناشکرا ہوجاتا ہے۔ اور نعتیں ملنے بریشی بھارتا ہے اور فخر وغرور بھی بہتلا ہوجاتا ہے۔ انسان کی بیصفات آخرت پرایمان منبیں لانے وی جس الله تعالی شاند نے اپنی کتاب اور اپنی رسول میں کے در بعید تو حید کی بھی وعوت وی اور آخرت پر ایکان لانے تھے اور نداللہ کی کتاب پرایمان لاتے تھے رسول اللہ علی کہ تھا اور نداللہ کی کتاب پرایمان لاتے تھے رسول اللہ علی کہ ترب کے لئے اُنہوں نے بیہ بات تکالی تھی کہ دیہ ہے رسول بین نہوئی خزاندان کو دیا میا اور ندائے ساتھ کوئی فرشت آ با جواکی تھید این کرتا ان باتوں کی وجہ ہے آنجو میں میں اور وہ بھوڑ تو ندینیس کے جوآپ کی طرف وہی گئی بیں اور وہ خطاب کر کے فرمایا کہ آپ تھی گئی بیں اور وہی کا فران کور بین اور چونکہ آپ ایسائیس کر سکتے لہذا تھی دل ہونے کا کوئی فائد وہیں۔

پیرفرمایا اِنْ اَنْتَکَوْرَهُ ﴿ آ بِصَرف دُرانِ وَالے مِن ﴾ اگر بیلوگ ایمان نداد کی تو آپ کی کوئی دَمدواری نیس۔ آپ نے اللہ کی بات کہ بچادی آپ کی دَمدواری آئی ہی ہے۔ وَ اللهُ عَلَی کُلُی سُنی وَ وَکِیْلٌ ﴿ اورالله تعالیٰ کو ہر چیز کا اختیار ہے ) یہ لوگ جو بھزات کی فرمائش مجزات کی فرمائی مرضی کے مطابق مجزات طاہر فرمائے یا ظاہر نہ فرمائے ہو بھزات میا ہے جو بھزات موجود فرمائے ہو بھزات میا ہے جو بھزات موجود ہیں ان میں قرآن مجدور ہے اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ محدرسول الله عقیقیة نے خود ہے بنالیا ہے اللہ عن اللہ عن اللہ ہو کہ اللہ عن اللہ عند اللہ عن اللہ عند اللہ عن اللہ عن اللہ عند اللہ عن اللہ عن اللہ عند الل آب ان نے فرماد بھے کہم اس جیسی دل سورتی اپنی بنائی ہوئی لے آ واوراللہ کے سواجس جی وجا ہوا پی بدد کے لئے کا الوادرائے مقابلہ جی جی کہ اس بات جی سے ہوکہ یہ الوادرائے مقابلہ جی جی کہ اللہ جی جی کہ جی کہ بی اللہ الوادرائے ما تھ دا اور ہو آب جی بنائی ہوئی وی سورتی نے آج واور دو چاروی افراو ہیں جس جی کو جی جی چاہواں کام کے لئے بالاوادرائے ما تھ دا گالو یہ بہت ہوا چیلئے ہے جے آج تک کوئی ہی قبول نہیں کر سالہ جی سے بات آئی ہرائی ابنا ما مند لے کردہ گیا ، کہا دی سورت بنا کہ اللہ خی سورت بنا کہ لائے کے لئے فرمایا گیا کی سے چھونہ ہو ساتھ دا واردا کی جوڑہ ہے۔ آخر جی فرمایا: فان لُم اللہ کے کہا تھوں ہوں جہاں بھی ہوں اگر وہ کہنے وقول نہ کریں اورای بارے جی تھور کی دورت دو۔ وہ جینے بھی ہوں جہاں بھی ہوں اگر وہ تمہاری بات کو قبول نہ کریں اورای بارے جی تمہاری مدد کے لئے کوڑے نہ جوں (او سمجھ کو کہ تمہارا یہ کہنا جموث ہے کہ یہ ساتھ نازل ہوا ہے اور داشح ہوا کوئی معبود تیں گھائی آئی آئی کہ کہنا ہے کہنا ہوں کہنا ہو کہنا ہوئی معبود تیں گھائی آئی آئی کہ کا اللہ الکو کہ بیتر آن اللہ کے کو سے اور داشح ہونے کے ساتھ نازل ہوا ہے اور یہ بھی جان لوکہ اللہ کی معبود تیں گھائی آئی آئی کہ کہنا ہوں جان لوکہ بیتر آن اللہ کے کہا کہ کہنا ہوں جو یا ہیں؟

## کا فروں کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے آخرت میں کو کی تواب نہ ملے گا

کافر جودنیا بھی پچواپیے ممل کرتے ہیں جو نیکی کی فیرست بھی آ سکتے ہیں مثلاً مریضوں کا مفت علاج کر دیا۔ عفاضائے بنوادیئے سڑکیں تیار کردیں پانی کی سیلیں لگادیں آگی وجہ سے جو پیر بھتے ہیں کہ میں آخرت بھی ان چیز وں کا قواب طے گا بلکہ سلمانوں کی زبان سے جو پیر سنتے ہیں کہ جو سلمان ٹیس اُسے آخرت بھی دائی عذاب ہو گاتو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانے ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے ایسے ایسے کام کرتے ہیں پھر ہمیں عذاب کوں ہو گا؟ ان لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ دنیا بھی جو تیک عمل ہیں اُن کا بدلہ تھیں دنیا بی بھی دے دیا جائے گا اور کفر اور معصیت کی وجہ سے تمہارے لئے عذاب بی عذاب ہے۔

ایک جا بلا نہ اعتر اض کا جواب: اس ہے بہت ہے سلمانوں کی اس فلائتی کا بھی جواب ہو گیا کہ کافرت مزے اُڑا تے ہیں اور ہم تکلیف ہی ہیں اُڈل اُو نہ سارے سلمان تکلیف ہیں ہیں اور نہ سارے کافر راحت ہیں ہیں دوسرے کافرکو آخرت ہیں آ رام ملائی ہیں اُسکے اعمال کا بدائہ ہیں دیا جارہا ہے اور تبہارے اعمال کا بدائر مخوط کر لیا میا ہے۔ پھر جو تکلیفیں ہیں اُن پہنی او اب ملے گا پھر سی بیز کا واو ملا ہے اللہ تعالیٰ کے قالون کو بچو کافروں کو دیکھ کرکیوں دال بڑکاتے ہو ایسفے جالی کہددیتے ہیں جو بکل کرتی ہے وہ سلمان ہی کے آشیانہ کو طاش کرتی ہے اور بعضے جال کہتے ہیں کہ فیروں کے لئے محلات اور تصور اور سلمالوں سے سرف وعداء حوریہ کرائی کی با تیں ہیں جن ہیں اللہ تعالیٰ کے قالون پر احتراض ہے تصدر احتراض کرے لؤ کفر عاکم ہوجا تا ہے آلیک مرتبہ صفرت عررضی اللہ تعالیٰ عدر سول اللہ علی تھے۔ سامنے عاضر ہوئے اس وقت آ ہا ایک چٹائی پر لیئے ہوئے تھے آپ کے بیٹے کوئی بچونا کہیں تھا اور آپ کے جسم میں چٹائی کی عناوٹ کے نشان پڑ گئے تھے اور نگر بھی چڑے کا تھی جس میں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی صفرت عررضی اللہ تعالیٰ عند فریاتے ہیں کہ بین نے عرض کیا یارسول اللہ (میکانی ) آپ دعا سیجے تا کہ دو آپ کی اُمت کو مالی وسعت عطا فرما دے۔ کیونکہ قارس وروم کے لوگوں کو مالی وسعت دی گئی ہے حالا مکہ دو اللہ کی عبادت نہیں کرتے آپ علی ہے نے فرمایا اے خطاب کے جیٹے تم ابھی تک ان عی خیالات میں جتلا ہو؟ بیدہ لوگ ہیں جن کی مرغوب چیزیں اُنہیں دنیا بی میں دے دی گئی ہیں۔ ایک اور دوایت میں یوں ہے کہ کیا تم لوگ اس پر داختی نہیں ہوکہ مرغوب چیزیں اسکے لئے و نیا ہیں ہوں اور ممارے لئے آخرت میں ہوں۔ (رواہ البخاری کمانی اُمشکلا قاص سے سے)

پر فرمایا الکن کان علی بینی قین رئید (الآیة) اس کے شروع میں جوہمزہ استفہام انکاری کے لئے کے مطلب یہ ہے کہ ایک وہ فض ہے جو قرآن کو تھا ہے ہوئے ہا کی سچائی کا عقیدہ رکھتا ہے اوراس کے پاس قرآن کی سچائی کا عقیدہ رکھتا ہے اوراس کے پاس قرآن کی سچائی کے دوگواہ موجود جیں ایک تو خود قرآن کے اندر ہی ہے بینی اس کا اعجاز اور اسکی فصاحت و بلاغت اور دوسرا کواہ و میا چی قرآن کے آنے ہے بہلے تی موجود ہے بینی تو رات شریف جوموئی علیہ السلام پرنازل ہوئی تھی جو کتاب حضرت موسی علیہ السلام لے کرآئے وہ امام بھی ہے اورا دکام قرآنیہ کی تقمد این کرتی ہے اورا مثال اوام پر جو تو اب ملئے کے اللہ تعالیٰ نے وعدے قرائے ہیں۔ وہ تو رات میں بھی ہیں اور قرآن مجید میں بھی ہیں تو رات اس تھے لیا جائے کہ جو تھی قرآن کی سچائی کے لئے کائی ہے۔ اب جھے لیا جائے کہ جو تھی قرآن کی سچائی کے لئے کائی ہے۔ اب جھے لیا جائے کہ جو تھی قرآن کا مشر ہے تھا ہے ہوئے ہاور دلیل اور ججت کے ساتھ اس بولی کے لئے کائی ہے۔ اب جھے لیا جو قرآن کا مشر ہے تھی ایسانہیں ہوسکیا۔

یہاں عبارت قرآنی میں حذف ہے مفسرین کرام نے کئی طرح سے عبارت مقدر مانی ہے ہم نے مختصر الفاظ میں مغہوم کلے دیا ہے۔

اس میں واضح طور پر بتا دیا کہ اہل اسلام کے علاوہ جیتے بھی گروہ اور جماعتیں ہیں وہ سب دوزخ میں جانے والے ہیں خواہ بظاہر کیسے ہی ایتحظ کی کرتے ہوں اور خواہ اپنے وین کوآسانی وین بتاتے ہوں ۔حضور علیق کا ارشاد ہے کہ اُس ذات کی تتم ہے جس کے فیضے میں مجرکی جان ہے میرے نبی ہونے کی خبر جس کسی انسان کو بھی چہنچے گی اور وہ اس وین پر ایسان کو بھی جنچے گی اور وہ اس وین پر ایمان لائے بغیر مرجائے گا جو دین میں لے کر بھیجا گیا ہوں تو وہ ضرور دوزخ والوں میں سے ہوگا جاہے میرودی ہویا تھر ان رواہ سلم ) میں وواور نصار کی کاذکر خصوصیت سے اس لئے فر مایا کہ وہ اپنے باس دین سادی کے مدتی ہیں۔

اور اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جس نے اللہ برجوت باعدها بدلوگ اپنے رب پر بیش کئے جاکس کے اور کوائی دیے لْأَشّْهَاذُ هَوَّلًا ِ الَّذِينَ كَذَبُواعَلَى رَبِّهُ ۚ الْالْعَنْهُ اللهِ عَلَى الظَّلِيمِينَ ﴿ الَّذِينَ لے کہیں مے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنیوں نے اپنے رب کی طرف نسبت کر کے جموت بولا خروار خالموں پر اللہ کی لعنت . جو الله كى راه سے روكتے رہے اور اس مل مجى علاق كرتے رہے اور بيالوگ آخرت كے مكر ميں۔ يہ وہ لوگ ج جو زیمن جمل عاجز کرنیوالے نہ ہے اور اللہ کے سوا ان کا کوئی بدرگار نہیں ہے۔ ان کو وہرا عذاب کر دیا جائے گا' یہ لوگ شنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ دیکھتے تھے یہ وہ لوگ ہی جوا بی جانوں کو ہریاد کر بیٹھے اور وہ جو کچھانہوں نے مجموٹ بنایا تھا وہ سب عائب ہو گیا' اس میں کوئی فنک نہیں کہ رادوگ نُفْسُرُونَ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنْوَا وَعَبِلُوا الصَّلِيطِيِّ وَٱخْبَـتُوْآ آ خرت میں سب سے زیادہ خمنارہ میں ہوں گئے ہے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور اینے ب کی طرف جھکے میلوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریق کی مثال المی ہے جیبا ائیرها ہوادر مبرا ہو ۅۘٳڵۯڞڿؚڔۅٳڵؠڝؽڔۅٳڵۺؠؽۼۿڵؽۺؿۅۑڹؚڡؿڰڒ؞ٳڣڵٳؿڽؙػۯٷؽ<sup>ۿ</sup> اور دیکھنے والا ہو اور سفنے والا ہو کیا وولوں مالت کے اعتباد سے برایر ہوں سے؟ کیا تم نہیں سجھنے!

ظالموں براللہ کی لعنت ہے اور اہل ایمان کے لئے اللہ کی طرف سے جنت کا انعام ہے

قسف میں: مشرکین اللہ تعالی کے لئے اولا جمور کرتے تھادراس کے لئے شریک تھراتے تھادر جب آئیں اس بارے میں تھیعت کی جاتی تھی تو کہتے تھے۔ مَدُوُلِ شَمْعًا وَاللَّاعِدُ اللّٰهِ (کہ بداللہ کے یہاں ہمارے لئے سفارش کردیں

ك ) اور يول يمى كت سعد ما تعهد عمر إلا ليتقو يولاً إلى الله ولفى (كريم ان كي عباوت مرف اس التكري ہیں کہ بیمیں اللہ کے قریب کردیں مے ) طاہرے کہ یہ باتی انہوں نے خود بن جویز کرلیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف باعد منائب الله تعالى كے لئے شريك جويز كرنا محريكهنا اور يعقيده ركھنا كرياللہ كے بال جارى سفارش كردي مے يايد کے ہمیں اللہ ہے قریب کرویں تھے اس کامعتی ہد لکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کو یہ بات بتا وی گئی ہے جس کا بیڈ لوگ دعوی کردہ جس مالا تکداللہ تعالی کی طرف سے الی کوئی بات جس بنائی کی بلکداللہ کی کما جس اور اللہ کے نی اسکے خلاف بتاتے رے لبذا أن لوكوں كے يرسب دعوے الله تعالى ير بہتان بين الله تعالى فرماياس سے يو مركما لم كون موگا جواللہ برافتر ام کرے اور اس ملک قدوس برجموٹ بائد معے؟ ان لوگوں کی رُسوالی بیان کرتے ہوئے ارشاوفر مایا آریکا کی کورکٹریوں علی رئیمیونی ( کرمیاوگ اللہ پر چیش کے جا کیں کے اس وقت ان کے دعووں اور احوال واقوال کا حساب لياجائكا) وَيَكُونُ الْأَكُمُ الْمُنْهَا لُو مُؤَلَّ الَّذِينَ كَذَهُ وَعَلَى زَوْمَ ﴿ (اوروبال جوكواه مول كي وه كوي كي وولوك بيل جنهول نے اسے رب برجموث با ندھا) کواہول سے معرات انبیاء کرام اور طائک عظام کیم انعماؤة والسلام اور دیگر کومنین مراد ہیں اور بعض معرات نے فرمایا ہے کہ اُن کے احصاء اور جوارح مراوییں جوائے خلاف کوائی ویں سے میرکوائی دیے والے معرات بواعلان معى قرمائي مح كد: ألك من الكافية الله عكى العليدين (خروار فالمون يرالله كى احت ب كران ظالموں کی مُری حرمتیں بیان کرتے ہوئے ارشاوفر مایا الّذِین يَصُلاُ وَنَ عَيْنَ سَبِيلِ اللهِ ( كديده الوك بين جوافلہ مے واست ے روکتے رہے) وَيَنْغُونَهُ اعِوَيا (اوراللہ كے راستہ كے بارے على كى حاش كرتے تھے) مطلب يہ بے كدوہ اللہ کے دین میں عیب لکا لیتے تھے اُس سے خود بھی بچتے تھے اور جولوگ اسلام آبول کر چکے ان کو بھی اس سے مثانا جا ہے تھے وَهُمْ إِلْأَنِوْ وَهُمُ وَكُونَ (اوروه آخرت كمكرين) كرفرها الله الله المنافة المغيزين في الأرض (بالوك زمن میں اللہ کو عاج کرنے والے نہ منے ) کر کہیں جا کر جہب جاتے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر موجاتے اور موت سے في مات جب ونياش الله كوها جز كر يحكين بين جاسكة تصوّ الرحت عن كيد جموت كرماسكة بين-جال حساب کے لئے جمع کئے جا تیں گے۔

پر فرمایا آن آن الذین عَسِدُ قَالَنْدُ الله ﴿ كديده واوك بي جواجي جانون كاخساره كريشي و دياه ي جارت شي او نوگون و اموال كا نتسان موتا بـ ليكن الى جمارت الى برباد موئى كرانيس الى جانون عى كاخساره موكيا انبول نے

ہدایت کے بدلے گرای فریدی اور آخرت کے بدلے دنیالے فی اور اس طرح اپنی جانوں ہی کو کو ابیٹے۔ اگر کی کے دل میں سوال آخے کہ خیارہ توجب ہوتا ہے جب جانبی ختم ہوجا تھی اور ان کا وجود بی ندرہتا لیکن کا فرک جان و نیا تھی جی موجود ہوا ہے اور آخرت بھی ہم موجود ہوا گا جواب ہے کہ جب کا فردو ذرح شی موجود ہوا وہ اور آخرت بھی ہم جوجان برابر بھیشہ کے لئے عذاب میں ہوہ جان ہلاک بھی ہا اور برباد بھی ہوا اس کہنے کے لائق بھی نہیں اس لئے تو فرمایا فرکو کو گئی تھا اور گاروہ اس می موجود جان ہلاک بھی ہا اور برباد بھی ہوا نہیں گئی تھا ہوں کو شد نہ کہ کہ کہ موکیا جودہ جوٹ یا تھا کرتے تھے ایسی معبود ان باطلم فرمایا کو کھنٹ کا نواز کا نواز کی تو اس کی کہ موکیا جودہ جوٹ یا تھا کرتے تھے ایسی معبود ان باطلم کی سفارتی کا جو کہ ان کرد کھا تھا۔ وہ جوٹ خیال تو اس کی میں کہ ہوگیا ہوگی ہوگیا جودہ جوٹ یا تھا کرتے تھے ایسی معبود ان باطلم کی میں ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی

الل ایمان کا افعام اورائل کفر کا انجام بیان فربانے کے بعد و لو ہوئی کا مثال بیان فربائی الکو یقین کا لاکھنے ہی ۔
وَالْا اَسْ وَالْہُ وَالْهُ وَالْمُوالُونَ وَالْمُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّٰ مِن مِنْ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ

فا سکرہ: قیامت کے ون کافروں کی رسوائی ہوگی ای طرح افل ایمان کا اعراز واکرام ہوگا ان پر اللہ تعالی شاخہ کرم فرائے گا اورائی پردہ پوشی فرمائے کا حضرت عبداللہ این عمر وضی اللہ فہما ہے دواہت ہے کہ نبی اکرم فلط نے نے ارشا وفر مایا کہ یہ وکا در اللہ تعالی شاخہ اس کے گا اورائی ہوں کا آفر ارکرائے گا۔

کہ تختے اپنا فلاں گناہ یاد ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ اوروہ اپنے ول شمی ہے بچھ لے گا کہ شمی تو ہلاک ہو سیب اللہ تعالی اورائی کے بندہ کے درمیان ہوگا گا اطلان کئی کیا جائے گا کا اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ شمی تو ہلاک ہو دیا جس اللہ تعالی اورائی کے بندہ کے درمیان ہوگا گا اللہ تعالی کا اورائی کے اور وہ اپنے کا اور ایسان ہوگا کہ شرور کے اوروہ اپنے کا کا اللہ تعالی کا اور اس کے بندہ کے دورائی کی اجدا کی کا اور یہ باتے گا۔ (جوواہتے ہاتھ شرور یا جائے گا اور یہ اس کے بندہ کی دیا ہوگی کی دیا ہوگی کو ایسان کا اور یہ اس کو بھوٹ کو ایک ہوگی کی دیا ہوگی کی دورائی کی اور کی دیا ہوگی کہ ہوئے کی دیا ہوگی کہ دورائی کی اور کی دورائی کی دیا ہوگی کی دورائی کی اور کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی اور کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی اور کی دورائی کی دورائی کی ہوئی کی دورائی کی دورائی کی گھوٹ ہے۔ (دواہ البخاری میں ہوئی کی دورائی کی دورائی کی گھوٹ ہے۔ (دواہ البخاری میں ہوئی کی دورائی کی لیک کے دورائی کی لیک کی دورائی کی دورائی کی گھوٹ ہوئی دورائی کی دورائی کی کی دورائی کی کے دورائی کی دورائی کی کی دورائی کی کی کی دورائی کی کی دورائی کی د

وَلَقَكُ الْسَلْمَانُوْ عَالِلْ قَوْمِهُ الْيُلَكُمُ مَنْ يُرْتَمُ مِنْ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كَابَيُومِ اَلِيْمِ®فَقَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنْ قَوْمِهِ مَانَزِيكَ الْابَشَرَّا اکیک بڑے تکلیف دینے والا ون کے عذاب کا اندیشرکرتا ہوں اس پرسرداروں نے کہا جو کا فریقے کہ ہم حمیس ایسے تی جیسا آوی قِيْتُكُنَّا وَمَا تَرَّلِكَ النَّبُعَكَ الْأَلْآلِيٰ بَنَ هُمْ آرَاذِ لَنَا بَادِيَ الرَّآيِ وَمَا تَرَى لَكُهُ مين الدجوار المرابات المراب المراجع كيدب إلى كدواتم عير ماذيل مرين أوك إلى جوم مرك والت عن تميدار ب ما تعدوت إلى الديم المينا الدي عَلَيْنَامِنَ فَضْلِ بَلْ نَظُنَّكُوْ لِن بِيْنَ °قَالَ لِقَوْمِ أَرَبِيُ تُوْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بِيّنَةٍ ہادی کوئی فنسیات نیس دیکھتے بلکہ ہم جہیں جمونا مجھتے ہیں انہوں نے جزاب میں کہا کہا ہے میری آہم بینا داگر ش است دسک طرف سے دلیل پر ہوں مِنَ لَـ إِنَّ وَالتَّذِي رُخْمَةٌ مِنْ عِنْدِه فَعُيِّتِيتُ عَلَيْكُوْ أَنْكُرُومُكُمُو هَا وَأَنْتُهُ لَعُ بن باس سدهت عطافر اللي مو محروة م كوكه الأرت في مولد كيانهم التيم يرجيكادي مح والانكرة ال سنافرت كرف واليه ووالانكرة ال رِهُونَ®وَلِقَوْمِلًا اَسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ مَالًا وانْ اَجْرِي اِلْاعَلَى اللهِ وَمَا اَنَابِطَارِدِ جان دہے ہؤ اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی ال طلب نہیں کرتا میرا اجر صرف اللہ عل پر ہے ؽؙڹٛڹ۩ڡؙڹُۅٛٳٵؿۿۿڒڵڶڤٞۏٳڔؾؚڡؚۣۿۅڶڮڹٚؽٙٳڔڮڿؙۊڋۄٵڰۼۿڵۏڹ®ۅۘۑڠۏڡؚۄ ہا پران کے آئے ہیں بھی انکوہٹانے والا تیم ہوں۔ بیٹک والے جارے مالے انسان کی شرقم میں دیکے دہاوں کرتم جہارت کرر ہے موادرا سرمیری آؤم لَيْنُصُرُ فِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُ مُرْأَفَلًا تَذَكَّرُونَ®وَ لَآ اَقُوٰلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَابِنُ لرجي أن كومناوول أو يحصالله كيموً احذوب كون بجائ كاركياتم نيس بجحته مو؟ اورش فييس كهتا كريس سياس الله كرفزائ ويس اورش غيب كويس جائراً الله وَلاَ أَعْلَمُ الْعَيْبُ وَلاَ أَقُولُ إِنْ مَلْكُ وَلاَ أَقُولُ لِلْإِنِّينَ تَزُدُرِ فَيَ أَعْبِيكُ وَلَ میں میں ابتا کہ من فرشتہ ہوں اور جن اوگول کوتہاری آ تھیں تھارت کے ساتھ دیکھدی ہیں میں اُن کے بارے میں نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیر يُؤْتِيَهُ مُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا فِي الْفَيْسِهِ مُرِّا فِي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ® خيرعطان قرمائ كاجور كهان كولول من بهدافة خوب جائ والاب أكريس ابها كرول أوجن بينك طالمول من سع وجادك كال

حضرت نوح الطيفة كااپنى قوم كونبليغ فرمانا اور قوم كام ث دهرمى كيساته معارضه كرنا

قفسه بين : سيدنا حضرت نوح عليه السلام حضرت آ دم عليه العسلوة والسلام عدد تر نول كي بعد تشريف لاع - آيك قرن سوسال كي موتى تقى حضرت نوح عليه السلام كي قوم يس بُت برسي آن يكي تقي انبول في ابني قوم كوتو حيد كي وعوت دى اور

مت برستی چیوڑنے کوفر مایا اُن لوگوں نے صدوعناد بر کمر باندھ لی اور بت برستی سے باز شدآ سے اور طرح طرح کی بے تکی یا تیں کرتے رہے اُن کا واقعہ سورہ احراف (ع۸) میں گزر چکاہے وہاں ہم نے اُن کی توس کی بہت کی باتیں متعدد آیات قرآنيك روشى مي نقل كردى بيل نيهال بعض مضامين زائدين جووبال بيان نيس موسئة معفرت نوح عليه السلام في اين قوم سے فرمایا اے میری قوم میں جہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہول تم اللہ کے سواکسی کی عبادت ند کرو۔ اگرتم نے میری بات ندمانی تو میں تمهارے بارے میں آیک بوے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا اندیشرکرتا ہوں تم فے اگر توحید اختیارندی ادر خالص الله کی عبادت ند کی تو عذاب می گرفتار موجاؤ کے اُن لوگوں نے حق تبول کرنے کی بجائے اُلئے جواب دیے شروع کردیئے۔حضرت نوح علیالسلام سے خاطبین میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے جولوگ سرداران توم تھے اُنہوں نے جاہلانہ جواب دیے ( کسی قوم کے سرداری عموماً شریس آ کے بردھا کرتے ہیں ادر قوم اُ کے چھے چلتی ہے اگر سردارراوی برآ جائیں قوباقی قوم کاحل قبول کرناآسان بوجاتاہے ) اُن سرداردوں نے پہلی بات یہ کئی کداے (نوح عليه السلام) تم جارے بي جيے آ دي بوجم تبارے اندركو كي الى خصوصيت نبيس و كيمية جن كى وجدسے تم نبوت سے سرفراز موے ہو تمہارانی مونا ہماری سمجھ من بین آ تا اور دوسری بات بیکی کہ جن لوگوں نے تمہارا اتباع کیا ہے وہ ہم سے سب ے زیادہ بوجہ کررؤیل اور کھٹیا ہیں چروہ لوگ جوتبارے ساتھ لگ کئے ہیں وہ بھی کوئی سوچ سجھ کرساتھ نہیں گئے یوں بی بے سوے سمجھس اتھ ہو لئے ہیں ان کا آپ کے ساتھ لگ لیتا ہمارے لئے کوئی جست نہیں اور تیسری بات انہوں نے بدیکی كدائوح تم اورتمهار عبعين كوبم بركوني فضيلت حاصل مو-اليي كوني بات جميس تو نظر نبيس آتى نديميل تمهيس كوئي برتري حاصل تعی اور نداب حاصل ہے یہ با تعی کہتے ہوئے انہوں نے مل الاعلان تکذیب کردی اور یوں کہددیا بل مفاقل کرندیاتی ( كه بهم توحمبين جهونا مجعة بين ) أكلي بانتي من كر حصرت نوح عليه الصلوة والسلام في قرمايا كدام ميري تومتم بي يناؤا أكر میں اے رب کی طرف سے جمت پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے رحمت ( نبوت ) عطا فرمادی اوروہ تم سے بیشیدہ کر دى كى \_ (جيئم اين جابلاند بجه كى وجه ب جللار ب مو) توش كيا كرسكتا مون ميرا كام تو كانجادينا بتادينا اورواضح كردينا ے میں تہیں بہنیا تا ہوں اور تم دور بھا گتے ہو کیا ہم تم براس کو چیادیں اور تبارے سرمنڈ ھدیں۔

حضرت نوح عليه السلام نے مزيد فرمايا كدا بيرى قوم مى جو تهيں تبلغ كرتا ہوں اور توحيد كى جود عوت ويتا ہوں اس مے ميرى كوئى و نيا ہوں اس ميرى كوئى و نيا و كال الله كار كے لئے دو تهيں تبلغ كرنے كے كر انہيں ہوا به كام ميں اللہ كے لئے دو تهيں تبلغ كرنے كے كر انہيں ہوا به كام ميں اللہ كے تقام سے كرتا ہوں جھے اس سے تو اب لينا ہے اور ميرا اجراى كے ذمہ ہے اگر ميں تم سے كچھ مال طلب كرتا تو تم يہ كہ سكتے تھے كرا ہى و نيا بنانے اور مال جن كرنے كے لئے ہمارے بيتھے پڑا ہے اب جبكہ ميں بے لوث ہوں تو تم يہ فوركرتا جا ہے كراس كو اتى محت كرنے اور مشقت كے كام ميں النے كى كيا منرورت ہے؟

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اُن لوگوں کے بارے میں فر مایا جوایمان لائے تھے اور دنیا وی اعتبارے اولی خ درجہ کے افراوٹ تھے (اورقوم کے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ معنرت نوح علیہ السلام انہیں اپنے پاس سے ہنا دیں) وَمَا اَنَا بِعَلَا مِوْلَا یَا بَنُوْ اَلَٰ اِسْ اِلْ اِللّٰ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِلْکَانُو اِلْکَانُو

ان لوگوں نے جو بیکہاتھا کہتم ہماری طرح کے آدی ہواور بیکہ ہم تہارے اندرکوئی اسپنے سے زیادہ بات نیس ویکھتے
اس کا مطلب بیتھا کہ اگرتم نی ہوتے تو تمہارے پاس مال بہت ہوتا جائے تھا جو دنیا شی برتری کا ذریعہ ہے معرت نوح
علیہ السلام نے فر مایا کہ شی تو پہیں کہتا کہ میرے ہاس اللہ کے ترانے ہیں دنیازیادہ ہوتا اللہ کے بہال فضیلت کی کوئی چڑ
میں ہے جس کی بنیاد پر نبوت وی جائے دو تو اللہ کا تھنل اور عطیہ ہے جسے جائے مطافر مادے نی کی نبوت مانے کے لئے
جوتم اسکے پاس مال طاش کرتے ہواللہ کے قانون شی آکی کوئی میں شیت ترین نبوت کا تعلق مالدار ہونے سے تین ہے۔

وولوگ نی کے اعدر فیب دانی کی صفت بھی دیکنا چاہتے تھے صفرت نوح علید السلام نے یہ بھی صاف فرما دیا کہ

وَلاَ آغَارُ الْعَیْبُ (شرعیب بیس جانا) اور فیب کا جانا بھی اُن اُمور شرسے بیس ہے جن کی بنیاد پر نبوت دی جاتی ۔ یہ جو

انہوں نے کہا تھا کہ ہم تہمیں اسپ بی جیسا آ دی دیکھ درہ ہیں اس کا مطلب بیتھا کہ اگر تم نمی ہوتے تو ہماد کی طرح سے

کیوں ہوتے ایشری صفات سے خالی ہوتے تہارے اعد فرشتوں جیسی صفات ہو تین معزت لوح علید السلام نے اس کا

بھی جواب وے دیا اور فرمایا: وَلاَ آغَارُ الْعَیْبُ (ش بینیس کہنا کہ ہی فرشتہ ہوں) نی ہونے کے لئے نہ فرشتہ ہونا

ضروری ہے۔ نہریت مواقع نبوت ہیں ہے جو چیزیں آلوازم نبوت میں سے نیس بیں اُن کے در سے میرے وجوات نبوت کو کول پر کھتے ہو؟

حضرت نوح علیدانسلام پر جولوگ ایمان لے آئے مقد مشکرین اُن کو تقیر بھی جائے تھے اور یول بھی کہتے تھے کہ یہ لوگ یوں بی بھر جواب میں قرمایا لوگ یوں بی ہے جواب میں قرمایا وگر یوں بی ہے جواب میں قرمایا وگر اُنڈون اِنڈوکوں کا بھر اُنڈوکوں کے جواب میں قرمایا وگر اُنڈوکوں کا بھر اُنڈوکوں کا بھر اُنڈوکوں کو جو مقارت کی نظر سے دکھ دی جو رہ بیدر ہے جو کہ بیدول سے ایمان میں لائے میں ان کے بارے میں تم جو یہ کہ دہے جو کہ بیدول سے ایمان میں لائے میں ان کے بارے میں تمہاری موافقت نہیں کرسکنا اور پہنیں کہ سکنا کہ اللہ اُنڈین کوئی خیریں دے گا) میں او اُنٹین موسک کو تا جو اُنٹی کا ایرا چھا ہے اللہ

ے اُن کے لئے خیر وٹو اپ کی اُمیدر کھتا ہوں۔ ایمان کا تعلق مال ودوات نے نہیں ہے بلکہ اِ خلاص کے ساتھ ول سے قبول

کرتے ہے ہے اُلٹہ اُنٹہ اُنٹہ اُنٹہ کے اُنٹہ کی اُنٹہ کو خوب معلوم ہے جوان کے دلوں ٹی ہے ) وہ اپنے علم کے مطابق جزا وے گا ۔ آنٹہ اُنٹہ کی اُنٹہ کے بارے ٹی الیک بات کہدووں کہ اللہ انہیں ٹو اب عطائہ فرمائے گا تو میں مالی کا میں ہے ہوجا وی گا اس ٹی اُن رہمی ظلم ہوگا کہ ان کامر جبہ گھٹانے کی بات کردی اور اپنی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ ان کامر جبہ گھٹانے کی بات کردی اور اپنی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ جو بات کرنے کی دی ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ جو بات کردی اور اپنی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ اس بھی اُن پر بھی ظلم ہوگا کہ اُن کامر جبہ گھٹانے کی بات کردی اور اپنی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ ہ

وُنیاوی مال اور عبده عندالله مقبول مونے کی دلیل نہیں: ال دنیا کا پر مریندر اے کہ جس کے یاس دنیاد کھتے ہیں ای کو برا تھتے ہیں جس کے پاس دولت شہواً سے تقیر جانے ہیں۔خواد و واپنے ایمان اور اخلاص اور اظلاق حسنهاورهم وعمل كاعتبار سے كتابى بلند مؤامل بواكى توايمان اوراخلاق كى بدنيا فانى بيدة نے جاتے والى چنے ہے اس ہے کسی انسان میں شرافت اور بلندی نہیں آتی چونکہ مالداروں میں اپنی ونیا اور مال کا محمنظ موتا ہے اور بادجود بكدان كاخلاق ببت موتح إلى تخيرين بدمت موح إلى تحريمي الينة آب كوأونيا بحصة بين أن كالم غروراور مال مك أبيس في تبين قبول كرفي دينا يحضرات انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام جب الله كي طرف مع معوث بوت تتح توعمواً ببلغ مريب لوگ ان برايمان في آتے تھے الدارول كفروركايد حال تماكدان كرزويك معيار حق خوداكى وات تھی وہ تمتے تنے کہ جے ہم تول کرلیں۔وہی حق ہے۔کوئی غریب آ دی اگر حق قبول کرلینا تو کہتے تنے کہ بیا اللیم حق نہیں کہ م نتول بين كيا ( كما ذكر الله تعالى ) ( وَقَالَ الّذِينَ كَفُرُهُ الِلّذِينَ السُّوَّالُوكَانَ هَنْ كَالْمَا السَّفُونَا الْفَيْنَ ) ( سورة الاحقاف ركوع ٢) جیے معزت نوح علیه السلام کی قوم نے بوں کہا کہ تمہارے ساتھ محتیا لوگ لگ لئے ہیں دیکر انبیا و کرام ملیہم العسلوة والسلام كي أمتيل معي بيطعن كرتى ربي بين \_ جب حضرت خاتم أنهين سيد ناالانبياء والرسلين عظيمة في ايمان كي دعوت وي جس كي ابتداء كم معظمة عن مولى حمى الوسر داران قريش في لا لا اسلام قول نبين كيا اور برابر كالفت كرتے رہے تى كدان على سے ستر آ دی غز و کا بیں محقق ل ہو مستھ \_ جولوگ غلام تھے پرد کی تھے \_ بے پیدوا نے تھے ابتداء بیں وہی لوگ اسلام کی طرف یو <u>ہے ج</u>ن میں مصرت بلال مصرت محارین یا سرمصرت خیاب اور مصرت مسیب روی رضی الله عنهم تنے رسول اللہ علق<del>اق</del> نے جب قیم کودعوت اسلام کا خط بھیجا تو وہ أے بیت المقدی علی طلا أس نے دریافت کیا کہ بہال حربوں میں ہے پچھ نوک آئے ہوئے میں یانسیں؟ اس وفت وہال كفار قریش كى ایك جماعت تجارت كے لئے پہنى موئی تنس فيمس لوگوں کو بلایا اور ابوسفیان رضی اللہ عند کو نی طب کرتے بہت می باتیں بوچیس (اس وقت وہ سلمان کہیں تھے) اُن میں سے ایک بات یہ بھی تھی کے جنہوں نے جھے بید والکھا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے بڑے بڑے لوگ اُن کا اجاع کرتے ہیں یا کم حقیت کے لوگ ؟ اس پر ابوسفیان نے کہا کہ کم حقیت کے لوگ اُن کا اجاع کرتے ہیں ) اس پر قیعر نے کہا کہ اللہ کے رسونوں کے چیچے چلنے والے ایسے بی ہوتے ہیں (لینی عموماً شروع میں یہی لوگ انبیاء کرام طیبم انصلوۃ والسلام کا اتباع كرتے ہيں) تيمرنے ميمي پوچھا كدأن كردين كے تول كرنے كے بعد كيا كوئى مخص مرتد بھي ہوجاتا ہے؟ اس پرابو سغیان نے کہا کدار انہیں! بین کر قیمر نے کہا کہ جب ایمان کی بشاشت داوں میں رہے جاتی ہے تو پھر ایمان موتا ہے (بین بصصید ایمانیه ماصل مونے کے بعد کوئی مخص اسلام سے میں محرتا) میتو پرانی یا تیں میں کیکن تاریخ اسپے کود ہرائی

ہے آئے بھی امیروں وزیروں اور مالداروں میں ایسے ایسے اوک بھی میں جو یوں بھی کہتے میں کہ ہم مسلمان میں لیکن قرآن حدیث پڑھنے والوں کواور مدرسوں کے ظلباء کوا ماموں کواور مؤ ونوں کواور غریب نمازیوں کو تقارت کی نظرے دیکھتے ہیں اور آئے کو بلنداور برتر سیجھتے ہیں اپنے نسق و فجور پر نظر تیں موت کی قرنبیں اور صالحین پر پھبتیاں کتے ہیں۔ ھدا ھم اعلا تعالیٰ اللی ما یُحب و بو صلی۔

#### 

#### قوم كامزيد عنادا ورعذاب كأمطالبه أورحضرت نوح الطيخلا كاجواب

فنف مينيو: حفرت نوح عليه السلام ساڑھ نوسوسال اپني قوم شرد ہے اور اُنين سمجھاتے رہے۔ خوب سمجھايا اور بہت سمجھايا آپ جيسے جيسے ان کو سمجھاتے تھے وہ ضد وعزاد ہيں آگے بوھے جلے جاتے تھے کا نوس ميں انگلياں دے ليتے تھے۔ كيڑے اوڑھ ليتے تھے تاكم آپ كي آ واز كانوں ميں نہ پڑے ايك سمرت كينے لگے كرتم ہم ہے بہت جھاڑ ليے اور بہت زيادہ جھاڑا كر بچے جھاڑا ہمى كرتے ہواور يوں ہمى كہتے ہوكہ تم نے تو حيد كو قبول نہ كيا اور شرك چھوڑ كر تنبا اللہ تعالى كى عبادت ميں نہ لگے تو عذاب آجائے كا آب بات بہے كہ جھاڑے چھوڑ وعذاب تى كا اوا گرتم سے ہو۔

حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمانا کے میں اواللہ کی طرف ہے المور ہوں عذاب کی وعید بھی میں نے اس کی طرف سے سنائی ہے میں خودعذاب نہیں لاسکا۔ ریتو اللہ تعالیٰ کے اختیاز میں ہے اگر وہ چاہے گا تو تم پرعذاب نے آئے ۔ گا اور جب عذاب آئے گا تو تم اُسے عاجز نہیں کرسکو کے بعنی نہ عذاب کو دفع کرسکو سے نہ میں نے تہیں ہمات کچھ سمجھایا 'تمہاری خیرخواب کی کیکن میری خیرخواب کا تم الرفتیں لیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا بیر فیصلہ ہے کہ وہ تمہیں گراہی پر عب تھا۔ سے میں موسکتی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست میا لک ہے علیہ جس کی وجہ تمہارا میں اور تکار مرنے کے بعد بھی تمہیں اس کے ساتھ شرک کرنے مجرم ہے ہوئے ہواور فاہر مرنے کے بعد بھی تمہیں اس کی طرف جانا ہے اُسے نہ الک کے حقوق شائع کرنے والے ہو دُنیا ہم بھی عذاب آسکا ہے اور آخرت میں تو بہر حال مشکرین کے لئے عذاب ہے۔

حعرت نوح علیدالسلام نے ان لوگوں کو جواب دیدیا کہ میں عذاب بیں لاسکا۔اللہ تعالی جا ہے کا تو عذاب لاکے گا۔ چرائن کے لئے بددعا کردگی اور پانی کے خوفان نے آئیں کھیر کر ہلاک کردیا جیسا کہ سورہ تو خ طیرالسلام کے آخری رکوع میں آئیک کھیرکر ہلاک کردیا جیسا کہ سورہ تو خطیرالسلام کے آخری رکوع میں تدکور ہاں جی آئیک کا تندہ دکوع میں اس کا ذکر آ رہاہ۔

امُرِيقُولُونَ افْتَرْبِهُ قُلُ إِنِ افْتَرَيْتُكَ فَعَلَى إِجْرَامِي وَإِنَّا بِرِي عَمَا تَجْرِمُونَ فَ الْم به بجين كان فران معين علامة بله ي كانت في الله بين علامة عند من معمان علامة عند الله

#### قرآن کوافتراء بتانے والوں کا جواب

قف معید: اس آیت کے بارے بیل مغرین کرام کی دورا کیں ہیں ایمن معزات نے قربایا ہے کہ برقوع علیہ السلام ادرا کی قوم کے سوال وجواب کا تقرب اور مطلب بیہ کدان لوگوں نے بول کہا تھا کرنوح علیہ السلام نے جو دوئی نبوت کیا ہے بیا گئی ہوائی ہوائی

صاحب روح المعالى كار جمان يكى ہے كہ يہ صفرت لوح عليه السلام كے مكالمہ كا تقد ہے جوا كى توم سے جواصاحب معالم المقویل نے بھى يہ بات عفرت ابن عماس رضى الله عنها سے تقل كى ہے۔

اوردومرا قول بہت کہ اس بی مشرکین مکہ کا ذکرہے جورمون اللہ اللہ اللہ کے بارے بیں بول کہتے ہے کہ بے آن ان ہم نے اس انہوں نے اپنے پاس سے بنالیا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو فطاب فرمایا کہ آپ کہ دیجئے کہ بالفرض آگر بیتر آن بی نے اپنے پاس سے بنالیا ہے قو بحرابہ جم مجھ پر ہوگا اور بی تہارے جرم سے بری ہول جمھ پر اس کا کوئی وبال فہیں نے جو ظلم کرنے ہوئی کو قول فہیں کرتے تم اس کے دبال سے ڈرد کی نکہ انہیا ، کرا مطبع المسلؤة والسلام کو جملانے وائوں پر عذاب آیا کرتا ہے۔ بی تم ارس جرم سے بری ہوں اور بیزارہوں مضرابی کیئر نے (مربہ ہم جو ہو) ای تقدیم المسلوم ترمیان ذکر دیا کیا صفرت کو را علیا السلام کی تصدید درمیان ذکر کردیا کیا صفرت کی مطبع المسلوم کے درمیان ذکر کے دیا کہ میں میں میں کہ دیا گا تھیں میں اور دین السلام کی تصدید درمیان ذکر کردیا کیا صفرت کی میں المت قدی مرف نے بھی ای کو اپنی تفسیر میں لیا ہے۔

## ظَلَمُواْ إِنْهُ مُمْ فُرَقُونَ ٥ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مُزَعِلَيْمِ مَلا مِنْ قَوْمِه سَغِرُوا

ے خطاب نہ کرنا الماشہ بہلوگ غرق کئے جانے والے ہیں اور دو کمٹنی بنارے تصاور جب انکی قوم کے سر دارائن پرگزرتے تصفو اُن سے مس

مِنْ أَنْ قَالَ إِنْ تَسْغُرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَسْغُرُ مِنْ كُمْرِكَا تَسْخُرُ وْنَ ﴿ فَسُونِ تَعْلَمُونَ

كرتے تقطوہ جواب دیتے تھے كما كرتم ہم پرنس رے ہوتو باشرہم تم پرنسس حے جیسا كرتم بنس كررہے ہوسوشقر يب تم جان الوك

مَنْ يَالْتِيْهُ عَذَابٌ يُخْزِيْهُ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُُقِيْمٌ <u>ۗ</u>

كمس كے ياس عذاب آنا ہے جو أس كو رسواكر وے كا اور اس ير داكى عذاب نازل موكا

# حضرت نوح العَلَيْيُلا كُوسْتَى بنانے كا حكم اور کشتی كی تیاری كے وقت سر دارانِ قوم كانمسنحر

ق فسيد يو: حضرت نوح عليه السلام في بهت زياده محنت كى اور طرح سرح سيدا في قوم كوسم محايا توحيدكى وعوت دينة مين كوئى كمرنه چيوژى افكى محنت اور وعوت سي صرف چندا فراد مسلمان جوئ اور توم كى طرف سي عذاب لانے كى فرمائش جوتى راى بالآخر ظالموں برعذاب آسميا اور ايمان والے محفوظ روش كئے ۔

، الله تعالی شاخ نے حضرت نوح (علیہ السلام) کے پاس وق سیجی کہ تہماری قوم میں سے جولوگ ایمان لا بھیاب ان کے علاوہ کو کی شخص ایمان ندلائے گا آب النے حال برخمگین ندہوں کیونکہ توقع کی چیز کے واقع ندہونے سے درتج ہوتا ہے۔ جب اُن سے ایمان لانے کی توقع بی اُنٹھ گئی تو کیوں ٹم کیا جائے ۔ کا فروں برعذاب آ نا تھا الله تعالی نے تھم دیا کہا ہے توح تم ہمارے ہمارے تھم سے ایک بھتی لوجس میں سوار ہو کرائل ایمان ڈو سے سے تحفوظ ہو جا کیں گے اور کا فر سے بیمی فر ایا کہ ظالموں (مینی کا فروں) کے بارے میں میں سوال تدکرنا۔ ان کو ڈو بنائی ہے۔

الله تعالى كفرمان كے مطابق صرت نوح عليه السلام نے مشی بنانے کیلئے شختے لئے اُن بین کیلیں ٹھو تکتے رہے جیسا كەسورة القمر ميں فرمايا۔ وَسَعَيَلنَاهُ عَلَىٰ ذَائِيهِ الْوَاجِهِ وَدُمُنُو (اور بم نے نوح کونٹنوں اور شخوں والى کشتی پرسوار کردیا)۔

ادھرتو کشتی تیار ہورائ تھی اوراُدھرا کی تو م کے مرداراور چودھری گزرتے تھے چونکہ انہیں عذاب آنے کا یقین نہیں تھا اس لئے معزمت نوح علیہ السلام پر ہنتے تھے اور فعظما کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تی ہائ تم تو اس کشتی ہیں بیٹھ کر محفوط ہوجاؤ سے بہمی کہتے تھے کہ پر کشتی خفکی ہیں کیسے جلے گی ( کیونکہ وو خفکی ہیں بنائی جارتی تھی) کہی کہتے تھے کہ اے نوح (علیہ السلام) ابھی تو تم نبی تھے اب تم برحمی ہو گئے معزت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر آئ تم ہم پر ہنس رہے ہوتو سمجھ لو کہ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ ہم تم پر ہنسیں محرجیسا کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو ۔ عنقریب تمہیں پہنے چل جائے گا کہ کس پر زسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائی عذاب نازل ہوتا ہے۔

ْ عَانَىٰ آمَهُ وَا وَالْ التَّنُورُ "قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوْجَيُنِ اثْنَانِي ب ماراتهم آئنوا ورحورے بانی أیلن قات بم نے کہال سی شی شرائید اید زاید اید ادوالین برجس دورد )سوار کردو إِمَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُوْلُ وَمَنْ أَمَنَ وَمَا أَمَنَ مَعَةَ إِلَا قَلِيْكُ® والول کوکی سوارکر و مواسے اس کے جس کے بارے میں میلے سے فیصل و چکا سے اور آن کوکی سوارکر لوجوانیان لائے جی بادرا کے ساتھ کم آ دی ایمان لائے چراللهِ فَجُرْبِهَا وَمُرْسِهَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُوزٌ رَّحِيْمٌ ﴿وَهِي ح نے کہا کہاں میں سوار ہوجاؤ۔ اللہ کے نام ہے ہے اس کا جانا اور اس کا تھم رہا گیا شہر میرارسپ بالتقیمین بخشنے والا ہے۔ م يْ بِهِمْ فِي مُوْجِ كَالِمُهُ إِلَّ وْنَادَى نُوْمُ إِنِنَهُ وْكَانَ فِي مَعْزِلِ بَيْنَىَ ارْكَمْ لے کریم اڑوں جیسی موجوں میں جلنے کی اور توح نے اسینے مینے کوآ واڑوی اوروہ اُن سے بنا ہوا تھا کہا میمیرے چھوٹے ت مَّعَنَا وَلَا تَكُنُّ مُّعُ الْكُفِيرِينَ @قَالَ سَأُونَ إِلَّ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْهَآءُ قَالَ سراته سوار بوجا والدي افرول كرساته من موده كينه كاكري عن منظريب كى بهائرك بناه الول كالدجو يجعه بافى سيجا الحكائون في جواب ديا لَاعَاصِمَ الْيُوْمَ مِنْ آمُرِ اللهِ الْأَمَنْ رَحِمٌ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمُوْجُ فَكَانَ مِنَ لرآج اللہ كے تھم ے كوئى ہوانے والانتين محروي جس پر دى رحم فرمائے اور ان دونوں كے درميان موج حائل ہوگئي۔ سود ہ غرق کئے جانے والوں میں سے ہوگیا۔

پانی کا طوفان کا فرول کی غرقانی ٔ اوراہل ایمان کی نجات

خصصه بین : حضرت نوح علیا اسلام نے مشی بنا کر تیار کر لی پائی کاطوفان آ نا تھا آگی ابتدا وہوگئ اہل ایمان کوخ ق ہونے ہوئے ان تھا اور در عربی کر کہ بھی نسلیں چلائی تھیں اور بعد میں دنیا بھی آ باد ہوئی تھی اس لئے اللہ تعالی نے نوح علیہ العسلا قوالسلام کو تھے دیا کہ جولوگ اہل ایمان ہیں آئیں اور اپنے گھر والوں کوشتی ہیں سوار کرد وہاں تہارے گھر والوں ہیں جن کا وُ و بنا قضاء وقد رہی طے ہو چکا ہے ان کوسوار مت کرو اُن میں اُن کا ایک لڑکا تھا جو ایمان ہیں لا یا تھا اور ایک بیوی تھی وہ ہمی ایمان نہیں لا کی تھی اور اُن ہی اُن کا ایک لڑکا تھا جو ایمان نہیں لا یا تھا اور اُنک بیوی تھی وہ ہمی ایمان نہیں لا کی تھی ان دونوں کے نفر کی وجہ ہے ان کو وب جانے اور نجا ہے نہ کا اللہ تعالی کی طرف سے پہلے تی سے فیصلہ ہو چکا تھا جو حضر است ایمان لائے تھے اُن کی تعداد کم تھی ہو گئے اور اُن جی اور اُن جی تھا اور اور تھا ہی کے بارے میں مرد بھی تھا ور مورت ہی ہو کی سندے فاجہ نے کا استحدوا تو ال ہیں جو کسی صوح سندے فاجہ نہیں ہو کہ مندے فاجہ نے ہو اسلام کا ایک بیٹا جو تھیں ان جس مورت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو تھیں ان جس میں رہیں کیا گیا۔ حضرت نوح کی بیوی کوسور قائتھ کیا ہے کہ جا ہو تھی کا فروں میں شارفر مایا۔

انواد البيئن جلاجارم

اور یہ می فرمایا ہے کہ وہ ووزخ میں وافل ہوگئی بعض حضرات نے ایوں کیا ہے کہ اُن کی وہ نیویاں تیس ایک مؤمندگی اور وہ مری کا فرہ کا فرہ فرق ہو لی اور مؤمند کشتی میں سوار کرلی گئی تھی ، وہ بھی ڈوسینے سے محفوظ کرلی گئی تھی۔اللہ تعالی شانٹ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ظالموں (بینی کا فروں) کے بارے میں جمعے شطاب نہ کرنا۔ لہٰذا کا فروں کے لئے سفارش کرتے اور نجات کی دُعاکرنے کا موقع نہ تھا۔

 ہے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گاتو نے جاؤں گا کیونکہ عام طورے سیلاب پیاڑوں کی چوٹیوں تک نیس جاتا وہ چونکہ ایمان نیس لا یا تھا اس لئے بید بات مان بی نہ تھا کہ بیاللہ کی طرف سے عذاب آجائے تو کہیں پر بھی اس لئے بید بات مان بی نہ تھا کہ بیاللہ کی طرف سے عذاب آجائے تو کہیں پر بھی ٹیس نے سکت نوع سکتا۔ پیاڑوں کی چوٹیاں اُسے نجات نہیں دے سکتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرہایا کہ آج اللہ کے تھم سے کوئی بچانے والانہیں ہاں جس پر اللہ تعالی ہی دھم فرمائے وہی تھی سکتا ہے لیکن کا فروں پروہ رحم نہیں فرمائے گا ان سب کوڈ و بنائی ڈو بنائی کے جانے والوں میں ہے ہوگیا۔

وقِيْلَ يَأْرُضُ ابْلَعِيْ مَأْءَكِ وَلِيسَهَأَوْ اللَّهِيْ وَغِيْضَ الْهَاءُو قَضِي الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ م جوا کہ اے زیمن اسپنے پانی کو لکل لے اور اے آسان تھم جا اور پانی کم ہو گیا اور فیصلہ کر دیا حمیا اور محتی ڶٲڿؙۅٚڿ؆ۘۅؘڣؽڵؠؙۼڴٳڷٟڵڡۧۅٛۄٳڵڟ۠ڸؠؽڹ۩ۅؽٵڐؽڹؙۏڂٞڗؠۜۿۏؘڠٵڶڔؠؾٳڹ جودی پر تعمیر گئ اور کہدا یا کمیا کسکافروں کے لئے دوری ہے اور (لوح علیہ السلام) نے اپنے رب کو پکارا اور حرض کیا اے میر ابْنِيْ مِنْ أَهْلِيْ وَإِنَّ وَعْدَكُ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَخْكُمُ الْعُكِمِينَ ﴿ قَالَ لِنُوْجُ إِنَّهُ لَيُس میرابیتا میرے الل سے ہے اور بیٹک تیرا وعدہ سچاہے اور تو اتھم الحاکمین ہے اللہ تعالی نے فرمایا کداے نوح بلاشہدوہ تیرے مِنْ أَهْلِكُ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحٍ ۗ فَكُلَّشَكُنِ مَالَيْسَ لَكَ يَهِ عِـ لَمَّ إِنَّ أَعِظُكَ الل عن عين ب- بينك اس كالحمل درست نيس سواة جهائ إلى كاسوال ندكر جس كالتجي علم كن عن تجي هيجت كرنا بون نَ الْجِهِلِيْنَ®قَالَ رُبِّ إِنْ أَعُوْدُ بِكَ أَنْ أَسْعَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْعُرُّ وَإِلَّا ك ب آرا العاريخ المحتمد المراس المراس المركز العالمة إلى المراس المركز المراس المركز ا رَ، الْغَيْرِيُنَ ﴿ قِيْلَ لِنُوْمُ الْمِيطُ بِسَالِمِ مِنْنَا وَبُرَكَتٍ عَلَيْكَ میری بخشش نیفر مانی قریمی خسارده دانون بخس سے بوجاؤں گا تھم ہوا کہا سیفرح تم اُتر جاد کمائی کے ساتھ جو بھار کی طرف سے ہے در کتو <u>ل کے</u> ساتھ وَعَلَى أَكِمْ أَمِنَنْ مَعَكَ لَوْ أَمَادُ إِسَانُمَتِيْعُهُمْ رَثُورُ بِيَنَا هُمُ مِينَا عَلَى ال إليْهِ ® جۇرلدان تەسىمىلىن بىلى جىلىرى ئىلىدىدىن ئەسىرىكى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىدى ئىلىنى ئىلىدى ئىلىنى ئالىسى

طوفان كاختم ہونااور كشتى كاجودى پہاڑ برگھہرنا

قنفسه بيو: بانى كاطوفان آياجوخوب زياده تعائبها دول كي جوشول ي بعى او پر بانى بيني مياادراس موجس بعي بها زول كى طرح تعيس استة كثير بانى سے كون في سكا تھا۔ سوائے ان مؤمن تلص بندوں كے جوصرت نوح عليه السلام كى تفتى ميں سوار تے ۔اللہ تعالیٰ نے آئیں محفوظ رکھا یہ طوفان کتے دن رہائی کے بارے میں جوروایات ہیں اُن میں اختلاف ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ شق ایک سو پہاں دن تک پانی پر رہی اور ایک قول سے ہے کہ وہ چھ مہینے تیرتی رہی سی عظم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے پھر جب اللہ تعالیٰ کوطوفان ختم کرنا منظور ہوا تو زمین کو تھم دے دیا کہ اپنے پانی کونگل ہے اور آسان کو تھم دیا پانی برسانا بھر کر دے الہٰ دایاتی کم ہو گیا اور اہلی تفری خرقا فی کا جواللہ کی طرف سے تھم ہوا تھا اس کے مطابق وہ سب ہلاک ہو گئے ستی چلتے ہودی پیماڑ پر تھم بڑی ۔اللہ پاک کی طرف سے تھا ویدی گئی کہ ظالموں کے لئے اللہ کی رحمت سے دوری ہے شتی تو بھا أوری خراب کے اللہ کی رحمت سے دوری ہے آتر نا کب ہوا؟ اس کے بارے جس مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ماہ تک جودی پھاڑ پر رہے جب پر خطرے نوع علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ پانی ختم ہو گیا ہے اور زہمن اس لائق ہو گئی کہ اس پر قیام کیا جائے تو وہاں سے معزے نوع علیہ السام کو یہ معلوم ہو گیا کہ پانی ختم ہو گیا ہے اور زہمن اس لائق ہو گئی کہ اس پر قیام کیا جائے تو وہاں سے میچ تھریف نے آتے اور پھران سے دنیا سنی شروع ہوئی اور ان کے تینوں بیٹوں سے (جو مشتی میں ساتھ متھ) آگے و نیا میں سن کے بینام مشہور ہیں۔سام معام میافت ۔

نوح عليه السلوة والسلام كالك لزكاجوكا فرمون كى وجب غرق موكما تعا-اس كے بارے عمل انہول نے بارگاہ اللي عمل ميں الله على ا

مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جوا تھے ہال وعیال کونجات وینے کا وعد وفر مالیا تھا اس پرانہوں نے میدوُعا کی وُعا میں آدب وطوظ رکھا یوں نہیں کہا کہ میرے لڑے کو نجات دے دیجئے بلکہ یوں کہامیر ابیٹامیرے کمروالوں میں سے ہے (جن ك نجات ديين كا آپ نے وعد و فرمايا ہے) يهال مفسرين نے بيسوال اُنھايا كه الله تعالى نے تواہل ايمان كوتجات دينے كا وعد و فر ما یا تھا جن میں ان کے الل دعیال بھی تھے پھر انہوں نے اپنے کا فرینے کونجات کے وعد و بھی کیے شامل سمجھا؟ اس کے متعدد جواب کلیے محتے ہیں صفرت علیم الامت تعانوی قدس مرؤ نے لکھا ہے کدان کا مطلب بیرتھا کہ گو بیاڑ کا سردست ا پیان والا اور مستحق نجات نہیں ہے۔ کیکن یا اللہ اگر آپ چاہیں تو اس کومؤمن بنا دیں تا کہ رہیمی وعد وُ نجات کا کل بن جائے خلامة معروض كاس كيمؤمن مونے كے دُعاكرنا تھا۔اللہ تعالیٰ شائد كی طرف سے آئيں جواب ویا گيا كرائے توح (علية السلام) تمهار أبينا جارع علم ازلى من تمهارك أن محمر والول بين سي نبين جوايمان لا كرنجات يا كي هي اس ك اعمال دُرست نہیں ہیں اور انہیں اعمال میں سے بیہ کرائے تقریر اصرار ہاں کا خاتمہ ایمان پر ہونے والانہیں تواس کے لے نجات کی وُعا کرنے کا بھی کوئی موقع نیس - فلائٹ کان ماکٹیں لک یہ عِلْق - (سواے نوح جھے ہے اس بات کا سوال ند کروجس کا مہیں علم بیں )تم جو سیمجھ رہے ہوکہ اس کے ایمان لا کرنجات پانے کا حمال ہے قضاء وقد رکے بیعلہ کے مطابق يه بحد ليما سيح نيس ہے۔ إِنْ أَعِظُكَ أَنْ عَلَوْنَ مِنَ البَيلِينَ (بِهُ ثَكَ مِنْ تَهِينِ الْسِيحة كرتا بول اور جا بلول على سے مت بنو) قَالَ رَبِهِ إِنَّ تَعُودُ يَكَ أَنْ أَنْ مَلَكَ مَا لَيْسَ إِلْ يَهِ عِلْقُرْ (نوح عليه السلام) في حرض كما كدا مع مر حدب من السبات سے آ كى بناه الكما مون كداس چيز كاسوال كرون جس كا جيم علم نيس ب) وَالْاَنْتَفِرْ لِي وَيَرْتَمْنِ فَيَ الْفَيهِ لِينَ (اورا كرآپ نے میری معفرت نفر مائی اور مجھ پردھم ندفر مایا توش تباہ کاروں میں ہے ہوجاؤں گا) یہاں میں وال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کی نجات کی دُعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب اور عمّاب غرق ہونے کے

بعد تعاتو پھر یہ کہنا سی تھی نہیں کہ اُنہوں نے اس کے ایمان لانے کے لئے دُعا کی تھی تا کہ ایمان لانے والوں بھی شار ہوکر نجات پاجائے کیونکہ اسکاموقع رہائی نہ تھا اوراگرا سکے خرق ہونے سے پہلے یہ دُعا کی تھی اوراللہ تعالی کی طرف سے جواب مل کمیا تھا کہ اسے کفر پرمرنا ہے تو بیٹے سے یہ کول فرمایا ایمان لاکر ہمارے ساتھ کشتی بھی سوار ہوجا۔

احقر کے خیال میں اس کا جواب بیر ہوسکتا ہے کہ بیدہ عا اور سوال وجواب بیٹے کے جواب سَادِی ٓ اِلی جَبُر یَفْسِمانِی َ مِنَ الْبُدَاءِ اور اس کے غرق ہونے کے درمیانی وقفہ میں تھا کیونکہ ابھی موج ہی حائل ہوئی تھی اس کے غرق ہونے کا پندنہ چلا تھا بعد میں و غرق ہوا اور وَ الا تُسخِساطِ بندی فِی الَّلِائِنَ طَلَمُوا جوفر مایا تھا اس کا بیمطلب تھا کہ کس کا فرکے کفر پر دہتے ہوئے آگی نجات کا سوال نہ کرنا وار فدتھائی اعلم بالسواب۔

المل ایمان کا با سلامت تشتی ہے اُتر نا: فیل بنونواند طاب عَلَائِنَ عَلَيْكَ وَمُلَّامِ مِنَّا وَمِنَّ مُعَكَ -الله تعالیٰ کی طرف ہے ارشاد ہوا کے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ اور برکتوں کے ساتھ اُتر جاؤ جوتم پر موں گی اور اِن جماعتوں پر موں گی جوتمیارے ساتھ جس۔

عِلْكَ مِنْ اَبْنَاءِ الْعَيْبِ نُوْحِيْهَ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهُمَّ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكُ مِنْ قَبْلِ هٰلَا اللهِ عَنْ اللهُ الل

سوآب مبر مجيئ باشرانجام كارمقون تل ك لئ ب

حضرت نوح التَّلِيَّة اوران كَى قوم كاوا قعة عبرت اور تصبیحت ہے اور خاتم الانبیاء علیہ كى نبوت كى دليل ہے قضصيو: حضرت نوح علياللام كة م كن توانى اوران كے ساتھ الل ايمان كى نجات كا تذكوه كرنے كے بعد فرما يا كدينيب كى فرين بين اے محقظة آپ اور آپ كي قوم ان فرون ہے واتف نہيں تھاں فہروں كا آپ كالم ہونا جبكہ آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں پرانی قو موں کے واقعات کسی نے بتائے بھی نہیں سے بچھ دارانسان کے لئے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے وی بھی کرآپ کو مطلع فر مایا ہے۔ پھر حضرت نوح علیدالسلام اوران کے ساتھ الل ایمان کی نجات پانے نے ہے آپ توسلی ہوئی جائے آپ مبر کریں جیسے انبیاء سابھی علیم السلام مبر کرتے رہے ہیں اورانجام کاریکی ہوا کہ جواکہ تقی تھے بعتی کفراور شرک سے بچتے تھے انبیاء سابھی خات پائی اوران کے دشمن ہلاک ہوئے اس طرح آپ کے لئے بھی حسن عاقب ہے اور آپ کے اصحاب کے لئے بھی سال مکداور دوسرے لوگ جوآپ کے خالف ہیں اُن کو بھی عبرت حاصل کرتا جا ہے۔ چندون کا کھانا پینا اور عیش کرنا کوئی مقیقت نہیں رکھتا ۔ انجام انجھا ہونا جا ہے۔ جو تقین بی کا حصہ ہے۔

#### فوائد ضروريه

بعد تھا تو پھر یہ کہنا تھے نہیں کہ اُنہوں نے اس کے ایمان لانے کے لئے دُعا کی تقی تا کہ ایمان لانے والوں بھی شار ہوکر نجات پاچائے کیونکہ اسکاموقع رہائی نہ تھااوراگرا سکے غرق ہونے سے پہلے ردُعا کی تھی اوراللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب فی ممیا تھا کہ اے کفر پرمرنا ہے تو بیٹے سے یہ کول فرمایا ایمان لاکر ہمارے ساتھ کشتی بھی سوار ہوجا۔

احترے خیال ہیں اس کا جواب بیر موسکنا ہے کہ بید کا اور سوال وجواب بیٹے کے جواب سُادِی آل جنبل یَقْعِیمانِیْ مِن الْمَالَمَ اللہِ الل

اہل ایمان کا با سلامت کشتی سے اُکرٹا: بینل بنوٹو الدینا ویٹاکیڈوٹو الدینا ویٹاوٹرکٹ علیکا ویٹل ایم اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ سلامتی کے ساتھ اقر جاؤ اور پر کتوں کے ساتھ اُٹر جاؤ جوتم پر ہوں کی اور اِن جماعتوں پر ہوں کی جوتبھارے ساتھ ہیں۔

جب کشی جودی پہاڑ پر تھم گئی اور پائی اُر کیا جس کی وجہ نے دین یس بنے کی صورت حال پیدا ہوگئ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ انسان ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے جاری طرف سے سلائی ہے اور بر کتیں ہیں اور جو جنامتیں تہارے ساتھ ہیں ان پر بھی ہماری بر کتیں ہیں۔ و اُسٹر شہینہ کھنے فرنڈ کیٹ کھنے فرنڈ کیٹ کھنے اور بر کتیں ہیں اور جو جنامتیں اسک بھی ہوں گی جوآ کے چل کروائز والا ای ای سے نکل جا کی گان ان لوگوں کو ہم دنیا ہیں اسک زندگی دیں ہے جس سے قائدہ اُٹھالیں کے چرانیں ہماری طرف سے دروناک عذاب بھی جائے گا۔ پہلے سے بتا دیا تھا اس وقت ہوز میں پر تم اُن رہے ہوسب مسلمان ہولیکن ان از نے والوں کی تسلول ہیں سے پھرائل کفر پیدا ہوں کے ان کو ہماری طرف سے دروناک عذاب بھی جائے گا تر رہے ہوسب مسلمان ہولیکن ان از نے والوں کی تسلول ہیں سے پھرائل کفر پیدا ہوں کے ان کو ہماری طرف سے دروناک عذاب بھی جائے گا ترب ہوگا۔

سوآب مبر مين الشرائجام كارمتنيون ي ك لئے ب

حضرت نوح التلفيخ اوران کی قوم کا واقعہ عبرت اور تصبیحت ہے اور خاتم الا نبیاء علیہ کی نبوت کی دلیل ہے مفسید: حضرت نوع طیدالملام کی قوم کی غرقانی اوران کے ساتھ الی ان کی نجات کا تذکوہ کرنے کے بعد قرمایا کہ پیفیب کی خبریں بیں اے محمد علیہ آپ اور آپ کی قوم ان خبروں ہے واقف نہیں تھے ان خبروں کا آپ کو علم ہونا جبکہ 

#### فوائدضروريه

ا حضرت نوح علیدالسلام کے زمانہ میں جوطوفان آیا تھااس کے بارے میں مشہور ہی ہے کہ طوفان نے سادی زمین کو گئیر لیا تھا جہور کا بھی قول ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو دُعا کی تھی۔ دَبَالاَتَلَادَ عَلَی الْاَلْیِقِ مِن الْلَغْدِ مِن الْلَغْدِ مِن الْلَغْدِ مِن الْلَغْدِ مِن اللَغْدِ مِن اللَغُومِ اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَغْدِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْمُن الْمُنْ الْمُن الْمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ا

كميا\_ ( ذكره حاجي خليفه في كشف الظنون )

شیبر کوقل کردیا اور مصرت عبیدة بن الحارث رضی الله تعالی عند شهید مو گئے (بدر میں زخی موے تھے پھریدید منورہ دایس موتے ہوئے راستہ میں وفات ہوگئی) کیکن ایکے شہید کرنے دالے کو (جس کا نام عتبہ تھا) بعد میں مصرت علی اور مصرت جز رضی اللہ عنمانے قبل کردیا۔ (البدایہ)

جب کافروں کے جذبہ عدادت کا بیحال ہے کو آل کرنے کے لئے اپنے عزیز وں کو خصوصیت کے ساتھ طلب کرتے ہیں تو الل ایمان کیوں اٹل کفرے دشنی شد محیس اور کا فروانیا کیوں سمجھیں۔ کوئی کا فرانیا کیس خواد کیسائی رشندوارہ و میں اس کوواد مٹاف الفاظ میں واضح فرائے۔ حضرت سعدی دعمۃ الله علیہ نے کیا خوب فرمایا۔ فرماتے ہیں سندہ

می اس اودا شکاف الفاظ می واح فرایا ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ الفرطیت ایا حوب فرایا۔ فرائے ہیں سند

پر نوح بابدان بنشد خاندان نہوں ہے نیکان گرفت مردم شد

سا – جودی پراز کہاں ہے جس پر کشتی تھری تھی اس کے بارے میں جم البلدان میں تکھا ہے کہ بیاڑ ہے جود جلہ

سے مشرقی جانب ہے جزیر وائن محر برمحیظ ہاور بیشپر موصل کے مضافات میں ہے (جوعراق کے شہرول میں سے ہے) یہ

جزیر وائن عمر برقعیدی کی طرف مفسوب ہے۔ محقق این جزری امام التج بدوالقراءة کی نسست بھی اس کی طرف ہے۔

سم – آیت کریر و رقید آن میں اند کی مائے کی مائے کہ میں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت ہی وجو وا تجازی بی کوعلامہ سکاکی (رحمہ اللہ تعالی ) نے جو کیا ہے بھر حافظ شمی اللہ بن این الجزری صاحب مقدمہ الجزریۃ نے سے فاید اللہ نسمعی فی ایکہ یک ارتبال کردو وجو وا تجازیر اضافہ الا کی سے میں علامہ سکاکی کی بیان کردہ وجو وا تجازیر اضافہ الا کی سے میں علامہ سکاکی کی بیان کردہ وجو وا تجازیر اضافہ الا کے مصوری میں علامہ سکاکی کی بیان کردہ وجو وا تجازیر اضافہ اللہ کی سے میں علامہ سکاکی کی بیان کردہ وجو وا تجازیر اضافہ اللہ کی میں ایکہ یک اگر کی میں علامہ سکاکی کی بیان کردہ وجو وا تجازیر اضافہ اللہ کے ایک کی بیان کردہ وجو وا تجازیر اضافہ اللہ کی میں علامہ سکاکی کی بیان کردہ وجو وا تجازیر اضافہ اللہ کی بیان کردہ وجو وا تجازیر اضافہ اللہ کی بھی ایکہ یک اگر کی میں کہ دو جو والقرائی کی بیان کردہ وجو وا تجازیر اضافہ اللہ کی بیان کردہ وجو والخوائی کی بیان کردہ کی ایک کی بیان کردہ وجو والخوائی کی بیان کردہ وجو والخوائی کی کی بیان کردہ وجو والخوائی کی بیان کردہ کردہ کی بیان کردہ کی کردہ کی بیان کردہ کردہ کی کرد

وَإِلَىٰ عَادِ اَخَاهُمْ هُوْدُاوَالَ يَقُوهِ اعْبُلُوااللهُ مَا لَكُوْرِنَ الْهِ عَيْرَةُ إِن اَنْتُهُ الدَيْ عَادِي اللهُ مَا لَكُورِنَ اللهُ عَالَاتِ اللهُ عَالَىٰ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى فَطَرِقَ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَطَرِقَ اللهُ مَا مَعُونِ اللهُ مَا مَعُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَطرِقَ اللهُ مَا مَعُونُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ فَطرَقِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ فَعَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

ام قد می کت بین کردار معدودوں میں سے کی تے تھیں کوئی شمالی کھیادی ہے۔ جود نے کہا کرونگ عی الشرکو کوادیا تا مول اور تم کواد موجاؤ ک ڹٛؠڔێ؆ؿؾٵ۫ؿؿٚڔڴۏؽ<sup>ۿ</sup>ڡؚؽؙۮۏڹ؋ڡۧڲؽؽۮۏؽڿؽؽڰٵڎ۫ڡٚڒڶٲٮٛٚڟؚۯؙۏڹ<sup>؈</sup>ٳڋ۬ من أن ييز ول سيديري مول جنوين تم أنشر كما و الريك فرارديج مواسم مسيل كرمر ب باد مدين عري كراويكر يحي مهات مندويك تَوَكَّلُتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَآبَةِ الْآلَهُ وَالْحِنَّ إِنَا صِيبَهَ أَرَّاكَ رُ نے اللہ برجردر کیا جزیر اممی دب ہے دہمارا مجی وشن پر پہلے عالا کو گاہیں اُٹیس ہے جس کی پیٹانی آسمی کردنت میں شاہ کو اکسا ہے۔ وعِرَاجِ مُسْتَقِيْدٍ وَإِنْ تُولِّوا فَقَالُ الْفَعْنَكُمْ إِنَّا أَرْسِلْتُ بِهَ إِلَيْكُمْ وُكِسَتَعْلُونُ مرا استقیم پر ب سواکرتم روگروانی کروتو میں سب مجد کا کا بول جر پیغام دے کر تھے تھاری طرف بیجا کما ہے اور نِي قَوْمًا غَيْرُكُمْ وَلا يَضِيرُ وَنَهُ شَيْعًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ النَّيْءُ حَوْ ب تمبازے مواکسی دومری قوم کیجہا دے تاہم مقام کردے گا اورتم اسے کچھ پھی خرد نسکتھا سکو سکے پیکٹ میرادب ہر چیزی تھیال – وَلَيَّا جَآءً أَمُرُنَا نَجْنَيْنَا هُوْدًا وَالَّذِينَ امْنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجْنَيْنَاكُ اور جب بماراتهم آ منتها تو بم نے اپنی رحمت سے ودکوادر اُن اوکول کونجات دے دی جوابھان لاکراُن کے ساتھ تھادرہم نے انتخار بغَلِيْظِ ۞ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَّدُ وَإِلَيْتِ رَبِيهِ مْرِوعَصُوْا رُسُلُهُ وَالْبُعُوُّ الْمُرَ غراب سے نجات دے دکی اور بی<del>د تھ</del> قوم عاد کے لوگ جنموں نے اسے رہ کی آبیات کا اٹکار کیا اور اس کے رسول کی نافر مانی کی اور كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيُدٍ ۞ وَٱتَٰبِمُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَالَعْنَةُ ۚ وَيَوْمَ الْقِيمَةُ ۗ ٱلْآلِكَ ہر سر من ضدی کی بات کا اجاع کیا اس دنیا جس ان کے پیچے لعنت لگا دکی کئی اور قیامت کے دن بھی خبروار بلاشیہ عَادُا لَفُرُوْارِيُّهُ مُ الْأَبْعُكُ الْعَادِ فَوُمِ هُوْدٍ ﴿ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا خبر دار عادے لئے دور کی ہے جو مود کی قوم ہے

قوم عاد كوحضرت مود التكنيخ كاتبليغ فرمانا اورنا فرماني كي وجه سيقوم كاملاك مونا

قصصيي : حضرت او تعليه السلام كى سركتى اورضد دعنا واور كفر و كفذيب كى سراك بعد صفرت مودعليه السلام كى قوم يعنى توم عادكى سركتى ونا فرمانى اورضد ومناوكى كلذيب كاتذكر وفرمايايينوك بدى قوت والله اور بديدة مل دول والله تضالنا

کواچی قوت پر برد انجمند تھا۔ سورة الفجر ش ہے الدَّتُركَيْفَ فَعَلَ دُكِانَ بِعَلَادِهِ الْمِهَادِهِ الْمُؤَمِّدُ فَعَلَ مِنْكُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ بیس تمہار ہے معبود وں سے بیزار ہوں اور شراس پراللہ کو کواہ بنا تا ہوں اور تم بھی

گواہ رہوا اور یہ بھی فرمایا کردیکھوا ب تو میر ہے اور تمہارے درمیان کھل کردشنی ہوگئی تم میرے دشمن ہوائی دشمنی بھی کوئی کسر
شافعا کرد کھو جھے ؤکھ پہنچا نے بھی تم سے جو بچھ کر حیار سازی ہو سکے تم سب لل کراس پر شل کرو پھر بچھے ذرائ بھی مہلت نہ
دؤد کھوتم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ بھی نے مرف اللہ پر بھر دسہ کیا جو میرا بھی رہ ہے اور تمہارا بھی رہ ہے تم اسے سارے ہو
قوت و شوکت والے ہوئیں اکیلا ہوں اللہ کا توکل وہ چیز ہے جے یہ چیز حاصل ہو جائے اُس کے سامنے تلوق کی کوئی
حیثیت نہیں ۔ لہٰذا بھی تمہیں بچھ نہیں ہے تا رہے تم بھی زبین پر جانے پھرنے والے ہیں ان سب کی پیشائی اللہ بی کے تبضہ
قدرت بھی ہے وہ ما لک ہے قادر ہے قاہر ہے تم بھی زبین پر جانے پھرتے تم بھی آگی تلوق ہوا ور مقہور و مجبور ہو تمہیں اس

ے ڈرنا چاہئے بیٹک میرے رب کی رضا صرافہ مشتم پر چلنے میں ہے۔
صعرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی موجود دلائیں بھی یا دولا ئیں اور آئندہ تعتیں سلتے رہنے کا عملی
طریقہ بتایا اور وہ یہ کرتم اپنے رب سے استغفاد کرولین ایمان لا وُتمہاد اگر شتہ سب پجید معاف ہوجائے گا اسکے حضور میں
تو بہمی کروا شد تعالیٰ تم برخوب یارش بھیج وے گا جو ضرورت کے وقت خوب برسی رہے گی اور تمہاری جوموجودہ تو ت و طاقت وزور آوری ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ برد معادے گا۔ صاحب معالم التریٰ بل نے لکھا ہے کہ تین سال تک بارشیں نہیں ہوئی تھیں اور عور تیں یا نجھ ہوگئی تھیں اولاد بیدانہ ہوتی تھی۔ مال واولاد نہ ہونے ہوت میں کی بور ای تھی حضرت ہووعلیہ السلام نے قربایا کہ ایمان لاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کرو مال بھی سطے گا اور اولا دہمی ہوگی اور ان وونوں ک ذریعے تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا۔

حعرت مودعليدالسلام في واضح طور برفرماد ياكرد يجمواكرتم زوكرداني كرو مي اورجو بيغام من الحرر إمواات ند ما تو سے تو ہلاک ہوجاؤ سے اور تمہارے بعد اللہ تعالیٰ دوسری قوم کوز مین میں بسا دے گا اپنے زور وقوت پر جوتہ ہیں محمنلہ ہے یہ بچا ہے اللہ تعالی عذاب بھیج وے گاتم اسے کھیجی ضرر ندی بھاسکو سے اور بدنہ بھینا کہ جب عذاب آئے گاتوسب پر آ ئے گا عذاب كافروں برآ سے كاالى ايمان محفوط رہيں كے إِنْ رَبِّي عَلَى تُحَلِّي هَيْءِ حَفِيْظٌ (بِ شَك برارب بر چز بر مران ہے۔ وہ اہل ایمان کو بچا ہے گا) اُن کی قوم نے کہا کہ میں بدینام دے رہے ہو کہ ہم مرف تھا اللہ کی عبادت كرين اورات معبودون كوچوروي (يهم فيس بوسكا) تم جويد باربار كية موكدعذاب آ ع كاعذاب آ ع ما اگرتم سے موتو عذاب فے وَرابک تو انہوں نے كفروشرك كونيس جيوز ادوسر اسے منہ سے عذاب طلب كيا-لبذا حضرت اودعليه السلام ففرمايا فلله وقلع عَلَيْكُم مِنْ رَبِكُم رِجْسٌ وعَصَبٌ (مَم يرتمهار عدب كلطرف ح عزاب اور عسدنازل مونے كا فيعلد مو چكا) چنانچالياتى مواكدان برعذاب آيا-حصرت مودعليدالسلام اوران ك ساتھیوں لین اہل ایمان کواللہ تعالی نے نجات دے دی اور باقی قوم کوخت عذاب میں بتلا فرمایا جس سے وہ بلاک موصحتے الله تعالى ترسخت تدمى بيجى جوسات رات اورآ محدون تك برابر على ربى اوروه السيده كي كويا خالى مجودول كريخ مول جيها كهورة الحاقد من فرمايا به اورسورة احماف من فرمايا فكتَّازَافَهُ عَايِشًا مُسْتَغَيِّلُ ٱوْفِيتَهِمْ وَكَالُوا هٰذَا عَايِضٌ مُسْتَطِلُونًا \* بَلْ هُوَيَالْمُتَ فِي لَتُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهَا عَذَابُ المِيْلِ كَرُورُ فَلْ مَعَى وَبِأَرْزِيهَا فَأَصْبَعُوا لا يُزَى إِلا سَلِيجُهُ وَكُذَا لِكَ بَعْزِي الْحَوْمُ الْمُعْرِمِينَ (سوجب انہوں نے بادل کود کھا جوأن کی وادیوں کے سائے آ رہا ہے تو کئے گئے کہ بے بادل ہے جوہم پر پالی برسانے والاے یہ بات نیس کروہ یانی برسائے گا بلکہ بدوہ چیز ہے جس کی تم جلدی مجارے تھے۔ بد مواہے جس علی دروناک عذاب ہے۔اسینے رب کے عمم سے ہر چیز کو ہلاک کردے کی ۔ سودہ لوگ میں کے وقت اس حال میں ہو مجے کہ اُن کے دہنے ك كرول كرول كرموا بحد كما في نيس دينا تهاجم الى طرح محرين كويدارد ياكرت بين ) سورة حسم مسجده اورسورة الذريات اورسورة الحاقد على محي قوم عاد يرسخت وأعذاب آن كاذكر ب-واقد عذاب بناكرار شاوفرمايا وأنب عنوا في هذه والمدنيا لَعْمَةُ وَيْوُمُ الْفِينَمَةِ (اوراس دنياش أي يحصا منت ركادي كن اورقيامت كون بعي ) يعنى وه دنياس بعي معون موت اوراً خرت من مي ان راحنت موكى ألا إنْ عَاداً كَفَرُوا رَبَّهُمُ (خرردارعاد في البيخ رب كما تحد كفركيا) ألا بعدا لِمَعَادِ قَوْم مُودٍ \_ (خبروارانلد ک رحت عادے لئے دوری ب جوہود کی تو مقی) توم بودی تکذیب اور صدوعناد 

ورانی شهود اخاه فرطی قال یقوم اغیان والله مالکور قن اله غیره هو اوریم نة مود کارف عجمان مال کویجانبوں نها کراے بری قرماشک مبادت کرد اس کے عاد دنبارا کون سوولین انتا کم من الرفض و استعمر کر فردها فاستغیر کود و نو گوروی شور کور کور آلای کرد ان کری است می مراب

كَايِغَبُ أَبَا وَكَا وَإِنَّا لَفِي شَكِيِّ فِمَا تَدَعُونَا إِلَيْهِ مُرِيْبٍ وَقَالَ يَقَوْمِ أَرَء يُتُمْرانَ كُنْتُ عَلَى بَيِنَةٍ مِنْ رُبِّى وَاللَّهِيْ مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ اللَّوانِ <u>۔ جموز ے مکوالٹر کی زین میں کھاتی چرے اوراے کروئی کے ساتھ اٹھٹ اگا ایج تمہیں جلدا نے والاعذاب کچڑ لے کا سونہوں نے اس کو باوڈ الا ا</u> اس برصار کے نے کیا کہ تم تین دن اے محرول میں بسر كراويدايدا وعدوب برجمونا بونے والاتيك ب يكر جب جاراتكم آ بيتي آمُرُنَا بَعَيْنَاطِيمًا وَالَّذِينَ الْمُنْوَامَعَهُ بِرَجْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ إِلَّا نے صالح کوادران لوگوں کوجوان کے ساتھ والی ایمان تھاتی رحت سے نجات دے وی اوراس ون کی رسوائی سے نجامت دی پیک ٤ هُوَالْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ۞و [غَلَ الْأَنْ يُنَ طَلَبُواالصَّيْعَةُ فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ بی ت وال میدوند بروست میدود من او کول نے کام کیا آئیں جن نے پکڑلیا سودوائے کروں شریادی مصحد بڑے ہوئے موالے کان کرول ش ڣؿؚۅؽؘڹۿٵٛڽؙڷۮۑۼ۫ٮٛۏٳۏؽۿٵٵڵٳۧٳؿڟؠؙۏۮٲڰۿؙۯۏٳۮڹۿؙۿۯٳڵٳؠؙڡ۫ڰٳڵؿۻڎۮۿ می سے ای نہ سے فردار قوم فود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا خردار دوری ہے فود کے لئے

> قوم ثمودکو حضرت صالح علیه السلام کاتبلیغ فرمانا اور قوم کانا فرمانی کی وجہ سے ہلاک ہونا

تفسمین: سوره اعراف کے رکوع میں حضرت صالح (علیه السلام) اورا کی قوم شود کا واقعه تنعیل کیساتھ بیان کیا جاچکا

حضرت صالح عليه السلام نے ان كواستغفاد كرنے كے لئے بعنى ايمان لانے كے لئے فرمايا اور آئده باتى زعرى میں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور قدیکرنے کی تلقین قربائی اور فربایا کہ میرارب قریب ہے جودعا کرو مے سے گا اور مجیب بھی ہے وعا کوقیول قربائے گا اور انہیں بتا دیا کہ اللہ کے سواتمہارا کوئی معبود تیں ہے اُن لوگوں نے صدوعتاد پر کمریا تدھ لی اور حضرت صالح (علیدالسلام) سے کہنے کے کہ میان تم تو بزے مجعدار مونہار تھے ہم تم کو اپنا سروار بناتے اور اسے كامون ين حبيس آسك آسك مكت من جويه باعل الله بن كمم مرف الله كامون ين ادرباب داو يحكل عبادت كرية تع البين يمرجهوز بينيس براتي ادى مجوش بين آتي تم بمين جن بات كا دعوت د عدب او میں قوا سے مجھے مونے میں شک ہے شک بھی معمولی نہیں بواشک ہے جو بوے مذبذب اور ترود میں ڈالنے والا ہے۔ حعرت مالع عليدالسلام ففرمايا كدين اسيدرب كالمرف سيدليل يرجون اورالله تعالى في محصد حمت وكاسب ينى نبوت عطا فرمائی ہے اگر میں تہماری جابلانہ باتوں کا اجاع کروں تو اللہ تعالی کا نافر مان موجا و س کا اگر اللہ تعالی نے اس نافر انی میں میرانو اخذ وفر مالیا تو اللہ کے سواکون میری مدورے کا تمہارا انتاع کرنے سے برابرمیرا نقصان على موتا رہے گا۔ان لوگوں نے بدی بہودہ اور بے تکی با تنمی کیس اور یوں بھی کہا کہا چھاا گرتم پیفیبروں میں سے ہوتو عذاب لاکر و کھا دوجس ہے تم جمیں ڈرائے رہے ہو ( کمانی سورة الاحراف) نیز أنہوں نے بيہ مطالبہ کيا كه پہاڑے اكرانتى نكل آئة بم مان ليس مح كرتم الله كرسول مو الله تعالى في بها رايسة او نفى تكال دى وحفرت مسالح عليه السلام ف قر ایا کہ بیانلد کی او تنی ہے جونشانی کے طور پر ہے اس کو چھوڑ دو تا کہ اللہ کی زیبن میں کھاتی بھرے اور بیم می فر مایا کہ اس اوْفَىٰ كے بانی منے اور تمیارےمویشوں كے بانى بينے كے لئے بارى مقررى جاتى ہے۔ (وَنَهَ نُهُمُ أَنَّ الْمَاءَ فَسِمَةً بَيْنَهُمْ كُلْ شِوْبِ مُعَتَصَرًى اورساته عى يعى فرماديا كم آس اوفى كويرائى سے باتھ ندنگانا لينى اس كدرے آ زارند مونا اورائي مت كرنا أكرم في ايماكي و جلدى عذاب آجائكا-

ان لوگوں نے اول تو خودا پنے مندے فرمائٹی مجر وطلب کیا پھر مجرز وظاہر ہو کیا تو ایمان ندلائے بلکہ اُو پر سے اس اوٹٹی کے تل کے مصورے کرنے گئے آپس میں مصورہ کر کے ایک آ دی کو نیار کیا کہ اس اوٹٹی کو بارڈ الاچنا نچہ اُس نے ایسانی کیا رفضا قد وُا حَسَاحِبَهُمْ فَعَمَّاطَی فَعَقَلَ حضرت صالح علیہ السلام نے اُن سے فرمایا کدد یکھوٹم تمن دن اپتے تھروں میں رولواس کے بعد عذاب آ جائے گا یہ عدہ جموٹ فیش ہے۔

تین دن فرزے کے بعد عذاب آئمیا اللہ تعالی نے معرت صالح (علیدالسلام) کواوران کے ساتھیوں کو جوالل

ایمان منے اپنی رحمت ہے نجات دیے دی اور اس دن کی رسوائی ہے بھی نجات دے دی کیونکہ جس توم پر اللہ کاعذاب آتا ہے۔ وہ ذلیل درسواجھی ہوتی ہے بیال ایمان عذاب ہے بھی محقوظ رہے اور ذلت ہے بھی محفوظ رہے۔

قوم پر جوعذاب آیاس کے لئے فرمایا: وَآخَدُ الَّـذِینَ طَلَمُواْالصَّبُحَهُ فَاصَبَحُواْ فِی دِیَادِهِمُ جَنِهِینَ جن لوگوں نے ظلم کیااکو چی نے پکڑلیا سوو والے گھرول میں اوند ہے منہ پڑے ہوئے رو گئے کویا کیان میں ذہ بال نہ تھا کہ اِنَّ فَسُودُ کَفُووُا وَبُهُمُ (خَروارِقُومُ مُودِنے الے رب کے ساتھ کفرکیا) اَلاانعُدا آیِفُودِ (خرواردوری ہے شود کے لئے) یہ قوم ونیا میں بھی اللہ کی رصت ہے دورہوئی اور آخرت میں بھی۔

قا کرہ: سورہ اعراف میں ہے کہ ان لوگوں پر زہند لیعنی زلز لے کا عذاب آیا تھا ادر یہاں چیج سے ہلاک ہونے کا ذکر ہے ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے زلزلہ اور چیج دونوں ہی جمع ہوگئے تھے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اوپر سے چیچ آئی اور پنچ سے زلزلہ آیا دونوں اُگی ہلاکت کا سبب ہے ۔منسر یغوی معالم التزیل (س ۳۹۱ ج۲) میں لکھتے ہیں کہ حضرت جبر تکل علیہ السلام نے ایک زور دار چیخ ماری جمن ہے وہ سب ہلاک ہوگئے۔

#### وَلَقَالْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرُهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوْاسَلْمًا قَالَ سَلْمٌ فَهَالَبِكَ أَنْ جَاءَ

اور اعار سيتعيم والمصر المراجع كم بياس بشارت في كم تا منام المول في ملام كالعالم المعراب والجرام منه كان كما يك الما الوا

بِعِبْلِ حَنِيْنِ ٥ فَلَمَّا رُآ أَيْدِيَهُ مُ لَا تَصِلُ النَّهِ نَكِرُهُ مْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُ مْ خِيْفَةً \*

مجمرًا لے آئے۔ سوجب ابرائیم نے دیکھا کدان کے ہاتھ اکی طرف نہیں بھی رہے ہیں تو ان کی طرف سے خواردہ ہو سے

قَالُوْالَ تَعَفَىٰ إِنَّا أَرْسِلُنَا إِلَى قُوْمِ لُوْطٍ ﴿ وَامْرَاتُهُ قَالِمَةٌ فَضَعِكَتْ فَبَشَّرُ نَهَا بِإِسْعَقُ

انبوں نے کہا آپ ورین بیس بیک ہم قوملو وی طرف بیسے سے ہیں اورا کی ہو کی کھڑی ہوئی تھی سوئس پڑی سوہم نے اُے اسحاق کی

وَمِنُ وَرَآءِ اِسْعَقَ يَعْقُوْبُ قَالَتْ يُونِيكُنِي ءَالِدُو ٱنَاعَعُورٌ وَهِ لَمَا بَعْلِي شَيْعًا ا

اورا کن کے بیچے بعقوب کے بیدا ہونے کی تو تحری سنائی وہ کہنے گیا ہائے خاک پڑے میں بچہ بول کی حالانک میں بردھیا ہوں اور میرے شوہر بڑے میاں ہیں

إِنَ هَا زَالْتُكُنُّ عَجِيبٌ ۗ قَالُوٓ آلَعَجْيَيْنَ مِنْ آمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهو كَ بَرُكْتُكُ

مِينِك يو ق الك عجب جيز ہے۔ وہ كنے كے كيا تو اللہ كائم سے تعب كرتى ہے اے الل بيت تم ي

عَلَيْكُمْ آهُلَ الْبَيْتِ أَلِنَّهُ حَمِيْكُ تَجِيْكُ ﴿ فَكُنَّا ذَهَبَ عَنَ إِبْرُهِ يَمُ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ

الله كى رحت بواور اسكى بركتين بول بلاث الله متحق حرب برائي والاب فيرجب إبرائيم كا خوف جاتا ريا اوراس ك ياس

الْبُشْرَى يُجَادِلْنَا فِي قَوْمِ لُوْطِهُ إِنَّ إِبْرِهِ يُمَرِّكَ لِيُعُ أَوَّا الْمُمْنِيْبُ ۚ يَابُرُهِ يُمُ

خوشخري آعلی تو ہم ہے قوم لوط کے بارے میں جدال شروع کردیا پیشک ابراہیم پردیار رحدل رجوع کرنے والے تھے اے ابراہیم

# اَعْرِضُ عَنْ هَذَا أَنِهُ قَلْ جَاءَ المُؤرِيكَ وَإِنْهُمُ النِّهِ مْ عَذَاكِ عَيْرُمُرُدُودِ

اس بات سے اعراض کرہ بیک تمارے رب کا حكم آچكا ہے اور بینک أن ير عذاب آف والا ہے جو والس ند ہوگا.

#### حضرت ابرا ہیم الکیکا کی خدمت میں فرشتوں کا حاضر ہونا اور فرشتوں کا بیٹے اور پوتے کی بشارت دینا

**خفیسید**: حفرت ابراییم (علیبالسلام) کاوفن ایران اور حراق کے درمیان تھا کی آہ مہت پرست بھی نمرود کی حکومت بھی وہاں انہوں نے توحيد كي ووسدى قوم ني خالفت كي وشمنى بالرآئے في كرآ ب ك باب في مي يول كوروا لَيْنَ لَوْتَنْتُ وَلِالْتَمْ كُلُكُ وَافْلُونَ وَلِيكًا (اگرتوبازندة ياتوش تخفي بقرون ب ماردون كاورتو جهد بميشد كه لئة چهوژ د سه) ان لوكون في آمك مين وال دياالله نے آگ اُن بر شندی کردی اوروواس میں ہے جے سلامت باہرنکل آئے اور پھر اپنا وطن جموز کر ملک شام سے علاقہ فلسطین من آباد موصى معفرت لوط (عليه السلام) أف يعتب تعدوم من ساته آسك حضرت ابرائيم عليه السلام كوالله تعالى في نبوت عطافر مان تني نيز حصرت او د (عليه إلسلام) كومي نبوت سے نواز اتھا۔ شام بي كے علاقہ ميں حضرت او د (عليه السلام) كي قوم ؟ باد مولًى تمى جہال آجكل بحرميت بيا كا قوم نے برى سرشى كى اور بيدوكى اور بدفعلى اور بدكارى كوا بنا مقصد زعرتى بنار كما تما جب أن ك قوم يرعذاب مينيخ كالشدنعال نے فيصل فرمايا تو فرشت اول معزت ابراتيم (عليه السلام) كے پاس آئے جوانساني صورتوں ميں تصانبول نے آ کرسلام کیا حضرت ابراہیم (علیدالسلام) نے جواب دیا اورجلدی سے اعدتشریف لے محتے اور بعیا ہوا بھڑ سے كاكوشت أن ك في مهماني كي طور بركم آئية بمحمر افرباور مونا بازو تفاجيها كيمورة الذريات بي فرمايات بسجه بخسل سَسِيني مديث شريف ين بي كر مفرت ابرائيم عليه السلام بملياد وخص بين جنبون في مبراني كي (اول الساس طبيف المضيف كما في المشكوة صفين آنوا ليممان قرفة تحدد ونهاة بين تديية بين وكوث ما مفركا بوا ب لیکن اُن کے ہاتھ اسکی طرف نہیں ہو جیے حضرت اہراہیم (علیدالسلام) نے جب یہ ماہراد یکما تو خوف زوہ ہو مجھے کہ ب کون لوگ ہیں جیب سے لوگ معلوم ہوتے ہیں کھانا سامنے دکھا ہے کھاتے نیس ہیں ندمرف دل سے خوف زوہ ہوئے بلکہ زبان سے بھی کمیدیا اِنَّا مِنگُرُہُ وَجِلُونَ (کہمیں تم سے ڈرلگ دیاہے) فرشتوں نے کہا کدڈروٹیس ہم تہیں ایسے ڈے كى بشارت ديت بين جوصاحب علم موكا بينامون كى بشارت دى اوراس كساته ى يوتا مون كى بحى بشارت ديدى بيينا آخِلَ اور بِينَا يعقوب (عليما السلام) شف بين كى بشارت سنى تو كينه منظر البَثَةُ رَبُنُونَ عَلَى أَنَ المَتَعَرِي المسيحيرُ فَيْمُ تُبَرِّدُونَ (كياتم محصال حالت على بشارت دسدے موجكد محصر برحايا آ يكا بسوكس جركى بشارت دسدے مو) كَالْوَابِكُونِكُ بِاللَّهِيِّ فَكُونَكُ فِنَ الْقَافِظِينَ (أنهول في جواب ديا كريم في تنهين حق كساته بشارت دي بسوتم المميد موجانے والوں میں سے مت و ) نیز ال فرشتوں نے بیمی کہا کہم قوم وط (علیدالسلام) کی طرف بیمج مے ہیں ( تا کہان برعذاب لے كرة كيں) وين معرت ارابيم عليه السلام كى الجيبعي كمزى تعين أنبين التي إسمى الني كس بات برة في اسك بأرے میں صاحب معالم التو بل نے کی قول نقل کے جی اس میں ہے ایک قول بیے کہ انہیں اس بات پر انسی آئی کہ ہم ان معمانوں کی خدمت میں کیے ہوئے ہیں ان کو کھانا پیش کیالیکن کھاتے ہی تیں ادرایک تول بیے کہ چونکہ فرشتوں نے بوں بھی کہ دیا تھا کہ ہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف بیسج مجھے جیں ہیں لئے مومند خاتون کو اُن کی ففلت پر ہلی آخمی کہ دیکھو وولوگ کیسے عافل ہیں عذاب قریب آچکا اور ووا پی سعیوں میں گے ہوئے ہیں فرشنوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوری بیٹارت دی اور کہا کہ تم سے لڑکا ہیدا ہوگا جس کا نام اکنی (علیہ السلام) ہوگا اور پھرائی لڑکے کا لڑکا ہوگا جس کا نام الحق (علیہ السلام) ہوگا اور پھرائی لڑکے کا لڑکا ہوگا جس کا نام بیقوب علیہ السلام ہوگا وہ کہ تکیس ہائے فاک پڑے (عور تی تعجب کے دفت بیا نظا ہولا کرتی ہیں) کیا ہی اب جنوں گ جب بردھیا ہو بھی ہوں اور ندصرف ہے کہ می ہو میں ہوں میرے بیشو ہرجو بیٹے ہیں ہے بھی بوڑھے ہیں اور ھے سرد بوڑھی عورت سے اولا دیدا ہو بہتو تھیں اللہ کی طرف سے بیٹارت دے دے ہیں تہمیں اللہ کے طرف سے بیٹارت دے دے ہیں تہمیں اللہ کے طرف سے بیٹارت دے دے ہیں تہمیں اللہ کی طرف سے بیٹارت دے دے ہیں تہمیں اللہ کے تھی پڑتجب ہور ہا ہے دہ جس سے جانے اور جب جانے اولا دیدا فر باسکتا ہے اس کے بعد فرشتوں نے اللہ کی رحمت اور اس کی برکتوں کی دعا دی اور کہا کہ رضو ہی اللہ و کہ برگائے اللہ و کر برگائے اللہ کا اللہ کا مربوں کا سنتی ہوں کا اور بردگ ہے ۔

کی رحمتیں اور اسکی برکتوں کی دعا دی اور کہا کہ رضو ہوں کے اللہ و کر برگائے اللہ تحالی تمام تحریفوں کا سنتی ہو اور بردگ ہے ۔

کی رحمتیں اور اسکی برکتوں کی دعا دی اور کہا کہ اور کہا کہ اللہ و کا برگائے اللہ تحالی تمام تحریفوں کا سنتی ہو اور بردگ ہے ۔

کی رحمتیں اور اسکی برکتوں کی دعا دی اور کہا کہ اور کو کر اللہ برانا اللہ تحالی تمام تحریفوں کا سنتی ہو اور بردگ ہے ۔

صفرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کرعذ آب ندآ ئے انہوں نے عذب رکوانے کے لئے وہاں اوط علیہ السلام کے موجود ہونے کورتم الانے کے لئے جیش کیا اُن کے ای جذبہ کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا۔ اِنَّ اِبْراہِیمَ کَیْ مُوجِود ہونے کورتم الانے کے لئے جیش کیا اُن کے ای جذبہ کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے والے تھے ) اللہ کی کینے اُلہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے ) اللہ کی طرف معنیہ السلام کی بستیوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ای لئے فرشتے آئے تھے انہوں نے ابراہیم طرف معنیہ السلام ) سے کہا کہ اس بات کو جانے دو تہا درب کا فیصلہ ہو چکا ہے ان پر عذاب ضرور آئے گا جو شخے اور وائی ہونے والائیں ہے۔

وَلَتَاجَآءَتُ رُسُلُنَا لُوَطَّامِنَءَ رَبِمُ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمُ عَصِيبُ

اورجب الدرجيج موسي فرشة لوط كريال آسياتوه والحيوب عد نجده الاستدادوان كالايرسة تكسول الوسة الدكت كالان العبيب كالان ب

وَجَاءَ وَقُولُهُ يُعْرِغُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبُلُ كَانُوْ اِيعُمْكُونَ السِّيّاتِ قَالَ لِقُومِهُ بِنَا إِنْ هُنَّ ٱطْهَرُ لِكُنْهُ فَالثَّقُوااللَّهَ وَلَا يَخْذُرُونِ فِي ضَيْفِيُ ٱلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُ ميمرى يتيال ين وهمهارے في كنوه بن سوتم الله عدد اور جهي ميرے مهالون عن رسواند كرو كياتم شرك في محلا رُسِينَ ﴿ قَالُوالْقَدُ عَلِمْتَ مَا لَكَافِي بَنْتِكَ مِنْ حَقِّي وَ لِنَكَ لَتَعَلَّمُ مَا ثُرُيْلُ ٩ السنيس ب كن كي كرميس الومعلوم ب كرميس تمهارى يتغيول سيكونى سردكارتيس ب اورتم الوجائع موجارا كيامطلب كَالَ لَوَانَ إِنْ بِكُمْ قُوَّةً اوَادِي إِلَى زَكْنِ شَدِيْدٍ ۞ قَالُوْا يِلْوَطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لوط نے کہا کاش میراتم پر زور چانا ہوتا یا میں کس مشبوط یائے کی بناہ لے لینا۔ فرشتوں نے کہااے نوح ویک ہم تیرے دب سے جمیعے نَ يَصِلُوَا اِلَيْكَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنْ الْيَلِ وَلَا يَلْتَهُتُ مِنْكُمُ أَحَدُ اللّا امْرَاتُك اوے اور رائے۔ برگڑ کے کھڑ کا کھٹی کے رائی ہونے کی مصری اپنے کم والو اکر کے کا کال جائوں ٹی سے کا کھٹر کیے جھڑ کی ایون کا کہ اند نسیانا إِنَّهُ مُصِينَهُ كَامَا أَصَابِهُ مُرْ إِنَّ مَوْعِلَهُمُ الصَّبُحُ ٱلْيُسَ الصَّبُحُ بِقَرِيْبٍ <sup>®</sup> فَلَدَّ بیک اُے وی عذاب کیج کا بیک می کا وقت اُن کے عذاب کے گئے مقرر بے کیا می قریب نمیں ہے۔ موجب ہمارا تھم آپنجا تو ہم نے زشن کے او پر کے تختے کو پیچ کردیا ہو ہم نے اس فیشن پر کٹر کے بھر پر مادیے جو لگا تار کرد ہے تھے جن پر عِنْكُ رَيِكُ وَمَا هِي مِنَ الظُّلِينِينَ بِيَعِيْدِهُ آب كوب كي إس عن الله على موت في اور يد التيال الن كالمول عدود ووريس

> فرشتوں کا حضرت لوط الطیخی کے پاس آناانگی بدکار قوم کاہلاک ہونااور اہل ایمان کا نجات یا نا

من مسيعي: الله تعالى في جوفر شيخ معزت اوطاعابيا السلام كي قوم كو بلاك كرف كم لين بيسيم شيخه وه معزت ابراتيم (عليه السلام) كو بيثارت و به كراوران كه مكالمه اورمجاول سه قارخ موكر معزت اوطاعيه السلام كه پاس بيني جوانساني شكلول بلس شيخ معزت اوط (عليه السلام) كي قوم كولزكول اورم دول كرماته و بولعلى كي عادت في وه منع كرق شيخة و بازندا سيخ خيران الا معزت اوط عليه السلام اوران كرماتهيول كوطعن و بيج شيخة اور يول كيتم شيخه كدان الوكول كوا في بستى سه تكال دوبه بوس پاک باز بنتے ہیں (جیسا کہ سورہ اعراف کے رکوع ۱۰) ہیں گذر چکا ہے۔ فرشتے حسین اور خوبصورت مردول کی صورت میں آئے تھے۔ حضرت اوط علیہ السلام کورٹی ہوا اور تک دل ہوئے۔ کیونکہ اُنہوں نے بچھرلیا کہ بیادگ مہمانوں کے ساتھ حرکت بدکرنے کا ادادہ کریں گے جب وہ لوگ جلدی جلدی وفرٹ ہوئے آئے تو حضرت لوط (علیہ السلام) نے اُن سے کہا کہ دیکھو مید غیری ہٹیاں ہیں بیعن وہ عورتمیں جو میری اُمت میں ہیں بیتبارے لئے بہتر ہیں ان سے نکاح کرواور اپنا کہ م چلاؤ 'ان پاکیزہ عورتوں کو چھوڑ کرا ہے کام کا ادادہ نہ کرہ جو اللہ کی نارافٹی لانے والا کام ہے گھر بیسی و کھوٹو کہ یہ میرے مہمان ہیں تم ان سے اسپیغ مطلب برآ ری کا ادادہ کرے جھے ان میں زسوانہ کرہ کیا تم جمی کی مقلوں پر پھر پڑ گئے کیا تم میں کوئی اچھا آ دی بچے رائے والانوں ہے ؟

ان کی آدم کوگ کہنے گئے کہ میں تمہاری بیٹیوں نے کوئی مطلب اور سروکارٹیس ہمارا جومطلب ہے وہ تم جائے ہو۔ حضرت نوط (علیہ السلام) نے جب انگی ضد دیکھی اورانگی طرف سے تھیجت قبول کرنے سے نا اُمید ہو گئے تو کہنے گئے کہ کاش تمہار سے مقابلہ میں جھے توت حاصل ہوتی یا ہیں کسی مضبوط پائے کی طرف ٹھکانہ پکڑلیتا بعن ہیں کسی ایسی قوم کا فرد ہوتا جو کنیے اور قبیلہ اور جھے والی ہوتی ۔ حضرت این عماس رضی اللہ عند نے فرمایا کہ حضرت کوط (علیہ السلام) کے بعد اللہ نے جو بھی کوئی نبی بھیجادہ عزت اور زور آوراور عزت والی قوم میں سے تھا۔ (ورمنثور میں سے س

حضرت الوجريره رضى الله تعالى عنذ سے روايت برسول الله علي في ارشاد فر مايا كمالله لوط پر رحمت فر مائے وہ مضبوط يائے كى طرف محكانه بكڑر سے تقے۔ (رواہ البخاري ص ۸۷۸ج)

بعض منسرین نے فرمایا ہے کہ جولوگ أس علاقہ میں موجود تھے اُن پرزین اُلٹنے کا عذاب آیا اور جولوگ ادھراً دھر نظے ہوئے تھے ان پر پھر برسے اوروہ پھروں کی بارش سے ہلاک ہو گئے ۔حضرت مجاہدتا ہی ہے کس نے بوچھا کیا توم لوط میں ہے کوئی رو کمیا تھاانہوں نے جواب دیا کوئی باقی ضد ہا تھاہاں ایک مخض زندہ نے کمیا تھا جو مکہ معظمہ میں تجارت کے لئے حمیا ہوا تھاوہ جالیس دن کے بعد حرم سے لکا اتو اس کو بھی تھے رنگ کمیا جس کی دجہ ہے وہ بلاک ہو کمیا۔

صاحب معالم التزيل لكيع بين وَأَمُعَلَوْنَا عَلَيْهَا أَى على شذاذها ومسافويها لِعِن ال بين عرادك مباقر تے ادھر اُدھر <u>لکا ہوئے تنے</u>ان پر اللہ تعالی نے پھروں کی ہارش بھیج دی جس سے دہ ہلاک ہو گئے پھر لکھنا ہے۔ وقيل معدما قلبها امطر عليها (يعنى جب تخة ألث ديا توادير سي تقرير مادي مك ) يرتول يح بعرقران ك سیاق کے مطابق ہے۔ اور بیاس کے معارض نہیں کہ جولوگ ادھر اُدھر مجے جوئے تھے ان پر بھی پھر آئے ہول اور دہ بقروں کے ذریعہ بلاک کے محتے ہوں ان لوگوں پر جو پھرا کے تھے اُن کے بارے میں جب سیخیل فرایا ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عماس رمنی اللہ تعالی عندنے فرمایا کہ میافظ معرب ہے سنگ اور کل ہے مرکب ہے فاری میں سنگ پھر کواور گل مٹی کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ پھرا ہے تھے جومٹی ہے بنائے ہوئے تھے ای لئے اس کا ترجمہ کنکر کیا حمیا ہے حضرت عليم الامت قدى مراؤن بان القرآن من فرمايا ب كهاس مع جمانوه مرادب جو يك كرمش فيقر كي جوجاتا ب-حصرت اوطعابدالسلام جن بستيول كي طرف معوث وعد بتدبستيان تعين جن كيام مفسرين في ميعه وصعره عصوه ووما سدوم تائي بن ان كامول كم بار من ديراقوال مى بن ان ش سب يدى تى سدوم تى حضرت لوط عليه السلام اي ميں رہتے تھے ان توم كے اعمال بدكي وجہ ہے ان برعذاب آيا۔ ميہ بستيال نهم أرون كے قريب تعیں۔ان بستیوں کا تحتہ والمے ویا حمیا اوران کی جگہ بحرمیت جاری کردیا کیا۔جو آج بھی موجود ہے میدیانی کہیں دوسری جگہ ہے جیں آتا مرف ان بہتیوں کے صدود میں رہتا ہے۔ یہ پانی بد بودار ہے جس سے انسانوں کو یا جانوروں کو یا تھیتیوں کو کسی هم كاانفاع نيس موتا سورة حجر من زين كاتخته ألن كم تذكره بي بلي يا محى فرايا: فَأَفَدُ مُمُ الصَّيْعَ فَا مَنْعِ فَانَ (سورج تكلتے نظمتے انہیں چینے نے پکرلیا) اس معلوم ہوا كەھنرت لوط عليالسلام كي توم پر تينوں طرح كاعذاب آيا، جي نے بھي مكزا اوران کی زمین کا تخدیجی انت ویا میااوران بر پھر بھی برسائے سے حضرت اوط علیدالسلام کی بیوی کافرہ تمی وہ بھی بلاک کر دى كى بعض مفسرين نے تكھا ہے كہ وه مصرت لوط عليه السلام كے ساتھ ذكل من نيمنى جب يور كى توم برعذاب آيا تو وہ بحى أنبى میں ہلاک ہوگئی اور بعض حضرات نے فر مایا کہ و مراتھ تو نگلی تھی نیکن جب اُس نے علااب آنے کی آ ہٹ تی تو پیچھے مزکر و كي اورا في قوم كى بلاكت كايفين كرت موسة بول كها" بائ برى قوم" أس وقت أسا أي چرا كراكاجس عده الك بوكل حضرت لوط عليه السلام كي قوم كا تعديم في تنعيل عدرة انعام (ع٠١) كي تنعيل ك زيل من بيان كياب وہاں بھی ملاحظ فرمالیں (انوار البیان جسو) وہاں میمی بیان کردیا ہے كەحفرت لوط عليدالسلام كی قوم والاعمل كرنے والول ك أمت محديكي صاحبه العسلؤة والخيد كعلام في كياس التائي ب تصريحتم موف بغرايا وَمَا هِنَ مِنَ الظَّلِعِينَ بِيَعِينٍ (بيبتيان طالمون بيدورنين بن) يعنى جونوك ايمان بين ركية كفريرمُعر بين أن نوكول كوصفرت لوط واليواقعدت عبرت ليمًا عائب يبستيال أن عدور من بي سوره جري فرمايا وَلَهُ الْسَبِيدُ الْعَصْدِ (يربستيال الك آباد مرك بر ہیں) عرب کے لوگ جب تجارت کے لئے شام کوجاتے تھے تو ان جاہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے اُن کود کھے کر عبرت عاصل كرنالازم تما سوره ملفت من فرمايا وَيَتَكُمُ لِمَهْ لَوَنَ عَلَيْهِ مَعْضِينِ عَلَيْنِ الْفَكَانَةُ فَانَ (اورتم أَن يُمَنَّ كَ

ونت اوردات كے وقت كرراكرتے ہوكياتم بحوثيس ركتے)

والى مذين الماهم شعبها قال يقوم اعب والله كالكورن الم علاه والتنقصوا اورم فدين ورن الم علاه والتنقصوا اورم فدين ورن الم علاه ويها المدينة والتنقصوا الموكميال والمويزان إن الكورخ يو يجانه و في كلا المدينة والمن على كر عن المدينة والمن الموكميال والمويزان إن الكورخ يو في الكور المناف على كر المدينة المناف والمنطق المناف والمنطق المناف المناف والمنطق والمنطق والمنطق المناف المناف

ا ہے الوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا چھوڑو یں میشک تم تو بزے کے دبارہونیک چلن ہو

## مدین دالوں کوحضرت شعیب الطیفی کا تبلیغ فرمانا اوراُن لوگوں کا اُلٹے جواب دینااوراستہزاء کرنا

تنصيبين: حضرت شعيب عليدالسلام كوالله تعالى نے اصحاب مدين اور اصحاب ايكى طرف مبعوث فرما يا تماامحاب ايكه كاذكر سورة الشعرا (ع-1) من ہے اور سورة اعراف (ع1ا) من اور يهان سورة بود من اور سورة محكبوت (عم) من اصحاب مدين كاذكر ہے۔

میلوگ بھی مشرک نے فیراللہ کی عبادت کرتے نے اورلوگوں کوجو مال بیچے نے تو تا پاؤل بیس کی کرتے تے معزت شعیب علید انسان مے آن کوئیلی کی اور آن سے فیز اللہ کی عبادت کر واس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے نیز سیاسی فرمایا کہ لوگوں کو آن کے مال بورے نورے انساف کے ساتھ دونا پاؤل بیس کی نہ کرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو حلال ہال کی جائے تمہارے کے مال بورے نورے انساف کے ساتھ دونا پاؤل بیس کی نہ کرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو حلال ہال کی جائے تمہارے کے ہوئے تا کہ جو تو مراح اللہ بیس برکت ہوتی ہے آگر چہ مواور حرام آگر چہ جائے دالا ہے تبہارے کی کہ تا ہودر جن بی فساونہ جائے دالا نے تبذاتم طال پر اکتفا کر واورز بین بی فساونہ جائے دالا نے تبذاتم طال پر اکتفا کر واورز بین بی فساونہ جائے دالا ہے تبذاتم طال پر اکتفا کر واورز بین بی فساونہ جائے دالا ہے تبذاتم طال پر اکتفا کہ واورز بین بی فساونہ جائے دالا ہے تبذاتم طال پر اکتفا کہ واورز بین بی فساونہ جائے دالا ہے تبذاتم طال پر اکتفا کہ واورز بین بی فساونہ جائے دالا ہے تبذاتم طال پر اکتفا کہ واور کی بیس فساونہ بی فیاد

قال يقوم آرع يشكر إن كنت على بينة من ترقى و رنر قبى من أرض من عن المستكان المستحان المستحان المستحان المستكان المستكان المستكان المستكان المستكان المستحان المستخال المستحان المستحان

### حضرت شعیب کا قوم ہے فرمانا کہ جہاں تک ہوسکے میں اصلاح جا ہتا ہوں اور میری مخالفت تم پرعذاب آنے کا سبب نہ بن جائے

قسف مدين : حضرت شعب عليه السلام نے جب مدين والوں كوئى كى طرف بلايا قد حيدى دعوت وى اور قربايا كرز من مى فساد مت كاؤ تو ان لوگوں نے أن كا غداق بنايا اور بے سے جواب ديے اور تو حيد قبول كرنے برآ مادہ نه ہوئ اس بر حضرت شعب عليه السلام نے فرمايا كرتم بى بناؤاگر مى اللہ تعالى كى طرف سے دليل پر بهوں تن بات كہتا بهوں اور تن كى طرف بكا تا بهوں اور اللہ تعالى نے جھے بہت بوك رحمت يعنى نبوت سے نواز اج تو يہ يہے بوسكا ہے كہ ميں تبليغ كر نا اور تن كى دعوت دينا جھوڑ دوں اور پر بر بر بر بحى بجولوك ميں جو يہ يہ بناتا بهوں خود اس كے ظلاف نبيں كرتا اگر ميز اقول وقت الله دوس كے خالف بوتا تو تم كم سكتے سے كرد كھود دس كو تھي جت اپنے كونسے تن الكن ميں جن بات بتا تا بوں جو دسرے كاف بيت كرتا ہوں جو اس تك بير سامكان ميں ہوا مالات كرتا بول اور جو بر ہو بہت كرتا بول بيسب اللہ كى تو نتى بول اور جو بہت كرتا بول بيسب اللہ كى تو نتى سے ميں نے اللہ تعالى تى بر بحروس كيا اور اى كی طرف جو كرتا ہوں۔

حضرت شعیب علیدالسلام نے حرید فرمایا دیکھوتم ضدنہ کروعزاد پر کمر بستانہ ہو۔ ایسانہ ہو کہ میری پرخالفت تمہارے لئے عذاب آیا نے عذاب کے دافعات ان ہلاک شدہ قوموں میں سے حضرت لوظ علیدالسلام کی قوم جے زیادہ زمانہ نیمیں گزراان کے عذاب کے دافعات حمید معلوم ہیں اُن سے عبرت حاصل کر دیعق مفسرین نے فرمایا ہے کہ وَمَا قَدْوَمُ لُو مِلْ مِنْ مُنْ مُنْ بِبَعِیْدِ سے دونوں مطلب لئے جاسکتے ہیں یعنی زمانے کے لجاظ سے بھی حضرت لوظ علیدالسلام کی قوم دور تہیں اور خطۂ اُرضَی کے اعتبارے محمل کے وکھوس تھا۔

حضرت شعیب علیه السلام نے اُن سے فرمایا که آپ مرب سے استغفاد کرد کفرکو چھوڑ دایمان پرآؤ ۔ پھر باقی زندگی بھی ای طرح سے کر ارداللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ربواوراس کے صفور بی آؤ بکیا کرد اِنْ رَبِّستی رَجِیتم وُدُوُدٌ (بیک میرارب بہت زیادہ رحمت اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے) جوشس اس کے صفور بیں تو بہ کرے اُس پر رخم فرما تا ہے اور است رکھتا ہے۔

سمی کاحق مارتا ہوں تو اس صورت میں میرے لئے یہ کیے ڈرست ہوگا کہانشہ تعالیٰ کے علم کی مخالفت کروں اور تمہارے کاموں کی موافقت کروں۔

# قَالُوْ الشُّعَيْبُ مَا نَفْقَهُ آثِيْرُ البِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَكَرْبِكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۗ وَلَوْ لَا رَهُ طُكَ و ولوگ کہنے گئے کہ اے شعیب تم جو پکو کہتے ہواس میں ہے بہت ی با تی جمہیں بھتے اور بااشہ ہم و کھور ہے ہیں کہتم حارے درمیان نوعه والكرابا والكان يعالم أنهم المستقد المستع المستعدي في المراح المستعدد المراح الماري المستعدد المس نے اسے لیں بیٹ ڈال دیا بالشہ میرار ب اُن کا مول کا حالہ کے ہوئے ہے جنہیں تم کرتے موادد اے میرکی آو متم اپنی جگہ برکام کم ۏ۫ؽؘؾؘڠؙؙؙڴؠؙۏؙڹٚٛ؆ڹٞ؆ؙۣؾؽٶۼۮٳڣؿۼۏؚؽؠٷڡٮٛ۫ۿۅػٳۮؚۛۛۛڰ۪ٛٷٳۯؾؘڡؙۣؠؙۏٙٳڷؚؽٚڡؘۘڰڴۄؙ میں بھی عمل کرر باہول تم عنقریب جان او سے کہ کس کے یا س عذاب آتا ہے جوائے دسوا کردے گا کوریہ بھی جان او سے دہ کون جنس ہے جو نِيْبُ®وَلِيَّاجِمَاءَ ٱمْرُيَا لَجَيْنَنا شُعَيْبًا وَالَّذِيْنِ النُّوَامَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِثَنَا وَ آخَذَ بِ الْكِذِيْنَ يساتحدا تظاركرنے والا بول اور جب بهار اتفكم آ كانجا تو جم في الى رحمت سے شعيب واوران لوكول ك نیات دیلی جو کے ماتھا ہمان طائے ہوجن اوکول سے علم کیا گئیں تحت آواز نے پڑالیا سومائے کھرول عمی اور مصل کے کواکر دور میں میں اور کے لئے كَمَا بَعِيدَتْ ثَمُودُهُ

دوری ہے جیسا کہ شوددور ہوئ

#### ا<del>ال مدین کابُری طرح جواب دینااور ہلاک ہونا</del>

تفسیسی: حضرت شعیب علی السلام کی دعوت برابر جاری دنی توم کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے کیان وہ لوگ اپنے کفر و شرک پر جیر ہے انہوں نے حضرت شعیب علیہ العسلاۃ والسلام کو جو جواب دیے اُن جی ہے ایک یہ بھی ہے کہ تمہاری بہت ی با تیس بھاری بجویش نہیں آتیں۔ یہ بات انہوں نے استہزاءً یا تحقیراً کہی جس کا مطلب بیتھا کہ تمہاری با تیس مجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور ممکن ہے کہ بعض با تیس نہ بچھتے ہوں کیونکہ توجہ کے ساتھ سنتے ہی نہ تھے۔ اپنی اس ببودہ بات کے ساتھ من انہوں نے میں تھے اپنی اس ببودہ بات کے ساتھ منی انہوں نے یہ بھی کہا تم ہماری جماعت کے ساتھ کو ورآ دی ہوئیکن تمہارے خاندان کے لوگ جو جمارے ہم ند بسب ساتھ ان کی پاس داری ہے اور کہ جو جمارے ہم ند بسب ہیں ان کی پاس داری ہے اگر ان کا پاس نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کردیتے لین پھر مار مارکر ہلاک کردیتے تو کہ تمہاری بچھ مزساور وقعت ہیں۔ وقعت ہمارے نے انہوں نے تیں۔

حضرت شعیب علیدالسلام نے قرمایا کہ بی جو جہیں تبلیغ کرتا ہوں ہاں بناہ پر ہے کہ بی اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔
اللہ تعالیٰ کی طرف جومیری نبست ہے ( کہ بی اس کا نبی ہوں) اس کا تہمیں پکھ خیال نیں اور میرے خاندان کا تہمیں خیال
ہے آگر میرا خاندان ندہوتا تو تم بچھے بلاک کر دینے کیا تہمارے نزد یک میرا خاندان اللہ تعالیٰ ہے بھی زیادہ عزت والا ہے تم
نے میرے خاندان کا تو خیال کیا اور اللہ تعالیٰ کو تم نے کہی پشت ڈال دیا اُسے راضی رکھنے کا تہمیں بالکل خیال ندآ یا بلا شہر میرا
دب تمہارے سب اعمال کو جان ہے تم عذاب ہے مستحق ہو چکے ہو جب تم ایمان نہیں لاتے تو اب عذاب آئے ہی کو ہو ہو اپنا تھا ہے ہو عاداب ہوگا جو زموا کر دے گا اور تنا دے گا کہ کون جموث ہوا ہو اور کون سچاتم بھے دھوائے نبوت میں جمونا تنا رہے ہو عذاب
ایسا عذاب ہوگا جو زموا کر دے گا کہ بی جمونا نہیں ہوں تم جموث ہو ہے اپنی جگہ کی کرتے رہو میں اپنی جگہ اعمال میں مشغول
ہول تم بھی ختھر دہو میں جمی تنہا دے ساتھ ختھر ہوں کے دیکھیں عذاب کہ تا ہے ودرکس برآتا ہے؟

ان لوگوں کے لئے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالی نے دعزت شعیب علیہ السلام کو اوران لوگوں کو جو السلام کا ایمان سے بچالیا اور فالموں کو جی نے پکڑلیا اس جی کی وجہ سے سب بلاک ہو گئے یہ لوگ بھی الشہ کی رحت سے دور ہوئے۔ معرف السینی کمروں شی اسطرح اوند ھے مند پڑے دہ گئے کہ گویاد وان میں رہے ہی استھے بیالگ بھی اللہ کی رحت سے دور ہوئے۔ معرف المعرف المعرف المعرف کی کرنے سے منع فرمانا اور انہیں ویکر صحیحتیں فرمانا پھر اُن لوگوں کے سوال و جواب اور بالا خران کی ہلاکت اور بربادی کا مفصل واقعہ سورہ اعراف (عال) میں گزر چکا ہے وہاں بعض با تھی زائد ہیں جو یہاں نہ کورٹیس اسکو بھی ملاحظہ کرلیا جائے آئیک بیات بھی بجو لئی چاہئے کہ وہاں فرمانا کر ایا ہے وہاں فرمانا ہوگئے آئی المقافی آلفتین کی آئیک فلکو الفتین کی آئیک الموں کو وہاں کر ایا ہے وہائے گئے گئے الموں کو ایک اور زلزلہ وہائے گئے گئے ایک اور زلزلہ کی تعالی میں جو بھی اعادیت مردی ہیں وہ سورہ اعراف کی تعارف کردی گئی ہیں۔ بھی جو بعض اعادیت مردی ہیں وہ سورہ اعراف کی تعدر ہی ذکر کردی گئی ہیں۔ بھی جو بعض اعادیت مردی ہیں وہ سورہ اعراف کی تعدر ہی دی جو بیں۔ بھی جو بعض اعادیت مردی ہیں وہ سورہ اعراف کی تغیر ہی ذکر کردی گئی ہیں۔

وَلْقَالُ الْسَلْنَا مُوْسِى بِالْتِنَا وَسَلْطِن مُنِينِينَ اللهِ وَرَعُونَ وَمَلَا بِهِ فَالْتَبَعُوا اللهِ اللهِ عَرَادون فَ طرف بِيهِ مِ ان لوكون فِي اللهِ اللهِ عَرَادُ وَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

#### حضرت موسیٰ العَلیٰ کی بعثت ٔ فرعون اور آل فرعون کی بعناوت اور د نیاو آخرت میں آل فرعون پرلعنت

قسف معدی : ان آیات می فرعون اوراس کی قوم کے سرداروں کی بربادی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ شائد نے حضرت موکی علیہ السلام کوا کی طرف بھیجا وہ ان الوگوں کے پاس مجزات اور دوش دلیل کیرا کے اُن کے یہ مجزات سورہ اعراف کے دکورا (۱۳،۱۳) میں خدکور ہیں۔ حضرت موکی علیہ السلام مبعوث قوم وے تضرعون کی پوری بی قوم کے لئے لیکن خاص طور سے فرعون اور اسکی قوم کے سرداروں کا ذکر اس لئے فر ما یا کہ قو موں کے سردار بی اصل ہوتے ہیں عامة الناس انہیں کے بیچھے چلتے ہیں۔ اگر بیلوگ جی تو کو مان لیتے ہیں قوم کے سردارا گرح کے مشکر ہوں تو عوام دو وجہ ہے جی تول نہیں کرتے وی اور انہیں کرتے اول تو اس وجہ سے کہ مردارا گوٹ کے مشکر ہوں تو عوام دو وجہ ہوئی تول نہیں کرتے دیتے اگر وہ جی تول کریں تو یوگ ان برخی کرتے ہیں اور انہیں اس سے باز رکھتے ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ عامۃ الناس یہ بچھتے ہیں کہ ہمارے ہوئی تول کریں ہوئی تھی کہ جی سے میں اس راہ پر ہونا چاہئے اگر چہ ہوتا یہ ہی رہا ہے کہ ضعفائے توم ہی پہلے جی کی طرف ہوستے ہیں لیکن بدلوگ ورسروں کے مقابلہ میں تعداد کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں۔ دھزات انہیا کرام علیم الصلا قوالسلام کی بدکوشش ہوتی تھی کہ وہ مرداروں کو خطاب کریں تا کہ وہ ہدایت تجول کرلیں اور موام بھی اُن کے ماتھ ہدایت پراتا جا کیں۔

َ فَرَعُونَ کَی قُومُ کے سرداروں نے فرعون کی ہی بات مانی اوراس کی رائے پر چلتے رہے اُن کے عوام بھی انہیں کے پیچھے
رہے فرعون ہی سب کا قائد تھا 'دیا بھی گفرو صلال کا قائد بنا آیا ست کے دن بھی اپنی قوم کا قائد سنے گالیتی انہیں آ گے لے
کر چلے گا خود بھی دوزخ بھی جائے گا اورا پنی قوم کو بھی دوزخ بھی اُ تاردے گا۔ بیلوگ دنیا بھی ملعون ہوئے اور آخرت
بھی بھی ملعون ہوں گے بیلعنت پُر اانعام ہے جوانہیں دیا گیا فرعون اور اہل فرعون کی ہلاکت کا واقعہ سورہ بقرہ کے ساور سورہ
اُ عراف ۱۹ بھی اور سورہ یونس (ع ۹) بھی گزر جائے۔

یہ جوفر مایا کہ مولی علیہ السلام کوہم نے معجزات اور وثن دلیل دے کر بھیجا۔ اس میں روثن دلیل ہے بعض حضرات نے انکی عصا اور بعض حضرات نے بد بیضا معرادلیا ہے۔

ذلك من أنبكاء القرى نقصه علينك منها قاليده وحصيل وكاظكمنه وكلين وبتول كافري بين الهام إست بالارت بين مع بعض بتيان الم يرويس الله تهري من من المالية المالية المالية المالية المنافرة ا

می بیز عراضا فیس کیاده آب کدب کا باز ۱۱ و افراح بدب و بستیول کرتا من جب کده داما ام بدل بیشک ما کرتا درداک مخت

### اللہ تعالیٰ ظالموں کی گرفت فرما تاہے اسکی گرفت در دنا ک اور سخت ہے

فنفسه بين : سورة بود كركوع سي ليكريهان تك سانبياء كرام عليم السلام كي أمتون كي بربادي كا حال بيان فرما في العد يبال فرمايا كربهم آب كوان بستيون كي فبري سناسة بين ران بلاك شده بستيون سي بعض بستيان د تيا بين موجود بين بكوتو كلنذرون كي صورت بين بين اور بجهالي بين كدأن كرمين والون كي بلاكت كے بعد دومر بي لوگ ان مين مرسبخ في و مسكن فرق في منظر في الكربي الكربي الكرب الكرب الكرب الموجود بين اور بي بستيان بين من كابالكل خاتر بوگرا بين حض بناو ي السلام كي بستيان بين من كابالكل خاتر بوگرا بين حض بناو ي المسلام كي بستيان تين سيان تين بيلي بين من در كي بين انهن أن سي مرف ذباني كها سانهين بي بيان من سياس منتيون كي تارموجود بين اور بيلوگ أدهر كوگرز رقي بين انهن أن سي مرف ذباني كها سانهين بيد بين المين ان سي عمرت حاصل كرنالازم ب سياس من بين المي الكربيم في المين من الكربين كيار أنهون بي و توقيل كي الدر تواجي عن المين كي و توري اور تراجي كي موانون بي جو توري اور و بين اور كي الكرب كي موانون بي موانون بين المي المين من المين كي و بين المين بي موان كي مورت المين كي موانون كي مورت المين كي مورت كري المين كي مورت كي مورت المين كي مورت كي مورت كي مورت المين كي مورت كي مورت

والكرف إلا ماشاء ربك عطاء غير عبن و و فلاتك في مرية بتأيف الموقع الكرف و الكرف إلى المعالم المؤلاد المؤلك المؤلك

## قیامت کے دن سب جمع ہو نگے اللہ تعالیٰ کی احازت کے بغیرکسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی

پھر جب حساب کماب شروع ہوگا تو ہو لئے کی اجازت دے دی جائے گی۔ لبغداس آیت عب اوران دیگر آیات میں کوئی تعارض ہیں جن میں انکار کرنے پھراقر اوکرنے اور معفرت پیش کرنے کا ذکر ہے معفرات انہیا ، کرام میں ہم العسلوة والسلام اور علاءاور شہدا ، اجازت ملتے کے بعد سفارش کریں گئے اسکے بعد حاضرین محشر کی دوشتمیں بتا کمیں اور وہ یہ ہیں کہ یہت سے لوگ تقی لینی بد بخت ہوں کے اور بہت سے لوگ سعید لینی ٹیک بخت ہوں کے پھر برفریق کا مقام بتایا جولوگ بد بخت ہوں گے اُن کے ہارے بیل فرمایا کہ وہ دوز ن بیل جا کیں گے جس بیل وہ چن پکار کرتے ہوں گے اس بیل بمیٹ رہیں گے۔'' چن و پکار''ز فیراور صبین کا ترجمہ کیا گیا ہے ذفیر کدھے کی ابتدائی آ واز کواور صبین اُکی آخری آ واز کو کہا جاتا ہے معلوم ہوا کہ اٹکا چنجا لیکار تا گدھوں کی آ واز کی طرح ہوگا۔اور ٹیک بختوں کے ہارے بیل فرمایا کہ وہ جنت ہیں ہوں گے اس میں وہ بمیشہ رہیں گے الل جنت کو جو بچھ مطافر مایا جائے گا وہ واگی ہوگا بھی منتقلع نہ ہوگا۔

آ خریس فرمایا کداے ناطب جس چیزی بیانگ پرسٹش کرتے ہیں یعنی غیرانلدکو پوجے ہیں اُ کے ہس عمل کے موجب سزا ہونے کے بارے بیس فررا بھی شبرند کرتا بیانگ ای طرح مبادت کرتے ہیں۔ جیسے انکے باپ دادے ان سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے بیچہ کچھ دنیا ہیں کررہے ہیں اُس کا بدلے انہیں پورا پورائی جائے گا جس میں فررا بھی کی نہوگی۔

#### غوائد ضروريه

قرآن مجید ش جیے الل جند کے بارے میں علیدین فیقها ابکدافر مایا ہے ای طرح سے الل دوزخ کے بارے میں الرکھ کے بارے میں می فرمایا ہے (دیکھوسور ڈسمآ مرکوع ۲۳) اورسور ڈائٹر اب (رکوع ۸) اورسور ڈبن (رکوع ۲) بعض لوگول کوالل کفرے جوردی پیدا ہوگئی اور آنہوں نے خواہ تو اوآ یات کر برماورا ما دیت شریف کا انکار کرے اپنی جان کو کمرائی میں پھنسادیا۔ بہت سے لوگ اس ممراہی کی تاثید کے لئے کئیر پیٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کافر بھی نہ بھی دوز خ سے تجات یا

عائمیں کے۔اوردوز ختم ہوجائے گی۔بیلوگ قرآن مجید کوجشار ہے ہیں۔اللہ تعالی انہیں سمجھ دے۔(آمین) (٢) آيت بالا مي الل شقاوت كي سز اادر الل سعادت كي جزابيان كرنے كے بعد دونوں جگه خيلويين فيفقا ك ساتھ ماکامی السفوے والدر تھی میں قرمانے ہاں کے بارے میں مقسرین نے فرمایا ہے سیابل عرب مے محاورہ کے مطابق ہے اہل عرب میدالفاظ بول کر دوام اور بیتنگی مراولیا کرتے تھے اور بعض حضرات نے قرمایا ہے کہ اس سے جنت دوز خے ئے آ سان وزمین مراد ہیں جو چیز ان کے نیچے ہوگی اس سے زمین مراد لی ہے اور جو چیز اُن کے اُوپر سقف مینی حصیت کے طور پر ہوگی اس ہے آ سمان مراد لیا ہے جنت و دوزخ کے آ سان وزیلن ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان میں واغل ہوتے والے بھی ان میں ہمیشدر ہیں گے۔ نہ بات کسی درجہ میں مجھ میں آتی تو ہے کیونکہ جنت کے لئے ارض کالفظ قرآن من يهى واروبهوا بـ ( كما في سورة الزمر وَ اوْرَفَهَا الْأَرْضَ نَتَبُواْ مِنَ الْمَجَنَّةِ حَيْثُ مَشَآءُ اويرون كَ أويرجو كجههو گاأے اوپر ہونے کی وجہ ہے مسمآء مجمی کہا جاسکتا ہے لائ ٹھانے ما اَظَلَک فہو سَمآء کین چونک سَمُونُ جمع ك صيغ كرساته واروموا باس كتر جب تك ومال تعدد ساء ثابت تدمواس ونت تك اس بات كر بحض بيل المل ب) (m) مَادَاهَتِ السَّمَوْنَ وَالْارُصُ كَسَاتُحدونُول جَلَد إلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ مَعَى فرمايا ب- حفرات مفسرين کروم نے یہاں بڑی بحث کی ہے متنتیٰ منہ ون ہے استثناء منصل ہے یا منقطع ؟ اور استثناء کا مطلب کیا ہے احقر کے نز دیک سب سے زیادہ رائچ بات وہ ہے جوعلامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التخزیل (ص۲۰۴ ۴۰) میں فرّ آ ء سے نقل کی ہے انبول في قرماياك هذا استشفاءً استفساءً اللهُ وَلا يَفْعَلُهُ جَس كامطلب يه بحديقطود ساستناءة ب جسكا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی جا ہے تو اہل دوز خ کو دوز خ سے اور اہل جنت کو جنت سے نکال لے کیکن وہ نکا لے گانہیں ( كيونكه برفريق كے خلود و دوام كا فيصله فرما ديا ہے جس كا ذكر قرآن كريم ميں جگه جگه موجود ہے ) فرآ ء كے اس قول كو صاحب روح المعانى نے بھى بحوالدا مام بغوى نقل كيا ہے پھر بعض افاضل نے نقل كيا ہے كدائ استثناء كابيرفائدہ ہے كدكوئى تحض یوں نسمجھ لے کہ دوز فیوں کوعذ آب دینا اور جنتیوں کو جنت میں نعتیں دینا اللہ تعالیٰ کے ذیب ہے اس کے ذیب کچھ بھی وا جب نہیں وہ جو چاہے کرے شوہ عذاب دینے پر بجبور ہےاور ندا کرام وانعام پر اگر وہ کسی دوزخی کو دوز خ ہے نکالے پاکسی جنتی کو جنت ہے باہرالائے تو وہ یہ کرسکتا ہے اسکی مشیت اور ارازہ اور اختیار بھی نہ سلب ہوانہ سنب ہوگا۔

وكاتركنو الى الناس طكموا فتهد كمراك ومالكون دون دون الله من النهار ومالكون وكان الله من الدون الله من المؤلف النهار و والمحالية المؤلف النهاد المؤلف النهاد المؤلف النهاد المؤلف المؤلف

# حضرت موسیٰ العَلَیٰ اورتوریت شریف کا تذکرہ ' آنخضرت علیہ اورآپ کے تبعین کواستقامت پررہنے کا تھم

قفسسیں: ان آیات میں اولا موئی علیہ السلام کا تذکر افر مایا اور فر مایا کہ ہم نے آئیں کتاب دی تھی (لیعن توریت شریف) اس میں اختلاف کیا گیا کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا اس میں آنخضرت علیقے کے لئے تعلی دی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اگر لوگ اختلاف کر رہے ہیں کوئی مانا ہے کوئی نہیں ماننا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا موئی علیہ السلام پر ہم نے کتاب نازل کی تو اُسے بھی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا۔

جاتا ہے اور سید صداستہ کو صسو احظ مُستَ قِیمَ کیتے ہیں۔ یدوہ داستہ ہے جواللہ تعالی نے و من ہندوں کواپ رسولوں اور کتابوں کے ذر سے ہتا ہے ہے۔ اور اس پر حضرات انبیا وکرا مطبع الصافی والسلام اورا نظیم عین چلنے دے ہیں سرا ہا ستھیم کو پری طرح کیلا اور کم البی اور کیا میں البی کے پری استھیم مت ہاں آبرہ ہم ادبی البی اور کیا میں البی اور کیا ہم اورا کیا ہم اورا کیا ہم دیا گیا ہے بالکل ای طرح اہتمام اور استھیم مت ہاں آبرہ ہم سیدالر سلین میں کہ کوارشا وفر بایا کہ جن او کول نے شرک و ایکن ای طرح اہتمام اور پری کے ساتھ جلے دورا اور اورا کے میں اور ما تھو ہی و میں آبر کہ میں آب کو اس کے شرک و کور سے توب کی ہے اورا ایمان کو جن اورا کیا کہ جن او کول نے شرک و کورے توب کی ہم اورا ایمان کو جول کیا ہم کو اس کا کہ میں استھامت تھے تا ہم میں استھامت تھے تا ہم میں استھامت تھے تا ہم و کا اس کا اور میں میں استھامت تھے تا ہم میں آب کو اس کا اور میں ہم اورا میں کا میں کو اس کا اور میں ہم اورا میں کہ ہم کی آب کو اس کا اور میں ہم اورا میں ہم موالات پر کمل کریں ہم شرک ہم ہم اورا میں ہم موالات پر کمل کریں ہم شرک ہم ہم تھو استھام و المعمل والمعمل والمعمل والمعمل والمعمل والمعمل والمعمل والمعمل والمعمل المومنین والم میں اسلیم والمعمل المومنین موالات کی اورا خلاق والم میں تبلیم الاسکام میں الفر علیہ والمعمل المومنین ہم میں مورکہ می شام ہو طائف المبور کا می میں استمامت کو جائے جیں اورا خلاق کی مورد تھا تھی کی مورد تھی گیا تھا میں ورحیت ہیں اورا سنتامت کو جائے جیں آئیں اللہ تعالی کی مورد ہم کی ہم ہوت ہم کی ہم ہم ہوت ہم کی ہوت ہم کی کو میں کی کو میں کو کی گم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی کو کی کی کو کو کی گم کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو ک

حضرت مفیان بن عبداللہ تعنی رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ یارسول ملکے مجھے دین اسلام سے متعلق کوئی الی بات ہماد بینے کہ جھے آپ کے بعد کی اور سے دریافت کرنا نہ پڑے آپ ( علیہ کا سے نزمایا فل امنٹ باللہ فئم استیفر می کرو آ منت باللہ کہدو سے ( یعنی اپنے مسلمان بونے کا اعلان کروہے ) پھرا ہی بی بات پراستعامت رکھ بینی اس پر معبولی کے ساتھ جمارہ اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتارہ ( رواہ مسلم ) سوال بھی مختفر تھا اور جواب بھی مختفر لیکن اختصار کے ساتھ اس جس سارا دین بیان فر مادیا۔ درمنٹور ( ص ۲۵۱ ن ۳ ) جس سے کہ حضرت حسن نے بیان فر مایا کہ جب بیا آیت نازل ہوئی تورسول اللہ ملک نے فر مایا کہ ہدست و واشتہ و وار ( تیارہ وجاؤ تیارہ وجاؤ ) نیز حضرت حسن نے بیمی کہا کہ رسول اللہ ملک اس کے بعد ہنتے ہوئے ہیں دیکھے مجے۔

سنن ترخدی میں صفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حفرت اُبو بکر رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑ ہے ہو گئے ( بینی آپ پر بڑھا ہے گئ ٹار ظاہر ہو گئے ) آپ نے فر مایا سور ہ ہوداور سوء واقعہ اور سورہ والمرسلات اور سورہ عمیضا لون اور سورہ او الفنس کورت نے بوڑھا کردیا ( مشکلہ قالعمان بھی ۲۵۸ )ان سورتوں بیں قیامت کے احوال اوراهوال خدکور بیں۔ان احوال کی فکرمندی نے آپ کو اتنام تا ترکیا۔

روح المعانى من معفرت ابن عماس رضى الله عنهما في كميا ب كدرسول الله عليه براس آيت ي زياوه شديدكو في آيت نازل بيس موئي بعض اكابر سے من سلسله من ايك خواب مجي نقل كيا جاتا ہے كدانهوں نے آتخضرت عليه كوك خواب میں دیکھاتو حرض کیا کہا ۔ رسول الله معلی الله علیہ وسلم آپ نے فر مایا ہے کہ جھے سورہ ہوداوراس جیسی سورتول نے

بوڑھا کر دیا سورہ ہود جس ایک کون کی بات ہے جس کی وجہ ہے آپ ہوڑھے ہوگئے آپ نے فر مایا اس میں جواستھا مت کا

حکم ہے اس نے جھے بوڑھا کر دیا۔ (راجع صافعیۃ المفکل 3) بے خواب اس کے معارض فہیں ہے کہ سورہ ہوداور اس جسی

دوسری سورتوں میں جو قیامت کے دن کے احوال اوراهوال فہ کور بین اُگی وجہ سے بڑھایا آپھیا کیونکہ وہ سب اموراورامر

بالاستھا مت سب بڑھا ہے کا سب بن سکتے ہیں۔

خشیت الی کا ظبر تھا استقامت کے باوجود آپ کو برگر لاحق ہوگئ کہ اللہ تعالی نے بیسی استقامت کا تھم دیا ہے۔وہ پورگ نہیں ہوئی اس گرمندی نے آپ کی محت کومناثر کرویا۔

صد سے آھے پر صنے کی مما اُعت: پر فربایا وَلا قطعُوا یا اس میں صدے زیادہ جانے کی ممانعت فرمائی استقامت کا بھم دے کر بیجی بتا دیا کہ اللہ تعالی کی مفررہ صدودے آھے بدھو گواس سے استقامت میں فرق آھے گا۔

یہ صدود سے آھے بیز ہ جانای تو بدعات اعتقاد سیاور بدعات اعمالیہ میں جثلا کرتا ہا دراس صدے لکلنے می کوغلو کہا جا ہے اس فلونے تو فصاری کو معرت میں علیہ السلام کے بارے میں خدا اور خدا کا بیٹا ہونے کے احتقاد پر آ مادہ کر دیا اور بہت سے معیان اسلام کواس پر آ مادہ کر دیا کورسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم ان کا انکار کریں جبکہ قرآن کریم میں آپ کے بیشر ہونے کی تصریح ہے۔ یہ بدعت اعتقادی کی مثال ہے اور بدعات اعمالیہ بھی لوگوں میں بہت زیادہ رائ ہے جوانہوں میں بہت زیادہ رائ ہے جوانہوں میں بہت زیادہ رائ ہے جوانہوں میں جب نے بدعت اعتقادی کی مثال ہے اور بدعات اعمالیہ بھی لوگوں میں بہت زیادہ رائ ہے جوانہوں میں بہت زیادہ رائیں دین بھا کراورد میں بھی کرمضوطی سے پائے ہیں۔

اوراً تنے بنائے ہوئے توانین کے مطابق چلنا اوران کے مطابق مکومت کرنا ان سب میں اللہ تعالی کی نافر مانی ہے آ سے شریفہ کی خلاف ورزی ہے اس منم کے سب لوگ اپنی آخرے کی فکر کریں۔

آ بت کے ختم بر فرمایا و مکالکڈوین دُون الله وین اَوْلِیکارٹھ کَانتُنت رُون (اور تبهارے لئے اللہ کے سواکو لی مددگار خیس چرتبهاری مددند کی جائے گی )اس شر حجیداور فعد ید ہے کہاللہ تعالی کے عذاب سے بیچنے کی کلر کروانلہ کی کرفت سے کوئی بیجائے والانویس ۔

حفزت ابو ہر پر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بیر وایت بھی ہے کد سول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ تو اب کا یقین کرتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گے اور جس نے ایمان کے ساتھ تو اب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھاس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گے۔ (صحیح بخاری میں ۲۵۵ زج)

اور آپ نے بینجی ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ ٹو اب کا بھین رکھتے ہوئے قیام کیا اس کے پچھلے گنا و معاف کردیئے جائیں گے۔ ( سیح بخاری س ۲۲۹ج۱)

۔ حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ تعالیٰ عند ہے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لئے جج کیا سواس میں فخش باتیں نہ کیں اور گناہ و ان ان ان اللہ عندے کے اساف ) تھا ہے جس دن اسکی ماں نے جناتھا۔ (صحیح البخاری س ۲۰۱۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہی روایت ہے کہ درسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرہ تک جو گناہ ہو جا کیس بید دونوں عمرے اُن کا کفارہ ہوجائے ہیں اور حج مبرور (جومتبول ہوجائے ) آگل جزاجنت کے سوا کیجنیں۔ (صحیح ابنخاری ص ۲۳۸ج)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیمی روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ پانچوں نمازیں ایک جعہ سے ووسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اُن گناہوں کے لئے کفارہ ہیں جوان کے درمیان ہو جا کیں جبکہ گناہ کمیسرونہ کئے جا کیں۔ (صحیح مسلم ص ۱۲۱ج)

معزرت عثان بن عفان رضی الله تعالی عنه ب روایت ب که رسول الله علی نظیمی نے ارشادفر مایا که جس شخص نے وضوکیا اور اجھی طرح پانی بہنچایا پھر فرض نماز کے لئے جلا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کی تو الله تعالی اُس کے گناہ معاف فرما وے گا۔ (صحیح مسلم ص ۱۲۱ج ۱) حضرت عثان رضی اللہ عند سے بہمی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان کی موجودگی میں نماز کا وقت ہوگیا پھراُس نے اُس کا وضوا تھی طرح سے کیا اوراس کا رکوع مجدہ اُچھی طرح کیا تو اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہوگیا۔ جب تک کہ بڑے گنا ہوں سے بچتار ہے اور پے واب ہمیشہ (بینی ہرنماز کے موقع پر) بلکار ہے گا۔ (میچ مسلم ص ۱۳۱ج)

حضرت عثان رمنی اللہ تعالی عند سے بہمی روایت ہے کدرسول اللہ عظافے نے ارشاد فر مایا جس نے وضو کیا اور انچمی طرح کیا تواس کے جسم سے گناونکل جاتمیں مے بہال تک کداس کے ناخنوں کے بینچ تک سے لکل جا کیں مے۔ (میچ مسلم ص ۱۲۵ج)

حضرت الوجريره رضى الله تعالى عند سے روایت بكر رسول الله علی في ادشا دفر مایا كرجب تم بن سے كوئی فخض وضوكر سے اورا مچى طرح دخوكر كے چرم بحد بن آئے اوراس كايم ل كرنا صرف نمازى كے لئے بوتو جوجمى قدم ركے گااسكى وجہ سے اس كاليك ورجہ بلند ہوگا اوراس كاليك گناوخم كرديا جائے گا۔ مجد بني وافل ہونے تك (اس كو يجي تو اب لے گا) (مجمع مسلم س ٢٣٣ ج1)

حضرت ابوقاده رضی الله عندے روایت ہے کررسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھے پرایک بار درود بھیجا اللہ تعالی اس پردس رحنیس نازل فرمائے گااور اس کے دس گناو سعاف فرمادیے جا کیں گے اور اس کے دس در جات بلند کر ویئے جا کیں گے۔ (نسائی مس اواج)

فا مكرہ: جن حدیثوں میں گناہ معاف ہونے كاذكر ہاں ہے چھوٹے گناہ ثر او ہیں اور سی مسلم كى بعض روایات میں مَالَمْ بُوْتُ بِجَبِیْرَةً كَالْفاظ اِلْمِى آئے ہیں جن ہے بیٹا ہر ہوتا ہے كدیوے گنا ہوں كا كفارہ نیكیوں نے ہیں ہوتا ہے۔ فا مكرہ: علاء نے بینجى لکھا ہے كہ اگر كمى كے چھوٹے گناہ كم ہوں اور نیكیاں بہت زیادہ ہوں تو پھر چھوٹے م منا ہوں كے كفارہ كے بعدا سے بوے گناہ كى تخفیف كردى جاتى ہائد ہو جاتے ہیں۔ ہوتے ہوتے معاف ہو بيكے ہوں تو پھرنيكيوں كے ذريعہ درجات بلند ہو جاتے ہیں۔

پر فرمایا: ﴿ وَالْمَا وَلَكُونِ اللّهُ الْوَلِينَ ( بیصیحت ہے تھیجت اسٹے والوں کے لئے ) لینی بیتی بیتر آن اُن لوگوں کے لئے تھیجت ہے جوشیحت ہے واقعات بھی جی جی اور قیامت جنت اور دوزخ کا قذکرہ بھی ہے اور نماز قائم کرنے کا تھم بھی ہے اور بیالی کا بول کوشم کردی ہی جن بیل جنہیں تھیجت مانے کی طرف توجہ ہے وہی تھیجت مانے ہیں اور جو اور کوشیحت مانے کی طرف توجہ ہے وہی تھیجت مانے ہیں اور جو لوگ کے جی کرتے ہیں اُن کے تی میں تھیجت کا در کرنیس ہوتی۔

آخر شی فرمایا: وَالصَّیِزَ فَاَقَ اللّٰهُ لَا یُعِنْ مِنْ وَالْمُنْ اللّٰهُ لَا یُعِنْ مِنْ وَکِیا کیا ہے اُسے انجام دیتے رہے آپ کی دعوت کوئی قبول کرے یا نہ کرے آپ تو برابر اجرے سخق میں کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نیس فرما تا۔

فكؤك كان من الفرون من قبل كم أولوا بوياة ينهون عن الفساد في

الْدُوْسِ الْاقلِيلِلَّا فِيمَانَ اَجْعَيْنَا مِنْهُ فَوَالْبُعُ الْدِيْنَ ظَلَمُواْمَا أَثْرِ فَوَا فِيهُ وَكَانُوا

جَوِيمَة رَيِن عَنْهُ مِن عَنْهِ عِهِالِا وَرَبُولُونَ عَلَى مِنْهُ فَوَالْفَالُمُ اللّهُ اللّهُ وَالْفَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## گزشتہ امتیں جو ہلاک ہوئیں ان میں اہل بصیرت نہ تھے جوز مین میں فساد کرنے ہے روکتے

قسف معدید : ان آیات میں اوّل آوی فربایا کرجوگزشته استی گرری ہیں ان میں ایسے جھود اربصیرت والے کول ندہو کے جوز مین میں فساوکر نے سرو کئے ہاں ان میں سے جھوگوگ ایسے تھے جوفساد سے رو کئے کے کام میں گے آئیں ہم نے نجات دے دی پیر جمدا ہی صورت میں ہے جبکہ تو کا این اسلی معنی میں ہواور بعض معزات نے فربایا کہ لو کہ آئی کے معنی میں ہواور بعض معزات نے فربایا کہ لو کہ آئی کے معنی میں ہواور بعض معزوت نے والوں کا فقد ان اور اور نے سرو کے ان میں مرف تھوڑے ہوگوگوگوگوڑی میں میں ایسا المرائے اور المل فیم مرف تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے بیکا م کیا اور تو نہی من المحکر کرنے والوں کا فقد ان اور اور مال والوں کے پاس مال کی فراوانی ان لوگوں نے جائم کی راوافی ایر کیا اور اور تھی میں اور لوگوگا کیا اور اور کا اور کا میں برے در ہوائی ان اور اور کی اور والوگوگا کیا ہوگئی ہوائی ہوئی ہوئی ہوگئی ایر اور کو کہ کی برائیوں سے دو کتے تھے۔ اس شی اس است عاضرہ کو سنیہ ہوئی تھوں تو مہم عن الفساد فی سنیہ ہوئی کی موادر اور کی کوئی ہوئی ہوئی تو مہم عن الفساد فی الارض لیکھا ان عن قبل می المحقول و اور اھم من الایات و ھذا تو بسید تو لکھا و قبل کولا ھی الارض لیکھا اور ایک من المحقول و اور اھم من الایات و ھذا تو بسید نیکھا و قبل کولا ھی المحقول و اور اھم من الایات و ھذا تو بسید نیکھا و قبل کولا ھی المحقول و اور اھم من الایات و ھذا تو بسید تو مکھا و وقبل کولا ھی النسی المحقول و اور اھم من الایات و ھذا تو بسید تو کھا و وقبل کولا ھی اللہ من المحقول و اور اھم من الایات و ھذا تو بسید تو کھا و وقبل کولا ھی اللہ من المحقول و اور اھم من الایات و ھذا تو بسید تو کھا کولا میں المحقول و اور اھم من الایات و ھذا تو بسید تو کھا کولوں کولی المحقول و اور اھم من الایات و ھذا تو بسید تو کھا کولا میں المحقول و اور اھم من الایات و ھذا تو بسید تو کھا کولوں کولی المحقول و اور اھم من الایات و ھذا تو بسید تو کھوڑ مین میں فیل کم در اور کھی المحقول و اور اھم من الایات و سید تو الے جوتو م کوئر مین میں کان من قبل کے در اور کھی کوئر میں میں کوئر میں میں کان من قبل کے در اور کھی کوئر میں میں کوئر میں کوئر میں میں کوئر میں میں کوئر میں میں کوئر میں میں کوئر میں

ے روکتے تھے اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے انہیں مجموعطا کی تھی اور انہیں نثانیاں دکھلائی تھیں اور یہ کافروں کے لئے حمیہ ہے۔ بعض نے کہا کو کا بیمال رنگی کے لئے ہے بعنی تم ہے پہلے نہیں تھے)

پر فرمایا: وکاکنان دکافیلی الفرائی بظایر و افتائی اصفیلی کی آپ کا رب ایسانیس ب کراوکوں برظم کرے وہ جوعذاب دیتا ہا اور بلاک کرتا ہا سب کفر اور شرک ہوتا ہا اور بھی محاص بھی ہوتے ہیں ان معاصی ہی ہے ہوئے اس کا سب کفر اور شرک ہوتا ہا اور کی محاص بھی ہوتے ہیں ان معاص ہی ہے ہوئے الیس اور کا اور شرک اسلاح کے کام میں گلے ہوئے ہوں گئے جون کے تو اللہ تعالی کی طرف ے عذاب ہیں آئے گا ور شعذاب ہیں جلا ہوں سے حضرت جریر بن حمد الله رشی است کا اللہ عند اللہ میں ہوئے اللہ اللہ میں ہوجوان میں رہے اللہ عند نے بیان فرمایا کہ میں نے دسول اللہ علی ہوئے اس کی بھی قوم میں کوئی ایسا محض ہوجوان میں رہے ہوئے گئا ہوں میں جناز ہواور وہ قدرت ہوتے ہوئے اس حالت کونہ بدلیں تو مرنے سے پہلے اللہ اُن پر عذاب ہیں گا۔ (رواہ ایوواؤدس میں ج

اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عندے روایت ہے کدرسول الله علی کے ارشاد فرمایا کہ جس کسی قوم بیس گناہ کئے جاتے ہوں مجروہ فقدرت ہوئے ہوئے گنا مگاروں کی حالت نہ بدلیس تو الله اُن سب پر عام عذاب بھی وے گا۔ (رواہ ابوداؤدس پیماج ۲)

آخر شل فرمایا و تنگفت گلفتهٔ زیک (الآیة) اور آپ کے رب کی بید بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنات ہے اور انسانوں سے مجردوں گاجس میں سب دوز فی موجود ہوں مے۔

ال آیت کامفہوم وہی ہے جوسورہ المنم سبحلہ علی فرمایا ہے۔ وکونوشتا الاتیکنا کُلُن نفیں مُل بھا و کُلُن حُلَی القوالی مِینی لائنگن تَعَمَّدِینَ الْمِعَنَّو وَ النَّالِسِ اَجْمَعِیْنَ (اور اگریم چاہتے تو برجان کو جاہت دے دیتے لیکن برایہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں دوز خ کو جنات سے اور انسانوں سے بحردوں گا جواس میں اکٹھے موجود ہوں گے ) جب یہ فیصلہ ہے تو اہل کفر کا وجود بھی تھود پرضروری ہے کفروالے انسانوں میں سے بھی ہوں سے دونوں جاعتوں وجود بھی تھو تی طور پرضروری ہے کا خروں ہے کہ وفول ہما عتوں کے کا فرول سے جہنم مجردیا جائے گا۔ جیسا کہ موردہ اعراف میں اور سورہ حق میں ہے کہ انٹہ تعالی نے اہلیس کو خطاب کر کے فرمایا کہ کہ کو تھو تھا۔ اور ان سب جنات اور انسانوں سے دونر خ کو مجردوں گا جو تیراا تاع کریں گے۔

# وكلاً تَعْصُ عَلَيْكَ مِنَ إِنْهَا وَالرُسُلِ مَانْتُرَبِّتُ بِهِ فَوَادِكَ وَجَارَكَ فَي هَانِهِ

الْحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَوَكُرى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَقُلْ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى

آپ ك پاس تن آ كيا ب اور الى ايمان ك لي طبحت ب اور آپ أن لوكوں سے فرما ديج جو ايمان نيس لاتے كرتم

مَكَانَتِكُمْ إِنَّاعْمِلُونَ فَوانْتَظِرُوا إِنَّامُنْتُظِرُونَ وَدِلْهِ عَيْبُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ

ائی جگ برعمل کرتے رہو ہم بھی انتظار کرنے والے بین اور اللہ بی کے لئے ہے آسان کی اور زیمن کی غیب کی چیزوں کاعلم

وَ الْيَدِيْرَجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاغِبُلُهُ وَتَوْكُلُ عَلَيْهُ وَمَارَبُكَ بِعَافِلِ عَمَاتَعُمَا وَنَ

ادرای کی طرف تمام اُمورج ہوں محصور با کی عبادت کریں اوراس برق کل کریں اورآب کا دب اُن کاموں سے عاقل نہیں جوتم کرتے ہو

حضرات انبیاءکرام کیہم السلام کے واقعات آپ کے لئے تقویت قلب کاباعث ہیں

قضعه بيو: سورة بهودكا كثر حصد حضرات انبياء كرام بليجم الصلاة والسلام كي أمتون كواتفات برشتمل بآيت كختم پرارشاد ب كدا ب رسول عليه بهم جب حضرات انبياء سابقين عليدالعسلاة والسلام كے قصة بپ كوسناتے بين ان ك ذريعه بهم آپ كه دل كومضرو طرقے بين اور بيرجو قصاآپ سے بيان كئے گئے بين ان بين جو پھو بيان بوا به وہ سب جن ہے ؟ سب اس بين الل ايمان كے لئے تصبحت باوريا دو بائى ب مطلب بيب كوقسوں كابيان كرنا قصار كئى كے طور پرنيس ب ان قسول سے آپ كے دل كومضروط كرنا اور الل ايمان كوقسوت اوريا دو بائى كرنا مقصود ب جو لوگ ان قصوں كو پرهيں اور سنیں محض آیک قصہ پڑھ کراورس کر قارخ نہ ہوجائیں بلک ان سے قسیحت اور عبرت حاصل کریں پھر فر مایا کہ اے رسول علیہ ہے ۔

آپ اُن اُوگوں ہے کہ دیں جو ایمان نہیں لاے کہتم اپنی جگہ کل کرتے رہو ہم اپنی جگہ کل کرتے ہیں اللہ کی بات میں فے پہنچادی تم نہیں مانے اور تعمیل کرتے ہیں۔

پہنچادی تم نہیں مانے او تم جانوا افکاراور کفر پر اصرار کے نتیجہ میں بوجہیں مزا ملے گی اس کا انتظار کروہم بھی انتظار کرے ہیں۔

پر فر مایا کہ آسانوں اور زمینوں ہیں جو پچر غیب کی چزیں ہیں اُن کا علم اللہ تعالیٰ تک کو ہے تمام اُسوال کی طرف راجع ہیں یہاں وُنیا ہی تہاری کھوٹ کی ہوئی ہی جزیں ہیں گے۔ بلائت کا گؤ کہ لاگئی ہوئی ہوئی کہ انتظام کردیے جاتے اور اپنے وہاں کہیں گے۔ بلائت کا گؤ کہ کا گؤ کہ کا گؤت کو گؤٹ کو گوٹ کو گؤٹ کو گؤٹ کو گؤٹ کو گوٹ کو گؤٹ کو گ

#### جمعه کے دن سورۃ ھود کی تلاوت کرنا

حفرت کعب رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علقہ نے ارشاد فرمایا کہ جعد کے دن سورة هود بڑھا کرو۔ (مشکؤة المصابح ص ۱۹۹۹ نالداری)

> وَهَاذَا آخِرُ تَفْسِيْرِ شُورَةِ هُودُ عَلَيهِ السَّلَامِ. والْحَمَّدُ لِلَّهِ عَلَى الْتَمَامِ وَحُسُنِ الخِتَامِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْآنَامِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْبَرَّرَةِ الْكِرَام وَمَنْ يَتَبِّعَهُمُ بِأَحْسَانِ إلى يَوْمِ الْفِيَّامِ.